

Marfat.com



Marfat.com



# ﴿ جمله هو ق بحق شخ الاسلام ٹرسٹ (احمد آباد، انڈیا) محفوظ ﴾ اشاعت حاذاب اجازت شخ الاسلام ٹرسٹ نام کتاب: 'سیدالتفاسیر المعروف بتفسیر اشرفی' ﴿ جلداول ﴾ مفسراول: الکھ اسید التفاسیر المعروف بتفسیر اشرفی' ﴿ جلداول ﴾ مفسروم: تلک الحدث عظم بند، حضرت علامه سیدمحد مدنی اشرفی جیلانی مذخلہ العالی مفسروم: منصور احمد اشرفی ﴿ نیدیارک، نیالیں اے ﴾ کہیورائز دکتا بت: کہیورائز دکتا بت: اشاعت اول: باکتان ، ذوالح ۳۳۳ اھیمطابی اکتر بر۲۰۱۲ء

پاکستان، ذوالحجه ۴۳۳ اهر بمطابق اکتو بر۲۰۱۲ء محمد هفیظ البرکات شاه، ضیاءالقرآن بیلی کیشنز، لا مور، کراجی

> م شارافٹ لان چبی مینز

222

ناش:

واتا کُنْ بخش دولْ الا بوروُل : 37221953 کُلِس: 37238010 واتا کُنْ بخش دولْ الا بوروُل : 37221953 کُلِس: 042-37225085 9-الکریم بارکیٹ ، اردو بازار، الا بور به نول : 37247350 کُلِس: 37225085 واتا کہ 2213211 کُلِس: 021-32210212 کُلِس: 021-3221021



# Marfat.com

مناع الما المناطق المناطق على المناطق على المناطق على المناطق المناطقة الم

۱۳۶۶ --- مطرت ایرانیم افغان کی خاند و احد کمیر کرتے واقت مکہ تحفیل ہے و ماکر نے کا اگر ---- (۲۳۶) ---- مطرت ایرانیم ادام مل کی مفاور مطالح کا بی می آل ہے ہیں جانے کی و ما کا ذکر ----- مطرت ایرانیم کا اسلامی کی مسئور مطالح کا ایرانیم کا ایرانیم کا ایرانیم کا کا ایرانیم کا کا ایرانیم کا

آف الشاف سرا سین مراه به المراق المراور المراور المراور المراول عن المراول ال ﴿٢٩﴾ .... ايمان والول كوم اورنماز عدد حاصل كرنے كاذكر .... 149 149 على الله عن قل كياجائي، اسكوم ده ند كين كاذكر مسيت ير المالله والمالية والمعانية الميادية IAI IAP مفااورم وه الله کی نشانیوں ہے ہیں ن کے ۔۔۔۔۔۔ اللہ کے سواکوئی معبود ندہونے کی مختلف نشانیوں کا ذکر ۔۔۔۔۔۔ IAA 191 زمین میں ہے حلال یا کیزہ چیزیں کھانے کاؤگر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 194 جدية ول كرام يوني كاذكر الم ٢٣٧ ---- كآب الله كيد لقوري قيت ليغ والول كاذكر -----199 ﴿٢٤﴾ \_\_\_\_\_ الله كي محيت مين لوگون بر مال خرچ كرنے كاذكر \_\_\_\_\_ (٢٨) والول يرقصاص لين عظم كاذكر والمسام المناب المسام المناب المسام المس ه۳۹ کے ایمان والوں پروصیت کرنے کاذ کر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ه ۲۰ ایمان دالول بروزه فرض کئے جانے کا حکم ه ها الله عند و الله ع ۵۳۲ 👡 روز ول كِ تعلق بي مزيد قوانين كاذكر ه هم الشكاراه شرخري كاذكر الشكاراه شرخري كاذكر الشكاراه شرخري كاذكر الشكاراه شرخري كاذكر المستحد الشكاراه شرخري كاذكر (۳۵) ----- قريم واداكر نكاذكر ------(٣٦) ..... ايمان والول كواسلام مين يور يايور حواظل بون كاتكم ..... (۲۷) احت مع المار عانسان الك بى احت مع مياه وا؟ الكاذكر ه ۲۸ کا کیا اور کن کن برخ چ کرنے کا تھم 6 mg 400 میں میں کے بارے میں علم ﴿ ٥١﴾ \_\_\_\_\_ شرك واليول عنكاح نذكر في كا و 60 کے مارے میں احکامار إهم إلى عورون كيل احكامات كاذ كر عدم من المراجع ورون کارت عدت کاذکر

### Marfat.com

٥٢٥ ----- سبنمازول اورورميان والى نمازى تلمباني كاعكم

لفت الشافي دا سي ۲۹۴ \_\_\_\_\_ الله كوقرض حندد يخ كاذكر \_\_\_\_\_ ٢٩٨ ۲۹۷ ..... قوم عاد کاایے نی سے اپنے لئے بادشاہ مقرر کردیے کی خواہش کاذکر ...... ۲۹۷ د ١٠٠٠ علاوت كوبادشاه ينائے مائے كاذكر (۲۱) حضرت موی و مارون میم الملام کے بیچ ہوئے تیم ک کاؤ کر ﴿٣﴾ \_\_\_\_\_ معزت داؤر الغَيْثِينَ كي حالوت تُوتَّلَ كردين كاذ كر \_\_\_\_\_ ٣٠٣ ١٠٠٤ ١٠٠١ ١٠٠١ ١٠٠١ ﴿ ١٣٤ ﴾ .... رسولول کوایک دوسرے بر بردائی عطافر مائے جانے کاذکر ..... ٥٠٣ ۵۲۵ کے ساتھ موشین کواللہ کی دی ہوئی روزی سے خرچ کرنے کا حکم ماتھ کا ساتھ کا س و ۱۲۸ میلاد دىن مى كوئى زېردى نېيى ۵۲۸ 🚅 حضرت ایرانیم الظلیلات جب مازی کرنے والے کاذکر (۲۹) معرت وراهی کورور موت دے مانے کاذکر ٥٠٠٥ ---- حفرت ايراتيم الفيع كي خوامش يرم د عزند وكرن والاواقعه اعة الله كاراه على فرج كرنے والے اور الكي مرك مع على كاذكر ﴿٤٢﴾ ----- خرج کرکے احسان نہ جمانے والوں کاذکر \_\_\_\_\_ ﴿٤٢﴾..... احمان ركاكرا بيغ صدقات كوضائع ندكرو ..... ﴿ ٢ - . . وكماو علي خرج كرن والون كالمل ضائع موجان كاذكر ﴿٤٥﴾ .... الله كي رضاحا مع كمك خرج كرنے والول كا انعام جرة فودند يندكرو، دوم ول كووندو (عد) ﴿ ٨٤﴾ ---- علانيادر جما كرصدقات دے كاذكر (١٥) مدقات كن كيلي بل (۸۰) عاد کامات سود کے کھانے والوں اور سود کے تعلق سے احکامات (A) عرص عادلها وراس عرص المان المان مرسول كا مان المان الما مر ۱۳۵۲ ..... قر ضدار كوميات اور معانى دے كاعم (۸۴) ومده ومدال الله المرافق باليان اور سواول عاليان كالر (۸۲) منافع منافع عند عند واده بوجوس (۵۱)

تفشئنا أشافي ♦٨٧€ ..... الكبتر س دعاكاذكر ..... ه ۸۸۸ سور قال عِبْران ال ﴿٨٩﴾ \_\_\_\_\_ الله بي ماؤل كے پيٹ ميں صورت بخشا ہے \_\_\_\_\_ ١٨٩ ۳۷۳ \_\_\_\_\_ آبات محکمات و متشابهات کاذ کر \_\_\_\_\_ ﴿ ٩٢﴾ \_\_\_\_\_ كفركرنے والوں كوائلے مال واولا داللہ ہے نہ بحاسكيس مح \_\_\_\_\_ 49 ﴿ ٩٣ ﴾ \_\_\_\_\_ كافرول بے جنگ میں مسلمانوں براللہ کے ایک خاص کرم کاذکر \_\_\_\_\_ اللہ ﴿ ٩٧ ﴾ \_\_\_ عورتوں، بيوں اور تهديہ تهيه و نے جاندي كے دُھيروں وغيرہ كى محبت ايك نظرفريب سے \_\_\_ ٣٨٣ ه۹۵۵ \_\_\_\_\_ الله کی گوانی اور دوسرول کی گوانی ،خو دالله کے بارے میں \_\_\_\_\_ ۱۳۸۲ ۵۲۵ بیشک د س الله کنز د بک اسلام بی سے ۵۷۵ \_\_\_\_\_ ایک بہترین دعاسکھائی جارہی ہے \_\_\_\_\_ مہم ه٩٨٨ على الله جس كوجا عزت د اورجس كوجا برسوائي د عدد الله جس كوجا برسوائي د عدد الله جس كوجا به ١٩٨٠ ﴿١٠٠﴾ .... الله كي دوى كرصول كيلي حضور الله كي يجيع اليحيم طني كاتكم ..... ﴿١٠١﴾ .... آدم كواورنوح كو، ابراتيم وعمران كي آل كوچن لين كاذكر .... ﴿١٠٢﴾ ----- عمران كي المه يعنى حضرت مريم كي والده كي منت كاذكر -----هـ ١٠٣٠ كاذكر وعزت مريم طياللام كاذكر والمستقل المام كاذكر والمستقل المام كاذكر والمستقل المام كاذكر المان عن المان عن المان الما اله ١٠٥﴾ والم المالية ١٠١٨ عفرت مريم طباللام كوابك عثم كي بشارت كاذكر \_\_\_\_\_ (١٠٤) ﴿١٠٨﴾ .... سالله عفر س كعلى اورالله ني اسكابهترين جواب ويا ﴿١٠٩﴾ ----- حضرت عيسى الطَّلِيع أن العَلِيع العَلَم العَلِيم العَلَم العَلم ﴿١١٠﴾ ---- حضور ه كاعيسا تول كومالمه كي دعوت وسن كاذكر ----(III) عيدن بوراكر نے والول كاذكر ....

# Marfat.com

### نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ---اَمَّابَعُكُ

# عرض ناشر

اس اقرار کے بعد کنیں ہوئی اللہ سوائے اُللہ کے، تمام تعریفیں ای کیلئے ہیں جو رہ الفہ ہوں کہ اللہ ہوں المقبلین ہے، جو المقبلین ہے، جو المقبلین ہے، جو المقبلین ہیں، اور جا اللہ ہیں اور خالتہ اللہ ہی اس در مول ہیں، در حملہ اللہ کہ اللہ ہی تاریف کے میں در در اللہ ہی شکن نہیں کے در خالے اللہ کے بغیر کوئی ہوایت پا سکے اور حب مصطفیٰ کی کے بغیر کی کا ایمان کال ہو سکے، یمکن نہیں کے دور وی بات بھی غلامی ربول کی بی کاثمرہ ہے۔

۔القہ ﷺ عدما ہے کہ وہ ایسوں کے ذریعے امت مرحومہ کی رہنمائی فرما تارہے۔ ﴿ این ﴾ بفضلہ بعالی ارا کین گلوبل اسلا مک مثن نے ہزرگان دین یعنی علاجق کے قدموں ہے وابستہ

رجے ہوئے دین اسلام یعنی کلام الٰہی ،احادیث نبوی اور فقد اسلامی کی ترویج واشاعت کا ایک بیزا افعایا۔ گیارہ سال قبل جب ہم نے نبویارک ،امریکہ میں اس ادارے کی بنیا در کھی ، نو فلاہری طور پر کسی برزگ ہستی یا علماء کرام کی سرپری حاصل نہتی ۔۔۔ البتۃ اپنے بیرومرشد، قبلہ چودھری محمد اقبال حمید سپروردی مقد تنصلہ کی محبت میں گزارے ہوئے بچین کے پچھاے شعص راوضرور تنے۔

ا دهرمشن کوقانونی هل دی ، أدهر فیضان سبرور دیدنے دیکیری کی اور دیکھتے ہی و کیکتے ہالتر تیب مسعود طب ، حضرت ڈاکٹر پروفیسر مجرمسعود احمد صاحب اسلام تاکدالمسنت ، حضرت علامہ شاوا حمد نورانی صدیقی علیار مسرکیس انتخابین ، هیخ الاسلام ، حضرت علامہ سید محمد مدنی اشرنی جیلانی محد سال ، شیخ الحدیث، حضرت علام مفتی اعراد شدخان صاحب افغانی الاست ، کام حضرت علام مفتی محمد اطبر تعیی صاحب محد سال

شنخ الحدیث جناب علامه غلام جیلانی اشرفی صاحب، جناب علامه مفتی محمدالیاس رضوی اشرفی صاحب اور دیگر بزرگانِ دین ومقتر رعلاء المسنّت کے قدموں سے وابستگی ہوتی چلی گئی۔

اور دیر بزرگان دین و مقدر ملا ، اجست حدار سول سے واسی ہوں ہاں ۔

ان پیکرانِ اخلاص اور بزرگانِ عظام کی صحبت ، شفقت ، سر پرتی اور فیضانِ نظر کا تمرہ می ظاہر ان پیکرانِ اخلاص اور بزرگانِ عظام کی صحبت ، شفقت ، سر پرتی اور فیضانِ نظر کا تمرہ می طاہر اللہ اس مقت کی جات کی ہی است کی اور اس حقیقت کو جان لیا کہ اللہ تھا کے حبیب بھی نے مقام مجبوبیت پر فائز ہونے کے باوجود ہر مضل کا سامنا کیا اور خدا کے بندوں تک پہنچایا ، تو اب اگر ہم حضور بھی کی تجی غلامی کا دم جرتے ہیں ، تو زندگی کا کوئی کھر بھی دین اسلام کی ترویج واشاعت کے بغیر تیمیں گزاریں گے۔

رب تعالی نے کرم فر مایا اور ہم نے حضور شیخ الاسلام کی اجازت سے آپ کے والد بزرگوار مضور محدث اعظم بہند ملیا حسم کی اور جمہ عرقر آن بنام معارف القرآن شائع کیا اور ہزاروں کی تعداد

سور محدث المم جملات کاردور جمد عراق بنام معارف احراق ما معادون المراق مان میادور بارون کا مورد میں علاء کرام اور عوام المسلمین کی خدمت میں تحقة پیش کیا۔ حضور شخ الاسلام کے قدموں سے وابستگی، آپ سے والہانہ محبت اور حد درجہ قربت اس بابر کت کام کیلئے ایک معاون ضرور بی لیکن اصل محرک حضور محدث اعظم بهند میالات کا و قظیم کارنامہ تھا جو آپ نے اس ترجمہ قرآن کے تحت انجام دیا۔ امت مسلمہ پر بیاحیان غظیم اورا کی افادیت ہماری نظروں میں بمیشہ پیش پیش رہی اور ہمارے لئے اسکی تروی کی واشاعت ایک فرض میں بن کررہ گئی جے سب ہی نے سرایا۔

ر بات میت و پر بات می مورف ای بات اور المستند کواسکی ضرورت ، کا اندازه صرف ای بات اس ترجمه و قرآن کی شان ، اسکی اجمیت اور المستند کواسکی ضروت عظیم البرکت ، مجدودین و ملت ، حضرت علامدالشاه احمد رضا خان فاضل بریلوی تدرس نے اس ترجمه کا ابتدائی حصه ملاحظه فرمایا، توارشا و فرمایا که ، شنجراد سے آپ اردویس قرآن ککھور سے ہوئی۔۔

ید هیقت روز روش کی طرح عیاں ہے کہ کلام البی کی معرفت حب مصطفیٰ ﷺ کی روشیٰ کے بغیر حاصل نہیں ہو عتی ۔ بغیر حاصل نہیں ہو عتی ۔ جب مصطفیٰ ﷺ کی کیفیت جیسے جیسے ترق کرتی جا یکی، ایکی روشیٰ میں کلام البی کی معرفت بھی اتنی ہی برصتی جا یکی ۔ قدرتی نظاروں کے ادراک کیلئے سورج کی چمکداراور شفاف شعاؤں کے ساتھ ساتھ ایکھوں کی بیمائی کی بھی ضرورت پرنتی ہے۔ دونوں میں سے کی ایک کی بھی عدم موجودگی یا کی کی صورت میں صبح ادراک حاصل نہیں ہوسکتا ۔ ای طرح ہدایت کا ملہ کیلئے کلام البی ادر صور سردونوں درکا رہیں۔ ادر صور سردونوں درکا رہیں۔

چونکه کلام البی لا زوال ہے، اسکی ہدایت بھی مدہم نہ پڑے گی اور اسکی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود کلام والے ہی نے لے رکھی ہے، لہذا سارامعا ملہ اب ہمارے ہی عشق نبوی ﷺ کے درجات مِرْخصر ہے۔ یعنی جتنازیادہ ہم اینے آپ کو حب مصطفی ﷺ میں فناکرتے کیلے جا کینگے ، کلام اللی کی اتن بی معرفت سے بہرہ ور ہوتے طے جائیں گے۔۔۔ یہاں سے ایک مکته اور سامنے آیا کہ جب خود کلام الٰہی کی معرفت حاصل کرنے کیلئے حب رسول ﷺ کی اعلیٰ سے اعلیٰ منازل کو طے کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو دوسروں کوکلام الٰہی کے مفہوم ہے متعارف کرانے کیلئے حضور ﷺ ہے کس قدرمجت و الفت در کار ہوگی ،اس بات کا انداز وصرف اہل محبت ،اہل درد واہل نظر ہی لگا سکتے ہیں۔

جوالل محبت اورالل در دنبیں ، اکلی نظر مصحف قر آنی کے صفحات برتح ریرالفاظ قر آئی ادر اسکے ظاہری معنوں تک بھنج کررگ جاتی ہے۔جبکہ عشق نبوی ہے سرشارغلا مان رسول اورامت کا در در کھنے والے دار ثین رسول ﷺ، کلام الٰہی کی اتھاہ گہرائیوں میں غوطہ زن ہوکر ہدایت کے بیش بہاموتیوں کو برآ مکرتے ہیں۔انہی سے کلام الٰہی کی معرفت اور ایمان کی دولت جارے ہاتھ آتی ہے جو دونوں جہانوں کی کامیابی وکامرانی ہے جمیں جمکنار کرتی ہے۔

آ ہے ایسے بی صاحبان قلب ونظر کے قلموں سے لکلے ہوئے ان کو ہر میش بہا کالفظوں کے جا ہے میں ہم بھی نظارہ کرلیں۔ پھراگر ہم بھی سیح معنوں میں عشق نبوی ﷺ سے سرشار ہو کر غلامی رسول ﷺ کی مبارک منزل تک پہنچ کے تو کلام البی کی اصل معرفت ہمیں بھی حاصل ہوجا کی اور کلام الی کی وہ معرفت جو حب نبوی ﷺ کے طفیل ہارے نعیب میں آ کیگی، وہ ہارے حب میں وائی پھٹلی کا باعث ہے گی اور جمیں کمال ایمان کے درجہ تک پہنچاد کی ۔ پھر ہم اس دنیا کو صرف بقدر ضرورت استعال کریں گے اور اسکے استعال میں آنے سے نے جائیں گے۔

ای لئے رئیس محقلمین ،حضور محدث اعظم ہند عبار سے اشاکیس سال محنت کر کے اردو ترجمه قرآن عمل فرمایا۔ میرے اوٹی خیال میں بیرترجمہ وقرآن ، ترجمہ ہونے کے ساتھ ساتھ بیک وقت تغير قرآن بحي ب\_معارف القرآن مين حفزت قبله كانك كانداز بيان اورشان البي اورعظمت معنی الله کا بورا بوراخیال رکتے ہوئے لفظوں کا استعال ، کا م الّٰہی کو بھے میں حتی الا مکان مدود ہے دا ہے۔اور ترجمہ اوری آب وتاب کے ساتھ قرآن کریم کے ملبوم کو بیان کرر ہاہے۔

است اعلی بادجود، ترجد وقرآن عمل فرمانے کے بعد محدث صاحب نے است مسلمہ کی مزید

رہنمائی، اردوزبان کے قارئین کی آسانی، اور قرآنِ کریم کے مفہوم کوذر اتفصیل اور ایک نے انداز سے سمجھانے کیلئے قنیر قرآن قلمبند کرنا شروع کردی تفییر کا مطالعہ کرنے والا فورانی حضرت کے منفرو انداز کا خود قائل ہوجا تا ہے تفییر میں ترجمہ کے الفاظ (قوسین میں رکھتے ہوئے) پرونے کا منفر دانداز کلام اللی کے دل میں اتر جانے اور دماغ میں ساجانے کا سبب بنتا ہے۔ بلکہ قاری واقع کوچشم دیرسا جان گیتا ہے۔ اس طرح آپ نے تین پارے اور چوتھے کے چندرکوع کی تفییر ہی فرمائی تھی کہ اس دارِ فائی میں آپ کے قائم کا وقت پوراہ وگیا اور آپ مالک حقیق سے جالے۔

اییامعلوم ہوتا ہے کہ رب تعالی کی قدرت کا ملہ کو یمی منظور تھا کہ ایک عجیب اور منفر دا نداز میں تفسیری کا م کی داغ بیل تو محدث صاحب کے مبارک ہاتھوں سے ڈلوادی جائے گراسکوآ گے بڑھانے ۔ اور (انشاء اللہ) پاییء بحیل تک پہنچانے کیلئے شنزادہ محدث اعظم ہند ،حضور شنخ الاسلام کوچن لیا جائے۔ بہر حال تلاش کے باوجود محدث صاحب کے تغییر شدہ تین پاروں میں سے صرف پہلا پارہ ہی دستیاب ہوسکا جس کا حیل شاکع کیا۔

جب سے معارف القرآن اور تفسیر اشرنی (پہلا پارہ) شاکع ہوکر منظر عام پرآیا ، تو علاء کرام اور احباب کی دمیر یہ خواہش پھر سے جاگ آئی کہ تفسیر کی کام کو محدث صاحب ہی کے انداز میں کمل کر کے منظر عام پر لایا جائے۔ یہ جائے ہوئے۔۔۔یا یوں جھے۔۔۔اپ انداز سے کے مطابق یہ خیال کرتے ہوئے ۔۔۔یا یوں جھے۔۔۔اپ انشین تفسور شخ الاسلام کرتے ہوئے ، کدان تفسیری کام کو محدث صاحب ہی کے انداز میں آپ کے جائشین تعفور شخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد منی انس فی جیلانی مطرت سے بہتر کوئی انجام نہیں دے سکتا، ہم نے حضرت کی نا محتم ہوئے والی اور ناکم ہونے والی معروفیات کو مدنظر رکھتے ہوئے، مخاط انداز میں حصرت سے گڑا دائر شروع کردی کہ آپ ہی اس مبارک کام کیلئے وقت نکالیں۔

سیدهشرت کی ہم پرشفقت ہی ہے کہ ہماری درخواست کوآپ نے شرف قبولیت بخشاا ورآپ کی بالغ نظری بھی کہ تفسیری کام کی ضرورت کومسوں کرتے ہوئے، اپنی مصروفیات کم سے کم کرتے کرتے وقت نکال ہی لیا، اورحضور محدث صاحب کے قلم کی یاد تاز وکرتے ہوئے، لیعنی اپنے والد بزرگوار ہی کے تفسیری انداز میں ، ترجمہ کو تفسیر قرآن میں پروتے ہوئے، اس مشکل کام کا آغاز کر ہی دیا۔

صرف پیکرانِ اخلاص، صاحبانِ قلب ونظر اور الل علم ودانش ہی خوب جانتے ہیں کہ یہ کام آسان نہیں ہے۔ کئی تفاسیر قرآن کو یجوا کر کے، موجودہ دور کے طلباء اسلام اور موام اسلمین کی علمی

قابلیت اور قرآن نبی کی دور حاضر کی ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے ، انگوآسان الفاظ میں اور ترجمہ، قرآن کو درمیان میں پروتے ہوئے کی آیت کا مفہوم اسطرح بیان کردینا کہ قاری کے دل و د ماغ میں نقش ہوتا چلا جائے اور واقع کا منظر نظروں کے سامنے آتا دکھائی دیے اور قاری تصور میں اپنے آپ کو واقع کے دوران حاضر بچھتے ہوئے اسطرح مطالعہ کرتا چلا جائے کہ اسے بیہ معلوم ہی نہ ہو سکے کہ کب تغییر پڑھنی شروع کی اور کب اختیا م کو پہنچا۔۔۔ بیکمال نہیں ہے تو اور کیا ہے۔

اسكے باوجود معزت كا يفر مانا كربس صرف يد بروديند والأعل ميرا ب مقيقت ك كتا قريب موتع موت بهي كسر نفسي كركس ورجد برب ،اسكانداز والكانامير ب جيسے طالب علم كيليد مشكل ب -

ے اوک می سر کام کارویہ پر ہے معطی الدار والی میر کے ایک کار کیا ہے۔ 'پرود یے والاعمل' ہی خویصورے، خوش رنگ، خوشبود دار اور نازک چھواوں کو مجھی کلائی کے

ایک طرف معارف القرآن ہے۔۔۔ جو محدث صاحب نے اردوتر جمہ وتر آن کی شکل میں ایک طرف معارف القرآن ہے۔۔۔ جو محدث صاحب نے اردوتر جمہ وتر آن کی شکل میں و حال کرر کو دیا ہے جبکہ دوسری طرف متند تغییروں کا مجموعہ ہے جن میں آیات قرآئی کے شان ہا ہے۔ مزول ہے لیکر کا ایک انبار لگا ہوا ہے۔ اب رئیس انتقالی کی اتبار لگا ہوا ہے۔ اب رئیس انتقالی کی شان الوہیت اب رئیس انتقالی کی شان سے بیازی و فیاری ، شان رجی و شان کر کی ، شان ستاری و فیاری ، شان جائی ہائی ہو اپ جسم اور شائی کی شان سے بیازی و فیر ہا۔۔۔ حضور بیا گئی گئی شان مجبوبیت ، شان بندگ ، شان و رسالت ، شان انتقالی کی شان بندگ ، شان اولیت و قریب اور شان انتقالی کی شان نوب و در ہا۔۔۔ و کیرانجیا ، کرام دورولان مظام کی شان نوب در شان رسالت ، صدیقین ، شہدا ، و صالحین کی مظامت ، موشین کے کرام دورولان مظام کی شان نوب در شان رسالت ، صدیقین ، شہدا ، و صالحین کی مظلمت ، موشین کے کرام دورولان مظام کی شان نوب در شان رسالت ، صدیقین ، شہدا ، و صالحین کی مظلمت ، موشین کے

مقامِ یقین اورانے انعابات، کافرین کے انکار اورائے ابدی نقصانات، منافقین کی منافقت، ایکے اندازِ منافقت اورا نکا حشر، سب کوسا منے رکھتے ہوئے ایک ایسی تغییر مرتب کرنی ہے جوابے نام سید الثقامیر العروف بقیر اشرفی کے عین مطابق ہو، اور جوعوام الناس کیلئے رہنمائی و ہدایت کا ذریعہ، طالبانِ علم کیلئے شعل راہ اور علاء المسنّت کیلئے منزل کا نشان بن جائے۔

ندگورہ بالاخصوصیات کی جامع تفییر کا ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرتا پڑااور ہم پر اللہ ﷺ کا حسان ہوا کہ آئی تو فیق سے حضور ﷺ الاسلام نے دوسرے اور تیسرے پارے کی تفییر کمل فربادی، اور ہمیں آئی اشاعت کی اجازت مرحمت فربا کردین اسلام کی مزید خدمت کا موقع دیا۔ اب انشاء اللہ قار مین خود بھی فیصلہ فربالینی کے بر ہم آیا سے قر میں میں میں میں میں اور اس کو خوبصورت انداز میں شائع کرنے میں ہم، کہاں تک کا میاب ہوئے ہیں۔ کتاب میں قار کین اور خاص کر طلباء کیلئے ہم نے ہر ہم آیا ہے قر آنی کی تفییر کور تیب قر آن ہو ساتھ علیحدہ علیحدہ کرکے دکھ دیا ہے تا کہ مطالعہ میں آسانی رہے۔ در میان تفییر میں ترجمہ قر آن ہو معادن القرآن ﴾ کے الفاظ جو ( توسین ) میں رکھے گئے ہیں، نصیں ہم نے گہرا کرکے میں آگر کردیا ہے تا کہ قبیر میں ترجمہ پرونے کا منظر دانداز ذرااورواضح ہوجائے۔

دور حاضر میں تو حضور محدث اعظم ہند علیہ الاصرار حضور شیخ الاسلام مطراله الله کی بابرکت شخصیات تعارف کی محتاج نہیں، مگر معتبر تغییر ات قرآنیہ صرف اپنے اپنے دور ہی میں نہیں بلکہ آنے والے ادوار میں بھی مینارہ نور ہوتی ہیں اورا تکا مطالعہ جاری رہتا ہے، کمراگر ایکے مصنفین کا تعارف ان کتابوں میں نہ ہو، تو ان شخصیات کی پہچان ماند پڑ سکتی ہے۔ اسلئے ہم نے تغییر اشرفی کی اس کہا جلد میں استے مفسرین کرا کو کا حضور اور کردیا ہے، تاکہ آنے والی سلیں بھی ان بزرگوں سے متعارف رہیں۔

تغییری سجح کوآسان بنانے کیلئے ، ترجمہ و تغییر کی اہمیت وافادیت کواجا گرکرنے کیلئے ، معتبر و
غیر معتبر انداز تغییر سے متعادف کرانے کیلئے ، تغییر کے تعلق سے جن ضروری باتوں کا جاننا ضروری ہے
اکو سمجھانے کیلئے اور زیر نظر تغییر کی خصوصیات کی ایک جھانے کے کیئے اور اسکا انداز بیان روشنا س
کرانے کیلئے ، ہم نے ایک دلچسپ اور پر مغیر مضمون مقدم کی صورت میں اس کتاب میں شامل کیا
ہے، جے نیوجری ، امریکہ میں تغیم ، نوجوان عالم دین ، حافظ و مفتی ، حضرت علام سیوجھ فخر الدین علوی
ہے، جے نیوجری ، امریکہ میں تغیم الرسول ، براؤں شریف، یوبی ، انڈیاسے فارغ اتھیل ہیں،
اشرفی صاحب جودار العلوم الل سنت فیض الرسول ، براؤں شریف، یوبی ، انڈیاسے فارغ اتھیل ہیں،
نے تالمبند فرمایا ہے۔ آپ مفرکم مضمور شیخ اللہ بلام والسلمین مقلسات نے ضافت یا فتہ بھی ہیں۔

جم**یں پوری امید ہے کہ قار کمن کرام کو بیہ بات ذ**نمن نشین ہوگئی ہوگی ک*تفسیر*ا شرفی کی اشاعت لئے کتنی بڑی سعادت ہے۔اس سے پیشتر حضورشخ الاسلام ہی کی گی گیا ہیں ہم شائع کر چکے ہیں۔اسکےعلاوہ ہم اردواورانگلش کا مزیدا ہم لٹریچرشا کع کررہے ہیں تا کہ آنے والی نسلوں کی رہنمائی ہو سكے اور امريكہ ديورب وغيرہ كے غير مسلموں ميں تبليغ اسلام كا كام با آسانی انجام ديا جاسكے۔ ہاري دلي خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ قار ئین تک ہم بیفیسر پہنچا ئیں گرامر یکہ میں قیم ہونے کی دجہ ہے، شاید ىيجلدىمكن ناموكها نديا، ياكتان، برطانيه، ساؤتھافريقه اوركينيڈا كے كتب خانوں پريە كتاب دستياب ہوسکے۔البذاہم دلچیں رکھنے والے قار کمن سے گزارش کرتے میں کہ صفحہ اردے گئے ادارول سے رابط قائم کر کے اس کتاب اور اسکی آئندہ جلدوں کے تعلق ہے معلومات حاصل کریں۔

ہم ایک بار **چرحضور فیخ** الاسلام والمسلمین ا<sup>ست بریانم العال<sup>ے</sup> کے شکر گز ار میں که آ پ نے تفسیر قلمبند</sup> نے کیلیے وقت نکالا اور جمیں اسکی اشاعت کی اجازت عطافر ہائی۔ ہم اللہ ﷺ ہے دیا کو جی کے حضور تفسر کرم کی عمراور صحت میں برکت ہواوراس تفسیر کو کمل کرنے کی تو فیق عطا ہو۔ ﴿انْنَا ﴿ \_ \_ بَهُم عَاز ئ ملت بشنم ادوَ حضور عدث اعظم مند ، حضرت علامه سيدمحمه باثمي ميال اشر في جيلا في م<sup>نداله ل</sup> ، اور نبير وَ حضور محدث اعظم ہند، جناب سیدمحمر عربی میاں اشرنی جیلانی کے بھی شکر گزار میں کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاور کھتے ہیں اور قیمتی مھوروں ہے نواز تے ہیں۔۔۔ یہاں اماں جان، یعنی حضور شیخ الاسلام کی الميسانية سيده، جنكا تقريباً ٨ ما قبل وصال ہو چكا، ذكركرنا جم ضروري بجيتے ہيں كه پروردگار عالم الح

درجات بلندفر مائے كدآب وقنا فو قنا حضور هي الاسلام ہے كز ارش فرياتي رہتی تھيں كہ تفسير كا كام شروع كياجائ \_ال بلي جلدكى اشاعت يرآج امال جان كى روح بهت خوش موكى \_ ہم اس تغییر پرشاندار مقدمة تحریفر مانے کا وقت نکالنے کیلئے علامہ فخر الدین ملوی صاحب کے

مجى يجد فكركزاري اسكے علاوہ بم مربون منت جي : مولانامنتي محدايوب اشرني صاحب (بان ريا) کے جھول نے یروف ریل مگٹ میں ہاری مدد کی ،اور جناب علامہ رضوان احمرصا حب نقشبندی کے اور جناب علامد جب على حيى صاحب كر. حكيرتي مشور بهار بي ليمشعل راه موت جن -

استك علاوه سيدر ياض على اشرقى صاحب (مجمع عدد الرق بلك اسكول، شاديعل كالاف راي وي كنان)

جناب مرورطي قريشي صاحب (محران اشاعت دايم يورز) ، جناب سليم الدين صاحب (ج<sub>ا</sub>عر) ، اور جنار

عبدالقادرصاحب بمعدالل خانداور جناب عزیزعلی خان بھی ہمارے شکریہ کے متحق ہیں جو پاکستان میں طباعت لے لیکریکڈیک اورا کیسیورٹ کے مراحل تک ہماری مدوکرتے ہیں۔

جونکہ بیادارہ فیم ورک کے اصولوں پر کام کرتا ہے، اسلئے بیضروری ہے کہ جناب شبیرا ساعیل پنیل صاحب (بولن، بوسے) اور انکے صاجبزادے شریف پٹیل کا بھی شکر بیادا کر دیا جائے جو انگلینٹر میں مشن کیلئے مستعدر ہے ہیں۔ ہم مشن کے تمام اراکین جنگے ناموں کی اسٹ کافی طویل ہے، مگر خاص طور پر منصورا حمد اشرفی جنصوں نے اس کتاب کی کمپیوٹر کتابت اور ڈیز ائینگ کی، کے بے عدشکر گزار ہیں۔ اللہ بھی ان سب کی محت کوشرف تجواب بخشتے ہوئے دارین کی فلاح تصیب فرمائے۔

ہمیں پوری امید ہے کہ برزگان دین،علاء اہلسنت،طلباء اسلام اور دیگر قار نمین کرام ہمیں اپنی دعا دُن میں یا درکھیں گے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی بیش از بیش خدمت کرنے کے مواقع عطافر ما تارہے اور حضور ﷺ کی تیجی غلامی ہمیں نصیب فرمادے۔

﴿ امين! بِجَاهِ النَّبِيِّ الْكَرِيْمُ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ﴾

ناپيز

محرمسعودا حمر سردری،اثرنی کلوبل اسلا مک مشن ، ایک نیوبارک ، بوایس اے

٧ رَجْبُ ١٠٠٨ هـ بطان ١٠٠٠ ولالي ١٠٠٠

ایک ولیپ کوف: تغییر اشرنی کی اس جلداول می قرآن کریم کی عربی عیارت ادرا سے ذیل می استے اردوز جمد کے طلاو دلینی متن تغییر وغیرہ شریم ۵۰،۳۸۳ (تیرولا کارآئی بڑار دوسوادای) تروف --۱۹۸۸ ۲۸۸۱ (آلیک لاکھ چوالیس بڑارا تغییر چیاسٹی) الفاظ - ۲۸۹۱ ۱۵۰ (وی بڑار دوسوادای) سطور --۱۹۸۳ ۲۸۳ (تین بڑارا تغییر چین ) پیراگراف شال ہیں کئی حمید پروف ریڈنگ کی جا چی ہے، پیریمی اگرائی اگرائی گلنی سامنے آھے، تو بھیس اطلاع دے کر قار کن اگر پریک سنتی ہول۔ ﴿ ادار د ﴾

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ---اَمَّابَعَدُ



كَالْوَاسْبَعْنَكَ لَاعِلْمُ اللَّهِ الْمَاعَلَيْدُ الْكَالْكَ الْتَكَالْكِيمُ الْكِيمُ الْكِيمُ الْكِيمُ الْك

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُولُه الْكَرِيْمُ



آلحت کی الی السیال کی خیران کی جلداول جو پاره التقا اسیقول انک الرسل کی تغییر برختمال به کاریارت مشرف اوا جس میں پہلے پارے کی تغییر مخد و الملت حضور محدث اعظم ہند عظم انداز کا ای ای کے عظیم الشان یادگار تغییر الشان یادگار آن ہے جبکہ دوسرے اور تمیرے پارے کی تغییر حضور قبلہ گائی ای کے جانشین ، حضور فی السیام والمسلمین ، حضرت علامہ سید محد مدنی اشرنی ، جیاانی مطالعات نہ آپ ہی کے انداز کو جاری رکھتے ہوئے کی ہے شنرادہ حضور محدث اعظم ہند ، شیخ الاسلام والمسلمین مطلا اعلام اسیال شان تغییر کا نام سید النقا سیر العروف تغییر اشرنی مجویز فر مایا ، جو کہ نہایت ہی موزوں اور شان تغییر مطابق ہے۔

عالی جناب محمد معود احمر سردری اش نی صاحب، پییز مین ،گلوبل اسلا مک مشن اید، (ندیار). برایس اے کے گز ارشات کو تھم بھے کرتغیر کے چند اجزا و کا مطالعہ کیا اور موصوف ہی کے تو سط ہے ذیر نظرتغیر قرآن برایئے تاثرات تلمبیند کرنے کا شرف حاصل ہور ہاہے۔

ال على محديث اعظم بنده سيد محمد مجموعهوي طبيالرم اي كامحيالعظ ل اورناد رروز كارترجمه

ا عام معارف القرآن كي تفييل مطالعه كاموقعه الما ، جيمتر جم تدرير النه ٢٨ سال يمنت شاق كي بعد قوم سلم كوايك بهترين تخف كي طوري ويا-جس كي ابتدائي جهيكو وكير كرام المسنّت ، اعلى حفزت احر رضاخان صاحب ، فاهل بريلي ي تدرير النه في الماق كه !

شنرادے!اردوش قرآن لکھرے ہو'۔

وَقِيْلَ مَوْضُو عُهُ آيَاتُ القُرْآنِ مِنُ حَيْثُ فَهُم مَعَائِيهَا ﴿مادَى﴾
علم تفسير حاصل كرنا واجب كفايه ہے جس ہے مطلوب سعادت دارين ہے۔ اس سلسله ميں
مندرجہ ذيل امور كو مذافر ركھنا بہت ضرورى ہے۔ تغيير القرآن ، تاويل القرآن ، تحريف القرآن ۔ آئے
اب ان اصطلاحات كو لغوى ، عرفی اور شرعی معنوں كی روشی ميں ملاحظہ فرمائيں۔
مصباح اللغات ، ۱۳۳۴: 'فَسُرْ'۔۔ واضح كرنا ، ظاہر كرنا ۔ النغير (مصدر) ، تاويل ،
کشف، وضاحت ، بيان شرح۔
المنجد، ۲۵٪ : 'فَسُرْ'۔ واضح كرنا ، مراد بتانا ۔ النغير (مصدر) ، تاويل ، پردہ بثانا ،
وضاحت كرنا ، بيان واضح ۔
مصباح اللغات ، ۱۳٪ أوَنَّ ، ۔ واشاء تاويل (مصدر) تفير كرنا ، خيرو المنات ، ۱۳٪ أوَنَّ ، ۔ واشاء بيان واضح ۔
مصباح اللغات ، ۱۳٪ فونَّ ، ۔ واشاء بيان واضح ۔
مصباح اللغات ، ۱۳٪ فونَّ ، ۔ واشاء بيان مصدر ) كى كل طرف واپس كرانا ، كام كونَّ على حسباح اللغات ، ۱۳٪ فونَّ ۔ ويشاء بيان القريف (مصدر) تول كواسك معنوا ، المنجد ، ۱۵٪ خونْ ، ۔ ويشاء بيان القريف (مصدر) اور بات كو بدل وينا ، المنجد ، ۱۵٪ خونْ ، ۔ ويشاء بيانا ، القريف (مصدر) اور بات كو بدل وينا ، المنجد ، ۱۵٪ نظات ، ۱۳٪ نظات ، ۱۳٪ وينا ، جمانا دینا ۔ القریف (مصدر) اور بات كو بدل وينا ،

### Marfat.com

تيديل كرناب

تغییر اور مشکل معنی کے بیان کو تغییر کہتے ہیں۔۔۔اور بھی تغییر پر تاویل کا بھی اطلاق ہوتا ہے۔ای لئے خواب کی تعبیر بیان کرنے کو تغییر و تاویل کہتے ہیں۔

علامدابن جوزی فرماتے ہیں: کہ کس چیز کو جہالت' کی تاریکی ہے نکال کر علم' کی روثنی میں لا نا تقسیر' ہے۔ اور کس لفظ کو اسکے اصل معنی ہے دوسرے معنی پرمحمول کرنا' تاویل' ہے، جسکی وجہالی دلیل ہوکہ اگر دودلیل شہوتی تو اس لفظ کواس کے ظاہرے ہٹایا نہ جاتا۔

### تفييروتاويل كافرق:

جس لفظ کا ایک معنی ہوا سکو بیان کر ناتفیر ہے،اور جس لفظ کے متعدد معانی ہوں تو دلیل ہے سمی ایک معنی کو بیان کرنا تا ویل ہے۔

امام مائر میری فرماتے ہیں: کہ قطعیت سے بید بیان کرنا کہ اس لفظ کا بیر معنی ہے اور اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ تعالی نے اس لفظ سے بیر معنی مراد لیا ہے، یہ تفییر ہے۔ تو اگر کسی دلیل قطعی کی بناء پر بیشہادت دی گئی ہے تو بیقنیر صحیح ہے۔ ورنہ تفییر بالز ائے ہے، جو کہ منع ہے۔ اور لفظ کے ٹی احتمالات ہیں۔ کسی ایک احتمال کو بغیر قطعیت اور شہادت مے ضعین کرنا تا ویل ہے۔

الوطالب فلبی فرماتے ہیں: کرتغیر الفظ کی حقیقت وعجاز کو بیان کرنا ہے۔ جیسے اصر اطُ اک تغییر داستہ ہاور صَبْت ، کی تغییر بارش۔اور احاد میں لفظ کے باطن کو بیان کرنا ہے۔۔۔ مثا

### اِقَ نَيْكَ لَهَا لِمُرْصَادِهُ

ولک تبهاداد بضرور کھات میں ہے۔

۔۔ اسلی تاویل ہے کہ اللہ نافر مانوں کود کیرد ہا ہے اور اس سے انکونا فرمانی ہے قرایا گیا ہے۔ تاویل میں دلیل تعلق سے بیانا ہت کیا جاتا ہے کہ یہاں لفظ کا حقیق معنی مرا، نہیں ہے مینی رب کا کھات میں ہونا امرمحال ہے، اسلیم انکی تاویل وکئی کھینے ہے گئی۔

مندرجه بالاتعريفوں کو بغورمطالعه کرنے تفسير وتاويل کوسمجھا جاسکتا ہے۔ابمخضراً تحریف قرآن کو بھی تمجھ لیں۔۔ "تحریف قرآن ۔۔۔ یہ ہے کہ قرآن کریم کے ایسے معانی ومطالب کو بیان کرنا جوکہ 'اجماع امت' یا'عقیدہ اسلامیہ یا 'اجماع مفسرین' کے خلاف ہو، یا خودتفییر،قرآن کے خلاف ہواور 'معنی مشہورہ متواتر ہ' کوچھوڑ کرنیامعنی تجویز کرے۔ جیسے کہ مولوی قاسم نانوتو ی نے 'خاتم النبِّين ' کے معنی بیان کئے اصلیٰ اور ْعارضیٰ ۔۔۔ عالانکہ امت کا اجماع اور احادیث متواترہ کا انقاق اس پر ہے کہ ْخاتم النجین' کے معنی ' آخری نبی' کے ہیں۔حضور ﷺ کے زمانہ میں یا آپ کے بعد ،کوئی نیا نجی نہیں آسکا۔ ُ خاتم اُنتجین' کے معنی 'آخری نبی کے علاوہ کچھ اور معنی تجویز کرنا، تحریف قرآن ہے جو کہ بقول فقہاء کفرہے۔۔ علیٰ لحذ القیاس۔۔۔موجودہ دورمیں بے شار ایسے نادار مترجمین ومفسرین ملیں گے جنھول نے اپنی تحریون اورتقریرون میں تحریف وتبدیل کے ایسے ایسے گل کھلائے ہیں کہ یہودونصاری جیسے باغیان ندا ہب نے بھی شرم سے اپنامنھ چھیالیا۔ بہتر ہے کہ ہم تفسیر و تاویل کے چندمراتب، ذہن نشین کرلیں تا كەبعد كےمماحث ميں دشواري ندہو۔ 🖈 \_ \_ تغییرالقرآن بالقرآن: \_ \_ قرآن کریم کی تغییرخودآیات قرآنی ہے کرنا \_ بیسب ہے الله الفرآن بالاحاديث ....احاديث رسول الملك عقرآني آيات كالفير كرنا-حضور على صاحب قرآن بن،آب كي تغيير نهايت ہی اعلیٰ ہے۔ 🛠 \_ تغییر القرآن با قوال الصحابة \_\_\_ صحابه و کرام ﷺ کے اقوال ہے، بالخصوص خلفائے راشدین كى روامات تى تغيركرنا \_\_\_ بارگا ورسالتمآب ہے با واسطہ اکتماب فیض وبرکت کی وجہ سے ان نفوی قدسه کی تفاسیر بھی نہایت معتبر ہیں۔ 🖈 \_ تغییرالقرآن ما قوال التابعین \_ \_ - تابعین یا تنع تابعین کے اقوال ہے قرآنِ کریم کی تفيير كرنا، اگر بروايت محجد بي تومعتبر، ورنهيس-

### Marfat.com

\_ جمل على الجلالين ميں ہے:

'تغییر' کے لغوی معنی میں نظاہر کرنا' اور' تا ویل کے معنی میں الوٹنا' ۔ ۔ علم تغییر ، قرآن پاک
کے ان حالات کا جانتا ہے، جو الغذی مراد کو بتا کیں ، طاقت انسانی کے مطابق ہے گھراس کی دو
قسیس میں ۔ ایک تو تغییر ، او تغییر وہ ہے جو بغیر تقل کے معلوم نہ ہو سکے، جیسے اسباب نزول ۔
اور دوسری تا ویل ، اور تا ویل وہ ہے جس کوعر بی قاعدوں ہے معلوم کرسکیس ۔ پس تا ویلی گاتھلت
فہم ہے ہے۔ اور تا ویل کے رائے ہے جائز ہونے میں اور تغییر کر رائے ہے نا جائز ہونے نظی اور تغییر کر رائے ہے نا جائز ہونے
میں ، دانر یہ ہے کتفیر تو خدا ہے پاک پر گواہی و بنا ہے اور اس کا یقین کرنا ہے کہ رب تعالیٰ
میں ، دانر یہ ہے کتفیر ، مرفوع حدیث کے تم میں ہے۔ اور تا ویل چندا تنالات میں ہے
کر دیا کہ صحابی کی تغییر ، مرفوع حدیث کے تم میں ہے۔ اور تا ویل چندا تنالات میں ہے
بعض کوتر جے دیے کانام ہے وہ بجی بالیقین ۔

-- مرقات؛ شرح معكلوة "الاب اعلم فعل دوم، أمن قال في الفذ أن برايه ا كتحت ب

أَيْ تَكَلَّمَ فِي مَعْنَاهُ أَوْ فِي قَرَائِهِ مِنْ تَلقا، نَفْسَهُ مِنْ غَيْرِ تَنَبُّعِ اقْوَالَ الا يُسَبَّةِ مِنْ أَهُلِ اللَّغَةِ وَالْعَرِبُّةِ لَلْقُواعِدِ الشَّرِعِيَّةِ بَلْ بَحِنْسِ مَا يَفْتَصَيْهِ عَفْلُهُ وَهُوْ مِثَّا يَتَوَقَّفُ عَلَى النَّقُلِ كَاسِبابِ النَّزُولِ والنَّاسِخِ والْمَنْسُوحِ

بعنی عدیث کا مطلب ہے برقر آن کے معنی یا آگی قرامت میں اپنی طرف سے کام کرے افت اور ذیان کے جاننے والے اماموں کے قول کی تلاش ندکے ۔ شرعی قاعدوں کا

لحاظ ندر کھے، بلکہ اس طرح کہدو ہے جس طرح اس کی عقل جاہے، حالا تکہ بیہ عنی ایسے جوں کہ جس کا مجھنانقل پر موقوف ہو، جیسے کہ شائ بزد ول اور نائخ ومنسوخ۔

اب مختمراً ،طبقات مفسرین کا ایک سرسری طور پر جائزہ پیش خدمت ہے تا کہ زیر تبعرہ آنفسیر کے صبح خدو خال سامنے آسکیں۔

مفسرین کا پہلا طبقہ۔۔تغییر قرآن کریم میں اِن مندرجہ ذیل اصحاب رسول عقالی کا شخصیات بہت زیادہ مشہور ہیں۔حضرت ابو بکر،حفرت عمر،حفرت عثمان،حفرت ابوموی اشعری، بن مسعود،حضرت ابان محفرت ابوموی اشعری، اصحاب محفرت زید بن ثابت،حضرت ابوموی اشعری، اورحضرت عبداللہ بن زبیر رضوان الله بیم اجمین۔۔خفائے راشدین میں حضرت علی کم اللہ جسکی تغییری روایات دیگر خلفاء سے زیادہ ہیں۔حضرت ابن مسعودی روایات حضرت علی سے زیادہ ہیں،اورحضرت عبداللہ بن عباس کی مرویات بے شار ہیں۔ بعض نا عاقبت اندیش لوگوں نے آپ سے منسوب ایک تغییر بنام تنویر المقیاس من تغییر ابن عباس مجھالی ہے، جو کہ اغلاط ہے کہ ہوادرآپ کی ذات والا صفات پر افتراء کے مشرادف ہے۔آپ کی تغییری روایات وہ ہیں جو مشند کتب احادیث میں اسانید صفحت سے مردی ہیں۔

مفرین کا دومراطبقه -- "تابعین کا بے: جس پیس پیدنا ابن عباس رہ کے شاگر دول بین ہیں بید نا ابن عباس رہ کے شاگر دول بین : عباید بن جبر ، سعید بن جبر ، عکر مدمولی ابن عباس ، طاوس بن کیسان ، عطاء بن الی ریاح سیدنا ابن مسعود رہ کے حسب ذیل تالغہ ہ : عاقمہ بن قیس ، اسود بن یزید ، ابراهیم خفی ، شعی - حضرت زید بن اسلم مخراسانی ، اسلم مختلف بن الی میں اسلم خراسانی ، عبد ان محسله مخراسانی ، عبد بن کعب قرعی ، ابوالعالید رفیع بن مهران ریاحی ، ضحاک بن مزاحم ، عطید بن سعید ، قنادہ بن دعامہ سددی ، ربیج بن انس ، اسلمیل بن عبد الرحمٰن سدی ، وغیر ہم ہیں -

مفسرین کا تیسراطبقه۔۔۔ان ہزرگوں کا ہے: جنسوں نے اقوال صحابہ و تابعین کوجھ کیا۔ منجملہ ان میں سفیان ہن عینیہ وکیج بن جراح کوئی مثعبہ بن مجاج، ہزیدا بن ہارون سلمی، عبدالرزاق، آدم ابن انجی ایاس، اسحاق بن راہویہ، روح بن عبادہ، عبداللہ بن حمید جمتی اور ابو بکر بن ابی شیبہ، وغیرہ شامل ہیں۔

مفسرین کا چوتھا طبقہ۔۔۔اس میں:ابوجعفر محدا ہن جربر طبری علی ابن ابی طلحہ، ابن ابی حاتم عبدالرحمان بن محدرازی،ابوعبداللہ محمداین ماجہ قزوینی،ابن مردؤییا بوبکرا حمد بن موٹی اصفہانی،ابراہیم بن مُناروغیر ہم قابل ذکر میں۔

مفسرين كا پانچوال طبقه \_\_\_اس طبقه ميں وہ مفسرين شامل ہيں جنھوں نے اپنی تفسيروں منظر ميں شامل ہيں جنھوں نے اپنی تفسيروں ميں اسانيد كوحد ف كرديا \_\_ مثل ابواسحاق زجاج ابراہيم بن السرى نحوى، صاحب معانى القرآن، ابوعلى فارى، ابو بحمر بن حسن المعروف بالنقاش الموسلى، كى بن ابى طالب، ابوجعفر النحاس مصرى، ابوالعباس احمد بن عارضدوى \_

مفسرین کا بھناطبقہ۔۔۔ بیطبقہ درحقیقت ان بزرگوں کا ہے، جنموں نے قر آن کی راہ ہے استخدالی برگرائی کا مردانہ دارمقا بلد کیا، چاہے وہ مناطقہ وفلا سفرہ یونان کے اعتراضات ہوں یا یہود ونصادی کے تخیلائی غداھب؛ دہریوں کی لا دینیت ہویا ہندوؤں کی بے تناق واسنام برتی والا غرب۔ برایک میدان میں اپنے گراں قدر کا رہائے نمایاں چیش کر کے رہتی دنیا تک کیلئے ایک ریکارڈ قائم کر کے انہیں میں وہ تفاسر بھی شامل ہیں جنموں نے غرب ائر اور مسلک صوفیا ، کوا جا گر کر کے فتہا ، اور مسلک صوفیا ، کوا جا گر کر کے فتہا ، اور مسلک میں کے نظری اختلافات کی راہ سے انتخاب کیا۔

اسلام کا ابر رحمت دنیا کے تمام براعظموں پر برسا اور مدتوں بعد لوگوں کے قلوب واذ ہان کو،
ایک خدا کی عبادت، ایک نبی کی اطاعت، ایک قبلہ اور ایک قرآن کے بائنے کا شرف ارزانی ہوا۔ بد
تحمق سے چند ناعاقبت اندیش لوگوں نے اپنے مفاد کی خاطر یا بہ لفظ دیگر، اتحاد بین اسلمین ، کو پارہ
پارہ کرنے کیلئے قرآن کے ترجم اور تغییر کی راہ ہی خیار پر پنڈے دیا ندسرسوتی ، ہائی آر بیسائ،
پیسے لوگوں نے بھی طبع آزمائی کی کوئی ایک شخص راما سکیم بھی گزراہے جوابتدا ہندواور بعد میں امرائی
ہوگیا تھا، اس نے بھی اپنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعہ اسلام اور بائی اسلام کی استان اقدیر
واطعہ کوئٹ نے چھید بنایا ۔ شعیل کیلئے طاح ہو ہوئی اور نوبوید (جدا سلام ۱۰۰)۔

استے علاوہ جارا اللہ زفتری کی تغییر کشاف پر بھی ایک نظر ڈالیں مسنف چونکہ معتز کی ہے اس لئے پوری تغییر پر ریک اعتزال قالب ہے۔اس کے لل آنغیر ،منسوب بہ سید ناابن مہاس، کی طرف اشارہ کر چکا ہوں ،مسلمانوں کو گراہ کرنے یا حالم اسلام میں ایک نیار نندڈ الے کیلئے اس کی نشرہ

اشاعت بڑی شرومہ ہے کی جارہی ہے۔ ندتووہ آپ کی کتاب ہےاور ندہی وہ آپ سے ثابت۔ أساد میں مجدین مروان عن القلبی عن الی صالح مروی ہے، جس کے بارے میں ائد ،ورین کی صراحت ہے كه پيه الماء كذب (حجوث) ہے۔۔۔ايضا۔ يہي وہ وجوبات تھيں كہ جن كى بناء پرعلاء تن ،اہلستت

انکل کرخانقا ہوں ہے ادا کررسم شبیری

\_\_\_ پڑمل پیراہوکر،نوک ِ زبان وقلم ہےابیاحدِ فاصل تھینچ دیا کہ باطل

آج بھی اینے مرگھٹ میں سبک رہاہے۔۔۔اس خصوص میں:

الله المراغب اصفهانی نے قرآن کریم کے الفاظ کی لغوی تفسیر، بنام المفردات کی اور

ابوز کریا یجیٰ بن زیادفر اء نے تین جلدوں میں ، بنام معانی القرآن تفسیر کی ہے۔

الماء نقرآن كريم كصرفي اورنحوي مباحث كوموضوع بنايا ہے۔ 'زُجاج' كى

فسير بنام معانی القرآن ،علامه واحدی نبيثا بوری کی البسيط ٔ اورعلامه ابوحيان محمد بن پوسف اندکی کی البحرالحيط 'نوضخيم جلدول برمشتل ہے۔ البحرالحيط 'نحو كےعلاوہ ، ديگرعلوم اورمباحث كي بھي جامع ہے۔

المارية الماء في واقعات وتقع كي طرف توجد كي اورعوام الناس مين رائح ،رطب

ویابس واقعات کوهنائق کی کسوٹی پر بر کھ کر باطل افکار کی دھجیاں اڑا دیں۔ان کوعقل وشرع کی عدالت میں لا کرحت کا رخ زیبا نکھار دیا۔ ان مشاہیر میں علامہ خازن ،اورعلامہ ابواسحاق احمد بن محمد تعلیم ،

صاحب تفسير الكشف والبيان من تفسير القرآن بهت زياده مشهوري -

🖈 \_ \_ فقهی مسائل کے اشتباط وانتخراج میں علامہ ابو بکر احمد بن علی رازی جساص حنفی کی

تفسیر'ا حکام القرآن' اورعلامہ ابوعبداللہ محمد ابن احمد ما کئی قرطبی کی'الجامع لا حکام القرآن' ہے جوہیں جلدوں پرمشمتل ہے ۔علامہ ابوالحن ماور دی شافعی <sup>علیہ ارحمت</sup> کی'النکت والعیو ن' چیرجلدیں ہیں ، اور

علامها حدجیون کی تغییرات احمد پهٔ بهت زیاده مشهور ہیں۔

کے ۔۔عقائد ونظریات کے میاحث۔۔ نیز۔ گمراہ فرقوں کے ردمیں ،امام فخرالدین محمہ

بن ضیاء الدین عمر الرازی کی تغییر کبیر مشہور ترین تغییر ہے۔اس میں معتزلد، جربیہ قدریہ وافضیہ ، اورخار جید وغیر ہم فرقبائے باطله کا زبردست رد، بہت ہی عمدہ طریقہ بر کیا ہے۔امام رازی سے پہلے

ا کی جامع تغییر کسی نے نبیل کلمی۔ آپ کے انقال کو آٹھے سوسال گذر گئے اور بعد میں بہت ساری فسيرين کعي گئي اليكن امام رازي كي تفسير کوکو ئي تفسير نبين سپنج سكي -

🛠 \_\_\_ چندعلاء نے صوفیاء کی حکایات، پندوموعظت ،اور آ داب وفضائل پرزور دیا۔ان

میں علامہ اساعیل حقی کی 'روح البیان' بہت مشہور ہے۔ بعض علاء نے طریقت ومعرفت کے رموز واسرار کی طرف اشارہ کیا جوار باب سلوک پر منکشف ہوتے ہیں۔ان میں محی الدین ابن عر نی کی تغییر 'عرائس البيان' بہت مشہور ہے۔

🖈 ۔ ۔ متاخرین میں:علامہ سیدمحمود آلوی حنفی کی روح المعانی ' بہت عمد واور جامع تفسیر ہے جس میں مُرف بنحو، بلاغت،قراءت،شان نزول اورعقا 'مدہے بحث کی ہے۔ نیزفقهی مسائل میں فقہ حفی کوتر جیح دی ہے۔ سیدمحمر قطب شہید نے فی ظلال القرآن 'کھی اوراس میں مستشرقین کے اعتراضات کے جوابات دیئے ہیں۔علامہ طنطاوی نے'الجواہر فی تغییر القرآن'لکھی اورمضامین قر آن کوسائنس کے مطابق کرنے کی کوشش کی ہے۔

🏗 ـ ـ ـ اردوآنفیپر ول میں تغییر اشر فی (زیرتبر و)، علامه سید احمد سعید کاظمی طبیاله سه کی تغییر الممان' (جونهایت جامع تغییر ہے ۔ مگراس کا صرف ایک یار دلکھا جا سکا، کاش یتغییر تمل ہوئی ہوتی تو بغیبرتمام نفاسیر پرفائق ہوتی )، پیرمحد کرم شاہ صاحب الاز ہری کی' ضیاءالقر آن' (جو یا پچُ جلدوں پر مثل ب\_اس می صوفیاء کے مسلک کواجا کر کیا گیا ہے )، حضرت مفتی احمد یارخال نعبی طیالند کی الغير ليحي (جوبهت معمود الغيرب \_ وه كياره ويل يارب ير ينج سے كه داعي اجل كولبيك كها )، علامه غلام رسول سعیدی صاحب ملاکی تغییر' تبیان القرآن' ( دور آخر میں کعمی کی تفاسیر میں سب سے فائق ب-موصوف نے خداہب اربعہ احکام، عقائد، شان نزول ، اور دیگر کی ضروریات ومباحث پرسیر مامل منتکوی ہے)۔

اردومترجمین ومفسرین میں ایک ایسی جماعت بھی ہے جھے تر اجم و تفاسر کی بوالعجیاں نا قابل ميان إلى -تا بم الكامخفرة كرو، زيرتهم وتغير كون كلام وآ واب كو يحف كيك ، خالى از فاكد وند بوكا----العالاطي مودودي كي جنبيم القرآن جرجلدول رجيط ب-اس من كي مقامات رمقام نیوت کے آ داب داحر ام کو فو الیس رکھا کیا۔اس طرح ایک ائتی کواپ نی سے جو مقیدت ومبت

السين

ہونی چاہے،اس کامصنف اس محروم ہے۔ بدو ہائی عقائد کی زبردست ترجمان ہے۔ \_\_\_مفتی محم شفیع کی معارف القرآن ٔ آخی جلدوں میں ہے، جودر حقیقت ا کا برعلاءِ دیو بند کا ٹنا ہکارہے۔ترجمہ،شنخ محمودالحن کا ہے۔اورخلاصہ تینسیر، بینخ اشرف علی تھانوی کا نبیان القرآن ہے۔ بنام معارف ومسائل تفسیرخود مفتی محشفیع کی ہے۔اس میں دیوبندی رنگ کوخوب اجا گر کیا گیا ہے۔ -- امین احسن اصلاحی نے تر برقر آن سے موسوم ، فہم القر آن کونو جلدوں میں واضح کیا ہے۔ادب جاہلیت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے نظر آ رہے ہیں۔احادیث، آثامِ اس الوال تا بعین اور متفذین کی تغییروں کا ذکرنہیں \_صرف اورصرف،اپنی ذاتی رائے کواہمیت اور باوزن بنانے میں ساری صلاحیت بروئے کارلا کریہ ثابت فرمارہے ہیں کہ۔۔۔ \_\_\_ع\_\_ منتند ہے میرافر مایا ہوا۔ اں طویل وعریض تمہید کے بعد آ ہے زیر تبصر ہفتیرمسمی یہ تفییر اشر فی' کو بہ نظر غائر ملاحظ فرمانے سے پہلے بیجان لیں کتفیر قرآن کیلئے کم از کم کتنے علوم وفنون کی ضرورت ہے؟۔۔۔ ﴿ الله علم لغت ﴿ الله مرف ونحو ﴿ ١ الله ماني (بيان وبدلع) ﴿٢﴾ .. علم عديث ﴿٥﴾ .. اصول فقد ﴿١﴾ .. علم كلام ﴿٤٤ ـ ـ علم القراءة ﴿ ٨ ﴾ ـ ـ يناسخ ومنسوخ كاعلم \_\_\_لعِني آيات قِر آنيي كرضعي معنى، اعراب وتركات، فصاحت وبلاغت، حقيقت ومجاز ، شان زول، عام وخاص ، مطلق ومقيد ، اوامر ونوابي اسكے ساتھ ، بي آ داب بارگاوالوہيت ورسالت كا ہونا اور جاننا از حدضروری ہے، کیونکہ مندرجہ بالاعلوم ہے نا آشنائی کی صورت میں بزعم خولیث مترجم و مفسر خودگمراه ہوگااور قارئین کوبھی گمراه کرےگا۔ قرآن كريم كرتر جمد وتغير معلق امام احدرضا قادرى، بريلوى فدسر فرمات ين ' قر آن عظیم کا بورا سجمنا اور ہر جزئیہ کا صرح محمم اس سے نکالنا، عام کونا مقدور ہے۔اسلے قر آن کریم نے دومبارک قانون ہمیں عطافر مائے ۔۔۔ (اوّل) مَا اللَّهُ الرَّسُولُ فَنُهُ وَعُ وَعَا مُهَا لَمُ عَنَّهُ قَالَتُكُوُّا و والمراع

'جو کھے دیدیاتم کورسول نے ، تو لے لواورجس سے روک دیا تہمیں ، تورک جاؤ ، دسان الا آن 4

\_\_\_اقول: لو، صیغدامرکا ہے۔ اور امر، وجوب کیلئے ہے۔ تو پہلی حتم واجبات شرعید ہوئی۔۔۔ اور باز رہو، نبی ہے۔ اور نبی منع فرمانا ہے۔ بید دوسری حتم ، ممنوعات شرعتیہ ہوئی۔ حاصل میہ ہے کہ اگر چہ قرآن مجید میں سب کچھ ہے۔۔۔۔

### وَنُزُلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبُ تِبْمَيْا كَالْكُلِّ شَيْءٍ ﴿ اللهِ ١٨٠٠

اے مجبوب، ہم نے تم پر کتاب اتاری جس میں ہرشتے، ہر چیز، ہرمو جود کاروش بیان ہے اور اور آن ﴾

-- مرامت اے بے نی کے سمجائیں سمجھ کتی -- ولہذافر مایا ---

### وَانْزَلْنَا اللَّهُ اللَّهُ النَّبَيْنَ النَّاسِ مَا نُزِّلَ الَّهِ فَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الله

ا محبوب، بم في تم يريقر آن مجيدا تاراكم لوكول كيلئي بيان فرماد وجو يحما كي طرف اتراب وسارة الاان

-- يعنى الصحبوب تم يرتو قرآن تميد في هر چيز روش فربادي، ال مين جس قدرامت كه بتان كو بده تم ان پرروش فرباده - لبغدا آية كريداولي مين، في التا عليكات فربايا، جوغاص حضور كي نسبت ب- ادركريمة ناني مين، في آل التي في فربايا، جونسبت امت ب---

### 

-- حاشيد من فرماياس آير يمد ح معل بي كريم اند ب--

أَقُولُ هِذَا مِنْ مَحَاسِنَ نَظُم الْقُر آنِ الْعَظِيمِ أَمْرَالنَّاسَ أَن يُسْتَقُوا أَهُلِ الْعَلَم بِالْقُرَّانِ الْعَظِيْمِ وَأَرْشَدُ الْقُلْمَاءُ أَنْ لَا يَعْتَمَدُوا عَلَى أَذُهَا نَهِمْ فِي فَهُمِ القُرآن بلُ تَرْجِعُوا الْيَمَا بَيْنَ لَهُمْ النَّبِي يَنَيْقُ فَرَقَالنَّاسَ إِلَى الْعُلْمَاءِ وَالْعُلَسَاءُ الى الحديث وَالْحَدِيثَ إِلَى الْفُرْآنِ وَانْ إلى رَبَّكَ الشَّنْفِي فَكَمَا انْ الشَّعْبِيدِينَ لَوْمَ كُواْ

الْحَدِيْثَ وَرَجَعُوا إِلَى الْقُرآنِ فَضَلُّوا كَذْلِكَ الْعَامَةُ لَوْ تَرَكُوا الْمُجْتَهِدِيْنَ وَرَجَعُوا إِلَى الْحَدِيْثِ فَضَلُّوا وَلِهِذَا قَالَ الْإِمَامُ شُفَيْنُ بُنُ عُيْيَنَةَ أَحَدُ اَقِمَّةِ الْحَدِيْثِ قُرِيُبُ زَمَنِ الْإِمَامِ الْاعْظَمِ وَالْإِمَامُ الْمَالِكُ, الْحَدِيثُ مُضِلَّةٌ إِلَّا لِلْفُفْهَاءِ نَقَلَهُ عَنْهُمُ الْإِمَامُ ابْنُ الْحَاجَ مَكَى فِي مَدْخَلٍ

لینی میں کہتا ہوں کہ بی عبارت قر آن عظیم کی خوبیوں ہے ہے۔ لوگوں کو تھم دیا کہ علاء سے پوچھوجو آن جید کا علم رکھتے ہیں۔ اور علاء کو ہدایت فر مانی کر قر آن کے بچھنے میں اپنے ذہمن پراعتاد ندگریں بلکہ جو کچھنے ہی ہے نہاں فر مایا اسکی طرف رجوع لا مُیں۔ قولوگوں کو علاء کی طرف اور حدیث کو آن کی طرف اور جینک تیر ب میلی طرف انتہا ہے۔ تو جس طرح جمہتدیں آگر حدیث چھوڑ دیتے اور قر آن کی طرف رجوع کرتے تو بہک جاتے۔ یونمی غیر جمہتدا گرجہتدین کوچھوڑ کرحدیث کی طرف رجوع کا کئی تو رہی کے دوروی گراف رجوع کرتے تو بہک جاتے۔ یونمی غیر جمہتدا گرجہتدین کوچھوڑ کرحدیث کی طرف رجوع کا لائی تو ضروری گراہ ہوجا کیں۔ اس کے امام صفیان بن عیدنہ نے کہا جو کہ امام اعظم والمام مالک کے زبانہ کے قریب، حدیث کراہ کر دیے والی ہے گراہ کر دیا ہو کہ دیث بہت گراہ کر

کے ۱۸۵۵ء جس کوانگریز ،غدر اور مسلمان ، انقلاب کے نام سے جانتے ہیں ،میدانِ سیاست میں مغلیہ خاندان کا آخری چراغ بھی بچھ چکا تھا۔ لیکن استے مصائب وآلام کے باوجود مسلمانوں کا رشتہ عظامی گنبد خصراء کے مکتین مقدس کی شاہر ہوجایا کرتا تھا۔ بیدو بی مضبوط درشتہ تھا جہاں ہر مسلمان اپنی ساری تنخیاں بھلاکرا کیک دوسر ہے بعثگیر ہوجایا کرتا تھا۔ مسلمان ،جوسیا ی طور سے ٹوٹ چکے سے ،کین اتحاد شد بہب ،اورا تحاد فکری وجہ ہے ،کی بھی وقت ایک پلیٹ فارم پرجع ہو سکتے تھے۔انگریز کی شاطرانہ چالیں محسوس کر رہی تھیں کہ اب اگر مسلمان متحد ہوگئے ، تو ان کے عروج وا قبال کی ساری کہ انہاں ،قصدہ پارین بکر بھرجا کیں گی۔

البندا 'divide and rule' کے فارمولے رجمل کرتے ہوئے، نہ بیدکہ سیاسی، بلکہ خدیجی اور فکری طور پر بھی انہیں تو ڑنے لگا۔ قر آنِ کریم کے اہم مقامات پر علاء دیو بنداوران کے تبعین ، تحریف و تبدیل کرکے انگریزوں کے دست و ہاز و ہے ۔ نام نہاد علاء کے زبان قلم سے امکان کِذب باری

تعالی ، امتاع نظیر سالت ، علم غیب اور حاضر و ناظر ، وغیرہ کے مسائل اٹھائے گئے ۔ جس سے انگریز کو اپنی پالیسی کے بروئے کار لانے میں تقدیت کی اور وہ مسلمانوں کو آپس میں دست بہ گریبال کرنے میں کا میاب ہوگیا۔ لیکن ایک فریق ایساتھا جو انگریزوں کے قابونہ آسکا اور اس کے سارے منصوبے خاک میں ملانے لگا۔۔۔وہ کون لوگ تنے؟ وہ کیسے لوگ تنے؟ ۔۔۔ آئے ۔۔۔علامہ سیدسلیمان ندوی کی زبانی معلوم کریں۔۔۔

۔۔ تیسرافریق وہ تھا جوشدت کے ساتھا پی قدیم روش پر قائم رہا۔ اور اپنے کواہل السنة کہتار ہا۔ اس گروہ کے چیشوا، زیاد وتر ہر کی اور بدایوں کے علیاء تیے'۔ ﴿ حیات جُلی از علامہ میسلیمان ﴾

ان میں امام احمد رضافاضل بریلیوی قدس اور دیگر علاء سرفبرست میں۔ اعلی حضرت نے اپنی زبان وقلم سے ایمان وعقائد کا زبر دست تحفظ فرمایا۔ بدذات خود میدان عمل میں اتر کر مسلمانان بند کمیلیے خضر طریق ہے۔ اور علاء ، صوفیاء ، مریدین ، اور شاگر دول کی ایک جماعت تیار کی۔ اس خصوص عمل آپ کے ہونیار تلاف وقت کی نزاکت کو بھتے ہوئے آئیں خطوط کی نشاندی فرمائی جو آتا ہے۔ کا نکات بھلے اور آپ کے آل واصحاب کا سے۔

خدا وند قدوس کی بزاروں رحمتیں ہوں ، حضور محدث اعظم بند ندس رہ کہ آپ نے مسلک اعلیٰ حضرت یا بلفظ دیگر خدجب اسلام پراشخے والے برفتنوں کا ، پنی تحریوں اور تقریروں کے ذراید، مرداندوار مقابلہ کیا۔ آپ جان جو کھوں میں ڈال کر ، آرام وآسائش سے کوسوں دوررہ کر ، تو مسلم کی فلاح و بہودی کیلئے کوشاں رہے۔ جا ہو وہ میدان علم و حکمت ہویا تد بروسیاست ، برجگہ اور برموز پر آپ موئید من اللہ بی رہے۔ تا نبدالی کا بی تر وہا کہ تقریباً پانچ بزار فیر مسلموں نے آپ کے دست مجل مسلموں نے آپ کے دست مجل بھر بی ایک ایمان وہ تا نبدالی ہونے وہ اس کے ایمان وہ تا نبدار نبر مسلموں نے آپ نے لوگوں کے ایمان وہ تا نبد کوسنوار نے کیلئے تر جر۔ آنسیر قرآن کی مسلموں نے برے آپ کی محل تعلیم ہے۔

قبل میں آپ سے چیشتر کے نادار مترجمین و مضرین کا، بہنوں نے رسول دشنی میں تعلم کھا ا قرآن کریم کی تو بف کی مختصرا او کررویا ہے۔جن میں قاسم نالوتوی صاحب، پائی وارالعلوم دیج بند، سرفیرست ہیں۔اوران کے جعین میں مولوی اشرف علی تھا توی،مولوی عبد الماجد دریا ہوی، ڈیٹ ندے

احمد، اور مودودی صاحب وغیرہ بہت ایسے لوگ ہیں جنھوں نے اپنے مزعوبات کو ای نج پر قائم رکھا ہے، جس پر بانی وار العلوم دیو بند، رہ چکے ہیں۔ اساطین المستنت نے تئی بارائی توجہ مبذول کرائی کہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جا نمیں، اور اپنی تحریروں کو واپس لے لیس ۔ اپنی کتابوں سے گتا خاند اور کفریتے کریے اللہ اور اسکے رسول سے معافی ما تک لیس ۔ بجائے ندامت و پشیمانی کے، کفریتے کریے اللہ کا سہارا لے کر پیٹے گئے اور آج تک اپنے انہیں جرموں پر ثابت اور قائم ہیں۔ ان متاخرین میں سب سے زیادہ جری، ابوال علی متاخرین میں سب سے زیادہ جری، ابوال علی مودودی صاحب ہیں۔

مودودی صاحب کی تحریروں کے پچھا قتبا سات ملاحظہ ہوں:

﴿ ۔۔۔ سیدنا حضرت موکی الظیمانی کی شان میں تو بین آمیز الفاظ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے: ' کے فرعون کا مطلب میں تفاء کہ اگر واقعی موکی الظیمانی کو آسان کے بادشاہ نے اپنی جانب ہے اسکے ہاں اپناسفیر بنا کر بھیجا تفاء تو اسے خلعب شاہی ملا ہوتا اور فرشتوں کے پرے کے پرے اسکے ساتھ آئے ہوتے ۔ یہ کیا بات ہوئی کہ 'ایک ملک ہاتھ میں لائمی لیے آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں رب انعلمین کا رسول ہوں ۔ ﴿ جَانِ الرّآنِ مِنْ کَا وَالْاَهِ

المجدد این الظیلی پر تقید کرتے ہوئے لکھا ہے: قرآن کے ارشادات اور محیفہ ویش کی تفصیلات پرغور کرنے سے اتن بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ حضرت یونس الظیلی سے فریضہ

رسالت کی ادائیگی میں مچھوتا ہیاں ہو گئیں تھیں۔اور غالبًا انھوں نے بے صبر ہوکر قبل از وقت، اپنا متعقر بھی چھوڑ دیا تھا'۔ پشنیم القرآن: جلد دوم مغی۳۹۲ ک

بنيا - انبياء كرام ميبهاللام كى بارگاه ميل كچھال طرح كويا ہوئ "كدالله نے بالاراده بر

نی سے کی نہ کی وقت ، اپنی حفاظت اٹھا کرایک دولغزشیں سرز دہوجانے دی ہیں۔ تا کہ لوگ انہا ، کو خدانہ جمیں اور جان لیں کہ بیر شرین کے انہیات: جلد دم ، صفحے ۵۷ ﴾

ہ۔۔۔مقام نبوت ورسالت، دوسری جگدان لفظوں میں سمجھایا جارہا ہے: 'کہ شیطان کی شرارتوں کا ایسا کا استد باب کدا ہے کی شرک سکے۔ شرارتوں کا ایسا کا ال سند باب کدا ہے کسی طرح ہے تھس آنے کا موقع نہ ملے، انبیاء بہماسام بھی نہ کر سکے۔ جماتو کیا چیز میں کداس میں پوری طرح کا میاب ہونے کا دعوی کر تکمیں۔ '﴿ ترجان القرآن جون 1918﴾ ﷺ۔۔۔قرآن کریم کے تعلق ہے اپنے موقف کی وضاحت اسطرح کی: 'قرآن کیکیم نجات

كيلي بلك مايت كيلي كافى ب- وعيمات صويه

ہے۔۔۔صاحب قرآن ﷺ کے تعلق ہے اپنے نظریہ کا ظہار 'محد ﷺ ہی وہ اپنی ہیں جن کے دریعہ ہے خدانے ایٹا قانون بھیجا' ﴿ کلہ طبیہ کا مغین صفیہ ﴾

ان جور گیتان عرب کے ایک ان پڑھ جہوا جور گیتان عرب کے ایک ان پڑھ جہوا ہے نے دیر کیتان عرب کے ایک ان پڑھ جہوا ہے پڑھ جہوا ہے نے دنیا کے سامنے چش کیا ہے اس میں کہیں کوئی منطق بےربطی اور کسی تاقض کی جملک یا گیا جاتا ہے۔ یا کہ

مودودی حقائق: صفحه ۱۳ پرتکھا ہے: 'ہرفنص خدا کا عبد ہے، مومن بھی اور کا فربھی یے گئے کہ جس طرح ایک ٹی ،ای طرح شیطان رجیم بھی یا

مندرجہ بالا اقتباسات کی مبارتوں ہے مودودی فینیت، ان کی شریعت، مبادت، اوراعتفاد کے بارے بھی کافی وضاحت ، موجاتی ہے۔ مزید تضعیلات کیلئے بھی السلام حضرت علامہ سید محمد منی اشرقی، جیلائی محظ کے رسائل (اسلام کا تصوراللہ اور مودودی صاحب، اسلام کا نظریہ مبادت اور مودودی صاحب، اسلام کا نظریہ مبادت ہوگا۔ معدودی صاحب، اوردین اوراقامت دین ) کا مطالعہ قارئین کیلئے بہت ایمان افروز جابت ہوگا۔ میں نے ناواز کا افظ اسلئے استعمال کیا ہے تا کہ فرکورہ بالا حوالوں کی روشنی میں آپ ان کی تخصیت کا محمود کی بائر ہو بھی ہیں۔ بہتر تو بھی تھا، کہ جو تھی اللہ ورسول، ایمان اور مقال کید۔ یور۔ یفرور بایت موسل مالیان اور مقال کید۔ یورد وریات

(r)

دین کو بھتائی نہیں،اے کم از کم ان مباحث نفیدے کنارہ کش ہوکر،اینے ایمان وعقائد کی خیر منانی چاہئے تھی لیکن اپنی غلطیوں پرندامت کے بجائے،اصرار دیکھے کر بمجھیٹ آرہاہے کہ۔۔۔ کچھوہے جس کی پردوداری ہے۔۔۔

خیال رہے کہ مودودی صاحب خود ہی نیم چڑھے وہائی ہیں لیکن ان کی شوخیاں یا۔۔۔ دیکھیرا کا برعلاء وہابیہ نے ان سے کنارہ کٹی کر لی۔ ٹمکن ہے کہ حق واضح ہوجانے کے بعداور دیگرا فراد بھی انکی کشتیوں سے چھلا نگ لگا دیں۔

۔۔۔ سر دست مودودی صاحب کے تعلق ہے چندا کا برعلاء دیو بند کے بیانات ملاحظ فرمالیں: ﴿ا﴾۔۔۔مولوی اشرف علی صاحب تھانوی فرماتے ہیں کہ:'میرا دل اس تحریک کو قبول نہیں

کرتائ ﴿اشرف الواخ الحویما)﴾ ﴿\* 4 ﴾\_\_\_حسین احمد مدنی صاحب فرماتے ہیں کہ: 'اب تک ہم نے مودود کی صاحب اور

ان کی جماعت، نام نہاد جماعت اسلامی کی اصولی غلطیوں کا ذکر کیا ہے جوانتہائی درجہ میں گمراہی ہیں۔ اب ہم ان کی قر آن شریف اور احادیث صحیحہ کی تھلی ہوئی مخالفتوں کا ذکر کریں گے جن سے صاف ظاہر ہوجائیگا کہ مودودی صاحب کا کتاب وسنت کا بار بار ذکر فرمانا محض ڈھونگ ہے۔ وہ نہ کتاب کو ماختے ہیں اور نہ سنت کو ماختے ہیں۔ بلکہ وہ خلافی سلف صالحین ایک نیانہ ہب بنارہ ہے ہیں اور اسی پر

لوگول کود وزخ میں ڈھکیانا چاہیے ہیں۔' ﴿مودودی دستوراورعقائد بسخی ۲۸ ﴾ مهتر

﴿٣﴾ ۔۔۔ قاری محمد طیب مہتم وار العلوم ویو بند فرماتے ہیں: 'جماعت اسلامی کے جدید فتہیات اور تفقہ کی فرعیات پڑھ کرافسوں ہوا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نیافقہ تیار ہور ہاہے اور پرانے فقہ کا لباس اتار کر پھینکا جار ہاہے۔' ﴿ جماعت اسلامی کاشیش کل مسلح الله

الی زہر آلود فضایل ایمان وعقیدہ کا تیجر بھی بار آور نہیں ہوسکتا، جب تک کہ کوئی فخض ان علاء راتخین کی تحریروں کو نہیں پڑھ لیتا جنکے سینے، محبت رسول ﷺ کا مدینہ ہیں۔ اور وہ مثناءِ خداو رسول۔۔۔نیز۔۔۔فیشاءِ قرآنی پر کمسل آگاہی رکھتے ہوں۔ آیات کی مراد، مطالبہ اور مفاتیم کی واقفیت ۔۔۔نیز۔۔۔فیر واحادیث ونفاسیر بھی و بمن شین ہو، تا کہ مضرومتر جم'ان آیات کا مثناء ومراد قارئین تک پہنچادے۔ بیشیال رکھنا از حدضروری ہے کہ ترجمہ نگار کے قلم وزیان سے ایسی ہات ٹیس نگلنی جا ہے

کہ جس ہے آیات واحادیث کا اختلاف، یا آیات کا آیات سے تناقض، یا ترجمہ کی وجہ ہے آیات و عقائد کا تصادم ہوتا ہو۔ ان تمام مقامات پرایک موید من اللہ مترجم یا مفسر ہی ٹا بت قدم روسکتا ہے۔ ۔۔۔ آیئے زیر بحث تغییر تغییر اثر فی کے چندایمان افر وزحصوں کو یزهیں:

### إِيَّاكَ تَعْبُنُ وَإِيَّاكَ نَسُتَعِيدُنُ ۚ كَانْسِرِ مِنْ وَاتْ مِن

-- اهُونَاالضِرَاطَ الْمُسْتَقِيْعِ<sup>2</sup> عِنْتَ بِرَاحَ بِنَ

یااللہ! جارا چانا کیااور ہم چل بی کیا گئے ہیں، بس ایخ کرم سے (چلا ہم کو)اس (ماست) پر جو تھے تک پہنچا ہے، موجود بھی ہے۔ بالکل (سیدھا) بھی ہے۔

راہ سیدھی' کے کیامعنی ہوں گے؟ ہمارااسلام پر ہونا بھی اس بات کا شبوت ہے کدوہ ہمیں اپنے کرم سے سیدھاراستہ دکھا چکا۔ ہاں البتہ بید دعا کرنا کہ اب ہمیں اس سیدھے راستہ پر' چلا' بھی ، تا کہ ہم منزلِ مقصود تک بھنچ جا کیں ، بہتر معلوم ہوتا ہے۔ اور یہی حضرت کی تغییر نذکورہ سے ظاہر ہے۔

عَيْرِ الْمُغُضُونِ عَلَيْهُمْ كَتَتْ الرات بن

(ندان) یہود یوں اور یہود منشوں (کا)راستہ (کہ)قل ناحق ،تو ہیں انبیاء ،اور ظلم کی وجہ سے (غضب فرمایا گیا جن پر)۔

یہود دنیا کی ایک تا جرقوم ہیں، تجارت کے علاوہ رفائی کا مول میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ بالعموم مفسرین آلگ تحکی ہوئی کے تغییر میں نہود اور محکا آلیتی کی تغییر میں نصار کا کولاتے ہیں۔ بالعموم مفسرین الکھ تخصی ہوں کے تغییر میں نصار کی کولاتے ہیں۔ بین سام موثل ہیں۔ جبکہ محدے اعظم تشریع وجہ سے قوم سخی فضب ہوئی ہیں۔ جبکہ محدے اعظم تشریع و مطالعة قرآنی واحادیث نبوی کی تعلیم تقریم ہوئے ہیں۔ پیش کرتے ہیں کہ جبکہ کا عظم تحقیق بول پیش کرتے ہیں کہ جبک وجہدے خصب فرمایا گیا۔ آپ پوری تغییر پڑھتے ہیں کہ جبکہ جا کی میں ماہیں تو میں ترجمہ اور بقید ھتہ تفییر کا ہے۔ لیکن اس مختصری تغییر میں ضروریات دین کا ہر علیم جبکہ اور بیات دین کا ہر

مسئلہ جمیں مل جاتا ہے۔ ﴿ ٣﴾ ۔۔۔ سورہ بقرہ میں منافقین کے احوال وواقعات قر آن کریم کچھ اسطرح بیان فرما تا ہے:

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ امْنُوا تَالُوّا أَمْنًا \* مَلَا أَعْدُوا إِلَى شَيْطِينِهِمْ ۚ تَالُوّا الْمُعَكُمْ

اِنْمَا فَكَنُ مُسْتَهُزِءُونَ ﴿ اللّٰهُ يَسْتَهُزِئُ مِهِمُ وَيَمُثُلُّهُمُ فِي طُغْيَانِهِمَ يَعْمَهُونَ ﴿ ﴿اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُسْتَهُ إِذَا وَاللَّهُ مُسْتَهُ إِنَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا

اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جوابمان لاچکے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان گو لاچکے ہیں اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم تو تحض (بنارہے تھے ) آھیں۔اللّٰد بنار ہاہے اوروہ آھیں ڈھیل دے رہاہے تو وہ اپنی سرکئی میں سرگر دال ہورہے ہیں۔ ﴿مولوی عبدالما جدریا دی ﴾

تغیر میں موصوف فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہوا کہ عوام منافقین جب تنہائی میں اپنے سرداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم دل وجان سے تو آپ ہی کے ساتھ ہیں، باتی مسلمانوں کے

بنانے کیلئے ،ان کی کہدویتے ہیں ۔۔۔استہزاء کے معنی تشخر کرنے ،انسی اڑانے ،اور بنانے کے،

یں۔ اَللّٰهُ کَیْسَتَعَقِّرِی یعنی اَن کے مسخر کوانیس پر پلٹے دیتا ہے۔ بجازات، سزا، معادضہ کے موقع پر لغت عرب میں میں عادرہ عام ہے کہ جزائے فعل کواصل فعل ہی کانام دیدیا جاتا ہے۔ آئے یُسجاز یُھِمُ

جَزَاءُ لَهَزُو (راغب) مُشْ قُولَ ثَ**نُوااللّهَ فَالنَّاءُ مُ** أَنْ جَازَا هُمُ جَزَاءَ النِّسُيَانِ (ابن قُعِيه) جَزَا الإسْتِهزاه بِاسْمِه كَمَا **جَزَوُّا سَيْمَةُ سَيِّمَةُ** (بيضاوي) ---

اے خدادندان پر بنے گا تو ساری قو مول کو مخرہ بنادیگا ﴿ زیر: ٨: ٤٩ مِن تباری پریشانی پر بنوں گا اور جب تم پر دہشت غالب ہوگی تو میں شخے ماروں گا ﴿ اسْال: ٢٦١١ ﴾ ' ۔ ۔ ۔ یہ تنے جناب عبدالماجد دریابادی صاحب ، جو ذات باری ﷺ کی طرف بنائے 'کی نسبت کررہے ہیں ۔ اورائے وجو کا کو مج

ابت كرنے كيلئے ديكرة مانى محفول كاحوال بھى دے دے ہيں۔

موصوف بی کوئیں بلکہ آپ کے دیگر ہم فدہب وہم مشرب علما ،کو یہ خیال ضرور رکھنا جا ہے تھا کہ آپ ترجمہ وتغییر قرآن کررہے ہیں اردوزبان میں ، جہاں ان لفظوں کا استعمال ایک شریف اور ہف آ دی بھی اپنے لئے بسند قبیل کرتا ہا ہے آپ انگان ۔ العزبة کسلئے کہ استعمال کی ہے۔

مہذب آ دمی بھی اپنے لئے پیند قبیں کرتا، اے آپ بارگا ورب العز ۃ کیلئے کیوں استعمال کر رہے بیں؟ اور بجائے ندامت و پشیمانی کے، گستاخی میں آئی جراءت! کہ دیگر صحائف کا حوالہ بھی دے رہے

ہیں۔ جن کے بارے میں آپ کے بھی سارے علام منتق ہیں کہ وہ صحائف محرف ہیں۔

ای جماعت کےایک دوسرے ذید دارمتر جم ومفسر جناب ڈپٹی نذیراحمرصا دب دہلوی ہیں۔ محمد

انمول نے بھی ای سے ملا جل از جمد کیا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک نے دوسرے کا چربہ کیا ہے۔ ترجمہ کی عبارت مجھ بوں ہے کہ۔۔۔ اور جب ان لوگوں سے مطتے جیں جو ایمان لا چکے جی تو کہتے

یں کہ ہم تو ایمان لا مچکے ہیں اور جب تنبائی میں اپ شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تبارے ساتھ ہیں ہم تو صرف مناتے ہیں (بیلوگ مسلمانوں کو کہا بنا کمیں کے حقیقت میں ) اللہ اکو بنا تا ہے اور

الكود مل ويتا ہے كما في سر فتى ميں يزے ناكم أو ئے ماراكري

محترم قار کین!مندرجہ بالاحصر کو پڑھ کراپنے خیالات کا اظہار کریں اور بتا نمیں کہ یہ ج ہے اس قد؟ یا پکھاور؟ بھاکشید وعبارت کو پڑھیں اور ۔۔۔

### \_\_\_\_ کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلا ئیں کیا؟

. \_ كهال قرآن مجيد ، فرقان حيد ، كلام رب العزة اوركهال ثاك أو عارنا اورالله كانبنانا؟ اب ذرامحدث اعظم ہند قتر سر کو ملاحظ فرمائیں: آیات کے تقائق سے بردہ اٹھاتے ہیں کہ: ' (اور جب ) کعب بن اشرف، ابو برده ،این السوادشامی ،عبد الدارجمی ،اورعوف ابن عامری وغیرہ منافقین ( مطے ) صدیق اکبر، فاروقِ اعظم علی مرتضٰی ، وغیرہ (مسلمانوں کو )اورکہا کہ آپ تو صدیق ہیں، پنجبراسلام کے یارغار، بڑی شان والے ہیں۔کیا کہناہے عمرکا، فاروق ہیں، کفرو کفارے بیزار ہیں۔اللہ اللہ اعلی شیرخدا ہیں،حیدرِ کرار ہیں۔اورعلی مرتضٰی کے کہنے یر، کہتم بھی واقعی مسلمان ہوجاو (بولے ہم) توسیائی کے ساتھ (ایمان لا چیے)۔ ہمارے اور آپ کے ایمان میں کوئی فرق نہیں (اور جب) وئی منافقین (اسلیم ہوئے)اور تنهائی میں (اینے شیطانوں) شریر مرداروں (ك ياس) ينجوة (كمن كك كه) بهارى ان باتول سار نداوتم خوب جائة بوك (بيك بم تمحارے ) ہی (ساتھ میں ) اور ہمیشہ کے ساتھی ہیں تم کو ہماری مذاق کی عادت معلوم ہے۔ ملانوں میں جو بائیں ہو کی اس میں (بس ہم تو) ان سے اپنی عادت کے موافق (بلسی فداق کرنے والے ہیں) اور جو کچھ کہا ذاق میں کہا۔ یوں لوگ بچھتے ہیں کہنمی ، ذاق کر کے مسلمانوں کو ذلیل کررہے ہیں (حالاتک اللہ خود ذلیل کرتا ہے انہیں) کہ دنیا میں منخرے کہلائیں اور آخرت میں مسلمانوں کی جنت دیکھ دیکھ کرؤلیل ہوں (اور ) اللہ بنی نداق نہیں کرنے دیتا بلکہ (ڈھیل دیتا ہے انہیں کہ اپنی) بدزبانی، چھیز چھاڑ اور (سرکشی میں بعظلتے رہیں) اور اپنی ذات کا سامان زیادہ سے زیادہ

# وَقُلْنَا يَا دَمُ اسْحُنُ الْمَا وَ زُوجُكَ الْجُنَّةُ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ

شِنْتُمْنَا وَلا تَقْرَبًا هٰذِي الشَّجَرَةُ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّهُ وَيَرْدُونُ الْمُ

'اورہم نے کہااے آ دم تم اور تمہاری ہوئی بہشت میں رہو سہوادراس میں جہاں ہے جا ہو خوب کھا دَاوراس درخت کے پاس نہ جا تاور شم گنگاروں میں ہے ہوجاؤ کے ﴿ عَبدالماجدر يابادى ﴾

ترجمہ مذکورہ کے بعد تغییر میں آیہ کے آخری حصد ہے بحث کرتے ہوئے موصوف فریاتے ہیں وراندگی نافریائی جی الشکولی ہے میں اور اندگی نافریائی ہے میں اور اندگی نافریائی ہے۔ یہ حکم کون ساتھلم اپنے آپ پر ہوگا ؟ ای ملطی والے مفہوم کا ایک اور مقام پر اعادہ کررہے ہیں۔۔۔

### وَعَقَى ادُهُمَ اللهُ فَعُوى ﴿ د ١١١٠

اورادم ے اپنے پروردگار کاقعور جو کیا سود فلطی میں پڑ گئے ﴿ مدان مدر دورون ه

وَلَقَدْ عَهِدُ كَا إِلَى الدَمَ مِنْ قَبُلُ فَنَسِي وَلَهُ فَجِدٌ لَهُ عَزْمًا هُور ...

اور بہت زمان قبل بم ادم کوالی حکم دے چے تھے سوان نے خطات ہوگی اور بم نے ان میں پختی نہ پاک

ندکورہ بالا ترجمہ اورتفیر پڑھ کرایک عام قاری کیا بیراے قائم نبیں کرے گا کہ معاذ اللہ! انھیاء کرام بھی گنبگار ہوتے ہیں؟ اگرنبیں اور یقیینا نبیں تو ترجمہ میں لفظ عنبگار کا اضاف ، چہ منی دارد؟ لفظ گنبگار ندکورہ بالا آیت میں کس حصہ کا ترجمہ ہے؟ بیخود ہی سور وکلے کرترجمہ وقسیہ میں واقعہ سیدنا

لعظ مہار مدورہ بالا ایت یک سی حصد کا برجمہ ہے؟ بیٹود دی سورؤ کے برجمہ وحمیر میں واقعہ سیدنا آ دم الطیف میں لکھتے ہیں کہ ہم نے ذان میں اراد و ہی نہ پایا بیٹی کناو کا قسد انصوں نے کیا ہی سین -- یعنی جب بک عزم واراد و مفقو د مواس فعل کو گناو ہیں کہا جا سکتا ۔ بقول مارف روی

ب ب ب ر موروره و دورور بي موروره ميم ميم ميم ميم درد يده ودوروه وظيم ميم ميم ميم ميم درد يده ودورو و فظيم

مین آدم الله اورقدیم کی آکو تصاورآ کویس اگرایک بال بھی گرجائے و آکو کی زائت

اسكويرواشت ييس كر عتى الكدوو إكاسابال يهان يهاؤ بوجمل مسوى بو لاكتاب

لیکن اے کیا گہا جائے کہ بارگاہ نبوت کے آ داب کو تصفے اور سمجمانے کیلئے ان دھزات کوشرک ۔۔ جھے۔

كا زارستان لكتاب-

اس مقام پر بیخیال بے ساختہ پریشان کرتا ہے کہ ، کیاا نبیاء کرام ہے بھی گناہ سرز دہوتا ہے؟ اس سلسلہ میں مختصراً عرض کرنا ضروری سجھتا ہوں ۔علامہ قرطبی نے بڑی عمد گی سے اس مسئلہ کوحل کیا ہے ۔۔۔ فرماتے ہیں کہ:

> إِنَّهُمُ مَعُصُومُونَ مِنَ الصَّغَائِرِ كُلِّهَا كَعِصُمَتِهِمُ مِنَ الْكَبَائِرِ اَجْمَعِهَا لِعِیْ تمام فقهاء كافد بسب به به كدانبياء جس طرح كبيره گنامول سے پاک موت بین ای طرح صغیره گناموں ہے بھی پاک موتے ہیں۔

۔۔۔اسکی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان کی مطلق اطاعت کا تھم دیا گیا ہے۔اوراگران سے گناہ کا ارتکاب ہو سکتو ان کے گناہ ول کی بھی اطاعت لازم آئیگی۔جس سے ہدایت کا سارانظام درہم برہم ہوجائیگا۔ اس پر بعض لوگ پیشبہ چیش کرتے ہیں کہ قرانِ کریم ،احادیث اور روایات میں گئی مقامات پر ایسی چیزیں منسوب ہیں جو گناہ ہیں، اور پھران امور پر انبیاء کی شدید ندامت اور استغفار بھی منقول ہے، ایسی صورت میں عصمت انبیاء کا قول کیوں کرھیج ہوگا؟

جواباعرض ہے کہ روایات احادیث میں ہے تمام واقعات ، اخبار آ حاد ہے مروی ہیں۔۔۔
اور بیر روایات ضعیف ، وساقط الاعتبار ہیں۔ کیکن قر آنِ کریم میں انبیاء کرام علیم السام کی طرف جو
عصیان ، غوایت ، یا ذنب ، کی نسبت ہے وہ مہو، نسیان ، ترک اولی یا اجتبادی خطاء پرمحول ہے۔ اور
انبیاء کرام علیم السام کا تو بداور استعفار ، ورحقیقت ان کا کمال تواضع ، اکسار ، اور انتثال امر پرمحول
ہے۔ کیونکہ انبیاء کرام علیم السام معصوم ہیں۔ عصمت انبیاء ، کے تعلق سے ختصراً قر آنِ کریم کا مطالعہ
کریں تو مندرجہ ذیل امور بجھ میں آتے ہیں :

قُلَ إِنْ كُنْتُو شِجْبُونَ اللهُ قَالَبِعُونِي يُعْبِبَكُو اللهُ وَيَغْفِرُ اللهِ وَلَيْغِفِرُ اللهُ عَلَمُو وَلَا اللهُ عَلَمُ وَلَوْ اللهُ عَلَمُ وَلِي اللهُ عَلَمُ وَلِي اللهُ عَلَمُ وَلَا اللهُ عَلَمُ وَلَا اللهُ عَلَمُ وَلَا اللهُ عَلَمُ وَلَا اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ وَلِي اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

'اعلان کردو که اگردوست رکھتے ہواللہ کو تیجیے چیچے چلومیرے، دوست رکھے گاتم کواللہ اور بخشد ہے گاتمہارے گنا ہول کواوراللہ بخشے والارجمت والا ہے' ﴿ سان التران ﴾

\* ۲﴾ ۔۔۔ جس شخص سے گناہ کا صدور ہواس کی شہادت بلا تحقیق ، قبول کرنا جائز نہیں۔ جبکہ اس پراجماع امت ہے کہ انبیاء بمبراسام کی شہادت کو بلا تحقیق قبول کرنا واجب ہے۔ ۔۔۔ اللہ تعالیٰ کا ارشادے:

يَايُهَا النوِيْنَ امْنُوْ النَّ جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوْ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ الْمَا الْمَ

اے ایمان والواگر لے آیا تمہارے پاس کوئی فاس کسی خبر کو ہتو خوب تحقیق کراؤ و معان مذات و

(٣) -- فاسق نبوت كاالل نبيس - - ارشاد ب:

قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلِيدِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مر ما يا، نه پنچ كامير امضبوط عبد ، اندهير والول كو (مارف الا أن ه

﴿ ٣﴾ ۔۔۔ اگر نبی ہے،معاذ اللہ، گناہ صادر ہوں تو ان کو ملامت کرنا جائز ہوگا اور اس ہے۔ نبی کو ایڈ اپنچے گی۔ جبکہ انبیاء کرام کو ایڈ اپنچانا حرام ہے۔۔۔ارشاد خداوندی ہے کہ:

إِنَّ الْنِيْنَ يُغُذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْمَا وَ الْخِفْرَةِ

' بلاشبه جود کودین الله اورا سکے رسول کو، پینکار دیائیس اللہ نے دنیاوآ خرت میں ماہور کے ۔ د ہ مسام اللہ اورا

<o >-- انبياء كرام الله علام بند عي --- ارشاد بك:

اَدْ لُرْ عِلِدَ كَا إِبْرُهِيْءَ وَالْمُعْقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْاَبْصَارِ وَإِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ

'اور یاد کرو جهارے بندے ابراہیم واعلی و یعقوب کو، ہاز وؤں والے اورآنکھوں والے، میشک کندن کردیا تقائمیں' جسا ہے، اور ک

-- دوم عمقام پرارشاد ہے کہ:

قَالَ فَهِوَرُ وَكُ لَا مُؤْمِنَ مُؤْمَةُ أَجْمَوِيْنَ فِالْاعِبَادَكَ مِنْهُ وُ الْمُخْلَصِيْنَ ؟

' یولا پھر تو تیری عزت کی حم ، ضرور کمراه کر دوں گاان سب کو ، بگر تیرے کھر سے بندوں کو' ویسا ن اوال

﴿ ﴾ --- كَتْهُا دِاللَّقْ مُحت إدرالله تعالى في انبيا وكرام ك عز افز الى فر مانى ب

#### دائمهُ عِنْدَنْ كَالْمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَحْمَارِ ﴿ سَنَهِ ﴾ اوربيك وه مارے يهال ين موع، بحر لوگول عين ﴿ صاف الرقان ﴾

﴿ ٤﴾ ۔ ۔ انبیاء کرام لوگوں کو نیکی کاعکم دیتے ہیں ۔ اگروہ خود گناہ کریں، تواللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوگا ۔ ۔ ۔ ارشاد ہے:

# ڰڔؙڔۘڡؘڤؾٵۼڹؽ١ۺۅٲؽؾڠؙٷٷٳڡٵڵڗؾڣۼٷؽ۞﴿﴿سن

'نہایت نا گوار ہے اللہ کے نز دیک کہ کہووہ جے خود نہ کرؤ ﴿مار اللہ اللہ اللہ

-- حالانکدالله رب العزة ، انبیاء میم الله سے راضی ہے۔ - ارشاد فرما تاہے:

# عْلِمُ الْغَيْبِ فَكَدَ يُغْلِمِرُ عَلَى غَيْبِهَ أَحَدًا إِلَّا مِن الْتَصْى مِنْ تَسُولِ ﴿ اللَّهُ

' وہ غیب کا جاننے والا ہے۔ تو نہیں کھمل آگا ہی ویتا غیب پرکسی کو، گرجے چن لیارسول سے ﴿مارن الرّان﴾

۔۔۔اس آیۃ میں واضح فر ہادیا کہ اللہ تھا کی سب رسولوں سے راضی ہے اور نیکی کا بھم دے کرخودعمل نہ کرنے والے سے وہ راضی نہیں۔

﴿ ٨ ﴾ \_ \_ معاذ الله ، ثم معاذ الله ، اگرا غیما علم الله است گنا جول کا صدور ہوتا ، تو وہ مستحق عذاب ہوئے \_ \_ \_ ارشاد ہے :

#### وَمَنْ يَعْضِ اللَّهَ وَرَسُولَة وَيَتَعَكَّ حُدُودَة يُدْخِلَّهُ نَالًا خَالِمًا فَيْهَا ۗ

اور جونا فر مانی کرےاللہ اوراس کے رسول کی ،اور بڑھ جائے اس کی حدیثد یوں ہے، ڈال دےگا اس کوجہنم میں ، ہمیشہ رہنے والا اس میں ﴿ صدف الآن ﴾

۔۔۔اورامت کااس پراجماع ہے کہ انبیاء ملیم اللام جہنم ہے محفوظ اور مامون ہیں،اوران کامقام جنت ظلمہ سر

سلامیں ۔۔۔انبیاء کرام میبہالطائ فرشتوں ہے افضل ہیں اور فرشتوں سے گناہ صادر نہیں ہوتے اوانبیاء ہمہالطائے بطریق اولی گناہ صادر نہیں ہو گئے۔فرشتوں سے افضلیت کی دلیل ہیہ ہے کہ فرشتے عالمین میں داخل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء ہم اللہ کوتمام عالمین پرفضیلت دی ہے۔۔۔ارشاد ہے:

#### انَاللهَ اصْطَفْق ادَمَر وَلُوْحًا وَ أَل إَبْرُ هِيْمَ وَأَلْ عِمْرانَ عَلَى الْعُلَمِينَ الْعُلَمِينَ

ہیں۔ ' پیشک اللہ نے چن لیا آ دم کواورنوح کواورا ہراہیم کی آل اور عمران کی آل کوسارے جہان پر' ہست ہنا۔

﴿ ۱۰﴾ \_\_\_ معاذ الله اگرانبیا مینبه الله معصیت کریں قوجم پرمعصیت کرناواجب ہوگی ، کیونکہ انگی اتباع واجب ہے۔ جبکہ دوسرے دلائل ہے ہم پرمعصیت کرنا حرام ہے۔ سولازم آیگا کہ ہم پر معصیت کرنا واجب بھی ہواور حرام بھی۔ اور بیا جتاع ضدین ہے، جوکہ باطل ہے۔

#### 'تِلْكَ عَشَرَةُ كَامِلَةُ '

ان تمام اعتراضات اورجوابات سے بالاتر ہوکر، حضرت محدث اعظم قدر من کا بیتر جمداور تغییر ملاحظ فرما تیں:

(اور) حضرت آوم کا ادھر بدواقعہ واکد (فربایا ہم نے کدا ۔ آوم رہو) سہو (تم)
خود (اور تہاری بی بی) حواجی (جنعت) سداببار باغ (میں)، بیتم دونوں کا گر ہے۔
(اور دونوں کھاتے رہواس) جنت (ہ بے کھنے) کوئی روک ٹوک نیس ہے (جہاں
چاہو) بیسارا باغ تمبارا ہے (اور) اسکا خیال رکھوکد (قریب نہ جانا) اور سابد ہے
بیح رہنا (اس) خاص گیہوں یا انگور کے (فجرکے) تم کو اسکی ہوانہ گئنے پائے کیوں
بیج رہنا (اس) خاص گیہوں یا انگور کے (اند جر دالوں ہے) تم نبی معصوم ہو، نافر بانی
تم ہے متصورتیس، محرا ہے آرام کو چھوڑ دینا تہارے لیے کیا کم اند چرکی بات ہے؟
جر شعورتیس، محرا ہے آرام کو چھوڑ دینا تہارے لیے کیا کم اند چرکی بات ہے؟

۔۔۔انصاف ہے تا کم کہ کیا کوئی اعتراض ہارگا دالوہیت، یابارگا درسالت میں داردہوتا ہے؟ ادراس خسن تغییر کی تعیر کیلئے ، هرت خداوندی ادرتا کیدر بانی ہے، نیچ کا کوئی افظ افت میں ہے؟ ترجمہ وتغییر قرآن میں جو چیز بہت ہی اہمیت کی حال ہے وہ ہا ہمتر تم الممان من جو چیز بہت ہی اہمیت کی حال ہے وہ ہائی اردو وٹر تر اسم ہم ہمی المیت کی حال ہے دور تائی اور دور تر تر اسم ہمیت دور تاکیدر بانی ہے محروم ہوتی وہ میں مناز دور تائیں کی خطارہ اور دی تر اسم ہمیت ہوتی ہے۔ بہت دور بھی ہوتی ہے۔ بہت دور بھی ہوتی ہوتی ہے۔ بہت ہوتی ہمین اس تغییر اشرائی کی خصوصیات کے قائل ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔

اتنی شاندار تفییر صرف پہلے پارے تک محدود رہتی، بیتفییر کے تعلق سے اردو زبان کے قارئین کی برنصیبی ہی ہوتی کیونکہ تفییر کا کام کمل کرنے سے پہلے ہی حضور محدث اعظم ہند<sup>رہ اشیا</sup> واعی ءاجل کو لبک کہدگئے ۔۔۔

یہ ہماری اوراہل اسلام کی خوٹ نصیبی ہے کہ تنفیر اشر فی 'کوپایہ پیمیل تک پہنچانے کیلئے پروردگا ہے عالم نے اسی خانوادہ سے اس مقدس شخصیت کا انتخاب فرمایا جس کو دنیائے ندصرف شیخ الاسلام اور رئیس انحققین مانا ہلکہ عملاً میہ مشاہدہ کرلیا کہ حضرت مفسر موصوف عصر حاضر کے نائب غوث اعظم متدسرہ ہیں۔۔۔تغییری مراحل کو اس عمد گی ہے نبھایا جارہا ہے جو حضرت محدث اعظم ہند تدسرہ کا ہے۔

یں است سروں کو مارہ مل مدن ہے ہورہ ہم ہورہ کا مدت کرتا ہوتا ہے کہ تغییر اشر فی کے دونوں مقد س چنا نچی تغییر وں کے درمیان کو کی فرق نظر نہیں آتا جس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ حضرت مفسر نیاجہ ہ مفسرین کی تغییر وں کے درمیان کو کی فرق نظر محدث، ادرساتھ ہی ساتھ نواص، محرمعرفت ہیں ۔۔۔ بیک وقت جانشین ابوصنیف فن حدیث کے بالغ نظر محدث، ادرساتھ ہی ساتھ نواص، محرمعرفت ہیں ۔۔۔ بیسطور کی جوش عقیدت کے تحت سیر دقرط اس نہیں کی گئیں ہیں ۔

۔۔ آئے چندمناظر کی سیر کرتے ہیں:

#### ---(1)---

﴿ الله - وَكُونَ آكَيْتُ الْإِينِ مِن الله على الله الله والقرورة ١٣٦،١٣٥): عبد الما جدوريا بادى صاحب تح يفرمات بين : --

'اوراگرآپ ان لوگوں کے سامنے جنمیں کتاب ل چک ہے، ساری ہی نشانیاں لے آئیں، جب بھی یہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہ کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں اور نہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلہ کو ماننے والے ہیں ۔۔۔اوراگر کہیں آپ آئی خواہشوں کی ہیروی کرنے لگیس بعداسکے کہ آپ کے پاس علم آچکا ہے، تو یقینا آپ بھی فالموں میں شار ہونگے۔' ﴿ سفہ ۲۷﴾ ﴿٢﴾۔۔۔دیو بندی دنیا کے تھیم الامت شنے اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں:۔۔۔

﴿٢﴾۔۔۔دیو بندی دنیا کے عیم الامت آنٹے اشرف علی تھا نوی صاحب فرماتے ہیں:۔۔۔ 'اوراگرآپ ایک نفسانی خیالات کو اختیار کرلیں، آپ کے پاس علم آنے بیچھے تو یقیناً آپ طالموں میں شار ہونے کلیں۔' ﴿سفہ ٤٥﴾

وعه .... ابولاعلی مودودی صاحب فرماتے ہیں:\_\_\_

'اورا گرتم نے اس علم کے بعد جو تبہارے یا س آ چکا ہے، آئی خواہشات کی پیروی کی ، تو یقینا تبہارا شار خالموں میں ہوگا۔۔۔ تغییر میں موصوف رقم طراز ہیں ، تبہارا کا م توبیہ ہے کہ جو علم ہم نے تمہیں دیا ہے، سب سے بے پرداہ ہوکر صرف ای پر تختی کے ساتھ قائم ہوجاؤ، اس سے ہٹ کرکسی کو راضی کرنے کی فکر کردگو تے واپنے پیغیری کے منصب پر ظلم کروگاوراس نعمت کی ناشکری کردگے جودنیا کا امام بنا کر ہم نے تمہیں بخش ہے۔ ﴿ جنبیم القرآن سفیۃ ۱۱)

کاش بیمفسرین اپنی تغییری کاوشوں کومنظر عام پر لانے سے پیشتر معتد اور مستند نفاسیر سے تائیدی عبارت لے لیعتے تو بہت اچھا ہوتا۔۔لین الیانہیں کیا گیا۔۔۔ وجد ظاہر ہے۔۔ کیونکہ آیات ندگورہ کے تعلق سے آگر تائیدی روایات لاتے ، تو دنیائے اسلام پھڑ خشق رسول ﷺ کے سہار سے ایک مرکز پر چھتع ہوجاتی ۔۔۔لیکن ان حضرات کو وہ سب پچھ کرنا تھا جس سے امت مسلمہ افتراق و اختصار کا شکار کی ہے۔۔ آیئے چند معتد نفاسیر کا مطالعہ کرتے چلیں۔

تفسير جلالين - - مذكوره آيت كے تحت مفسر فرياتے ہيں:

-- - صاوي على تغيير الجلالين قوله:

(وَمَعْرِفَتِي لَمُحَثَّدِ اشْدُ) شُئل عَنْ ذلك فقال لَان مَعْرِفَتَي بانسي طَيْنَةً لِآنَّه يَخْتَمَلُ انْ يُكُون مِنْ غَيْرِي وامَّا مَعْرِفَتِي بِمُحَثَّدٍ فهي عن الله، وائ خَبْرِ إِصْدَقَى مِنْ خَبْرِ اللّه؟ ﴿ اللّه؟ ﴿ اللّه؟ ﴾

--- حافية الجمل على الجلالين:

\* قَـالَ ذَلِكَ لَـشًا مَـٰالَةُ تحمرُ بَنْ الحطَّابِ قال لَهُ: انْ الله تعالى أمر ل على نَبِّهِ ٱ**لْذِيْنَ الْيَنْخُودُ الْكِتْبُ** الْإِيةُ فَكَيْفِ هذه الْمَعْرِفَةُ فَقَالِ عَنْدُ اللّهِ بِا

عُمَّرُ لَقَدُ عَرِفْتُهُ حِينَ رَائِتُهُ كَمَا آعَرَثُ اِنِينَ وَمَعْرِفَتِي بِانِنِي بِمُحَمَّدٍ آشَدُ مِن مَعْرِفَتِي بِانِنِي بِمُحَمَّدٍ آشَدُ مِن مَعْرِفَتِي بِانِنِي نَفَالَ عُمَرُ: فَكَيْفَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ آشُهَدُ آنَّه رَسُولُ اللهِ حَقَّا وَقَدَدُ نَعَتَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِنَا، وَلا آدرِي مَا تَصْنَعُ النِساءُ فَقَبَّل عُمْرُ رَأَسَهُ وَقَالَ: وَقَقَلَ اللهُ يَا ابْنَ سَلَامٍ فَقَدْ صَدَّقَتَ قَوْلَهُ: (وَمَمْرِفَتِي لِمُحَمَّدٍ آشَدُى) وَقَالَ: وَمَعْرِفَتِي لِمُحَمَّدٍ آشَدُى أَنَ مَن مَعْرِفَتِي لِمُحَمَّدٍ آشَدُى اللهُ يَا ابْنَ سَلَامٍ فَقَدْ صَدَّقَتَ قَوْلَهُ: (وَمَمْرِفَتِي لِمُحَمَّدٍ آشَدُى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ آنَهُ نِينَ لِلمُعَلِّمُ اللهُ وَلا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

\_ان تمام معتدا درمتند تفاسیر کو مدنظر رکھتے ہوئے ،حضرت مضر<sup>زیر میدہ</sup> کی تغییر ملاحظہ فرما کیں: (اورا گرلاتے تم ان) بغض وعنادر کھنے والے یہود یوں (کے باس جن کو) اللہ تعالیٰ ( کتاب دے چکا ہی ہے) پہلے ہی سے دے چکا ہے اور انھیں پوری حقیقت سے آگا وفر ماچکا ہے ، اسکے باوجود جوتم ہے رو بہ کعبہ ہونے کی حقیت وحقیقت بیجھنے کی بات کرتے ہیں اور سیجھنے کاارادہ نہیں رکھتے ،ایک دو نہیں ساری کی (ساری نشانی) خواہ وہ ازقتم مجوزہ ہو۔۔یا۔۔۔ ججت ویر ہان قاطع ،اسکے باوجودوہ (نہ پیروی کرتے تمہارے قبلہ کی ) اسلئے کہ وہ جوتمہاری پیروی نہیں کررہے ہیں اسکی وجہ بیٹیں کہ وہ کسی شبہ میں ہیں،جسکو جمت ودلیل سے زائل کر دیا جائے، بلکہ وہ جو پھے کررہے ہیں،از راہ عناد، دشمنی کے طور برکررے ہیں۔۔۔الائک۔۔۔انھیں اپن کتابوں سے میلم عاصل ہو چکا ہے کہ آپ حق پر ہیں۔ ا بے کوناحق سجھنے کے باو جووا کو بدلا کی ہے کہ آپ ایکے قبلے کوا پنا قبلہ بنالیں، یہاں تک کہ ا كخ بعض ني كريم ﷺ ہے كہ يزے كه اگرآ ب جارے قبله برثابت ہوجا كيں تو جمآ پ كودہ ني تشكيم کر لینگے جسکے ہم منتظر میں ۔ مگر انکے اس طبع کی جڑاس فر مان سے کاٹ دی گئی کہ نہ تو وہ تمہارے قبلہ کے پیروین (اور ندتم ایکے قبلہ کے پیروہو)، گویہود یوں کا قبلہ اور تھا۔۔۔اور۔۔نصار کی کا اور کیکن باطل ہونے میں دونوں متحد ہیں، گویا دونوں ایک ہیں۔ اب جو کسی باطل قبلہ کا پیرونہیں تو وہ دونوں میں سے کی کے قبلہ کا پیرونہیں ہوسکا (اور نخودان میں سے ایک دوسرے کے قبلہ کا ویروہے)۔ یبود،نصاریٰ کے قبلہ کی طرف رخ نہیں کرتے اورنصاریٰ، یبود کے قبلہ کی پیرویٰ نہیں کرتے۔ جب بیا ہے عناد وخالفت پراتنے متصلب ہیں کہ آپس ہی میں قبلہ کےمعاطعے میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، توانکی مخالفت صرف آپ دھائی سے نہیں روگئی۔

MP

\_\_لبذا\_\_اےمحبوب آ پ انگی مخالف کا خیال نہ فرما کیں اورا پنے کورنجیدہ خاطر نہ کریں۔ ے محبوب قبلہ کا معاملہ اتنااہم اور نازک ہے کہ اگر ۔۔۔ بفرض محال۔۔۔ اس معاطع میں آپ نے بھی انگی خواہشوں کی پیروی کی تو آ رکا بھی شاراین او پرزیادتی کرنے والوں میں ہوجائے گا۔۔ یکر چوکد۔۔۔ آپ نبی ہیں اور نبی کی ذات صغائر ہے بھی معصوم ہوتی ہے، تواس سے الیا جرم سرز دہو، بیاتو نامکن ہے۔ ... بندا... آیت کریم می اگر چه خطاب کارخ آپ کی طرف ہے، مگر مخاطب آپ کی امت ب، جسكة آب والى ومالك وتكبهان بير - (اور) اب (الركوكي تمهارا بوكر) آب كوايناني ورسول مان کر،آپ کا احتی موکر اورآپ کے دین برایمان لاکر (میروی کرے ان) ببود بول (کی خواموں کی)اورا کے کہنے رکعبے رکعبے رخ چھر کربیت المقدل وقبلہ بنالے (بعدا سے کرآیا تہارے یاس) کعبہ کے قبلہ ہونے اور اسلام کے دین اللہ ہونے کا (علم)جسکوآپ نے سب تک پہنچا بھی دیا اور دلائل وبرابین کے ساتھ واضح بھی فریادیا، (تو پیک ووتہارا) امتی (اس صورت میں) اطاعت رسول کی (حدے) فکل کرنافر مانی کی حدیث داخل ہوجانے والوں اور خدا کی مقرر کی ہوئی حدے (بدھ جانے والوں سے ہے)۔ (جن کوہم نے کتاب دی ہے) علاء اہل کتاب (پھانے میں پغیراسلام کو) کہ وہ بی يرحق بين المام بلحين مين ، تمام آساني صحيفوں كى بشارتوں كا مرجع ميں اوريد پھيان الى وكى پھيان نہیں، بلکہ ایسا پیچانے میں ( **جیسے لوگ اپنے بیٹو ل کو پیچانیں )**ای لئے انھیں آپ 🐞 کی رسالت پر ی طرح کا اشتا و نبین، جیے انھیں اپنے بچوں کے تعلق کے کی طرح کا شک وشر نبیں۔ انسان خودا بے آپ کو بڑی مت کے بعد پھانا ہے بخلاف اٹی اوارد کے ، کہ انھیں پیدا ہوتے بی پہیان لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام ﷺ نے تو یہاں تک فرمادیا کہ ہم اہے بچول سے زیادہ نبی کو جانع میں اسکے کہ ہمیں مجر اللہ کے نبی ہوئے میں بھی بھی فك بين موا ـ اسكى برخلاف جول كيعلق عال كي طرف عنات كالمكان شك كا امث بوسكائ \_ دهزت فاروق اعظم دنة كى اس بات يرة كى بيشانى كوي مالا-

(اورب فک ان) علاء الل كتاب (على سے ايك) بدا ( محروه) جس نے اسلام تبول البین كيا ، دوحدد وعناد كے سب بوقف موام اور جائل لوگوں سے (حق) ني كئي برحق بون، بون، مون كيا محروب كا مقرر كرد وقبلة قرار ديے ، اور اچي آسانى كتاب على خدكور ني كريم كے اوسان حميد د

سيدالنس

(كوضرور چھيا تاہے)۔وہ بھى لاعلى ميں نبيں بلكه (جانتے بوجھتے)۔

#### ---﴿・->---

وَمَنَا أَهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ --حرام فرما ديا ہے اس جانور کو -- جوذع کيا گيا غير خدا کانام ليتے ہوئے -- ترجمہ اور حسن تغيير پر گزارشات پيش کرنے سے پیشتر ميں بير چاہول گا کہ آیت ذکورہ میں مترجمین اور ناوار مفسرین کی ناواریاں ملاحظہ ہوں --

﴿ا ﴾ \_ \_ اورکوئی ایسی چیز ندکھا ؤجس پراللہ کے سواکسی اور کا نام لیا گیا ہو \_ \_ \_ ﴿ ترجمه: موددی صاحب﴾

۔۔۔اس آیت کی تغییر میں موصوف فرماتے ہیں کہ اس کا اطلاق اس جانور کے گوشت پر بھی ہوتا ہے جو اللہ کے سواکسی اور جے خدا کے سواکسی اور کے نام پر ذرائح کیا گیا ہے۔ اور اس کھانے پر بھی ہوتا ہے جو اللہ کے سواکسی اور کے نام پر بطور نذر کے پکایا جائے۔۔۔ حقیقت سے کہ جانور ہو یا غلہ یا کوئی اور کھانے کی چیز ، در اصل اسکاما لک اللہ تعالیٰ بی ہے اور اللہ بی نے وہ چیز ہم کوعطا کی ہے۔ لبذا اعتر افوقت ، یا صدقہ یا نذرو نیاز کے طور پر اگر کسی کا نام ان پر لیا جا سکتا ہے تو وہ صرف اللہ بی کا نام ہے۔۔۔ اس کے سواکسی دوسرے کا نام لینا، بیم مین رکھتا ہے کہ ہم خدا کے بجائے یا خدا کے ساتھ اسکی بالاتر کی بھی تسلیم کر دہ جیں۔ وہ ساتھ اسکی بالاتر کی بھی تسلیم کر دہ جیں۔ اور اس کو بھی مند کے جو اس کے ساتھ اسکی بالاتر کی بھی تسلیم کر دے ہیں۔ اور اس کو بھی مند میں جیں۔ وہ مؤہ 100

﴿ قار کین کرام ندکورہ بالاعبارت اور آیت کریہ کے تھم میں تضاد واضح طور پرمحسوں کر سکتے ہیں ﴾
-- شخ اشرف علی تھا نوی صاحب اپنے ترجمہ قرآن میں اس مقام کا ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
' اور ایسے جانور کو جوغیر اللہ کیلئے نامزد کردیا گیا ہؤ۔ مولوی عبدالمباجد وریابادی
صاحب اس مقام پر اپنے شخ کی موافقت میں لفظ بافظ ساتھ دے رہے ہیں، ملاحظہ
ہو:' اور جو جانور غیر اللہ کیلئے نامزد کیا گیا ہو، حرام کیا ہے۔۔۔۔﴿ یعبارت بدنبت

قارئین کرام ندکورہ بالاعبارات اورعبارت سے مستفادا حکام، مندرجہ بالامفسرین کے ذہن وفکر کی مکمل عکامی کررہے ہیں۔۔۔

پہلی کے زیادہ واضح ہے۔ ﴾

تغیر جلالین ﴿ سورا ای آیت کریمه کے تحت ہے:

وَمَا اُلِهِ لَهِ اِللَّهِ اللَّهِ اَىٰ ذُبِحَ عَلَى اِسْمِ غَيْرِهِ وَالْإِهَلَالُ رَفْعُ الصَّوْتِ وَكَانُوا يَرْفَعُونَهُ عِنْدُ الذِّبْحِ لِإِلْهَتِهِمُ

جلالين كى ندكوره بالاعبارة كتحت جمل ميس ب ﴿ مند ٢٠٠٠):

**وَمَّاأُهِلَ بِهِ لِغَيْرِائِلِهِ** مَا مَوْصُولٌ بِمَعْنَى ٱلَّذِي وَمَحَلُّهَا النَّصَبُ عَطْفًا عَلَى الْمَيْتَةِ، وَبِهِ قَائِمٌ مُّقَامَ الفَاعِلِ لِأَهِلَّ البَاءُ بِمَعْنِى فِي، وَلَا بُدُ مِنُ حَذْفِ مُضَافِ أَى فِي ذِبُجِه لِأَنَّ الْمَعْنَى وَمَا صِيْحَ فِي ذِبُجِه لِغَيْرِ اللَّهِ

آیت مبارکه کاتر جمه شاه ولی الله محدث د بلوی طبیار سنے فرمایا:

'وآنچة وازبلندكرده شوددرذ نحو بغيرخدا'۔

علامه ابو یکر جصاص لکھتے ہیں: مسلمانوں کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس ہے مرادوہ

ان معتمد تفاسیر کی روشنی میں حضرت مضر مطلا کی تفسیر ، آیت کریمہ کاسیح محکل ، اور قادر الکال م ملاحظہ ہو۔ (یہ یادر ہے کہ حضرت مضر مطلا کی تغییر کی تائید سورہ الانعام آیت ۱۱۸ وغیرہ ہے جسی ہوری ہے )۔

دخرت فرماتے میں: (اور) اسطے سواحرام فرمادیا (اس جانور) کے گوشت (کوجوذ نام کیا گیا) بتوں،

د ہوی د بعاؤں۔۔۔الفرض۔۔۔ ذبح کے دفت ذبح کرتے ہوئے کی بھی ( فیر خدا کا نام لیتے ہوئے )۔ مخصر لفظوں میں دھنرے مفسر مند کامعنی خیز مطلب اور اس سے متفاد تھم بیان کرنا آپ کا وہ

عظیم کارنامہ ہےجہ کا خراج ہراہل علم وقلم ہے آپ لیتے رہیں گے۔

-- (5)--

قرآن کریم کی تغییم کیلے حضرت مضر مند کا ایک اوردلنشین انداز بیان ملاحظہ ہو:

(اے ایمان والوا واقل ہو) جاو (اسلام میں پورے پورے) یعنی شریعت اسلامیے کے
جملداحکام کوول ہے قبول کرلواوران کوا پی مجملی زندگی میں واقل کرلو۔ ایسانہ ہوکہ شریعت کے انھیں
احکام کوا بٹاؤاوران برعمل کرو جو تہباری طبیعت کے موافق اور تبہاری خواہش کے مطابق ہوں اور ان

احکام کونظرا نداز کردواوران رعمل نه کروجوتمهاری خواهش کےمطابق نہیں۔

یادر کھو کہ اسلام ایک مکمل دستور زندگی ہے، اس کے اپنے عقائد ہیں، اسکا اپنا دیوائی اور فوجداری قانون ہے۔ سیا سیات اور معاشیات کے متعلق اپنے نظریات ہیں، اور سیانسان کی وجئی ، روحانی اور مادی ترتی کا ضامن ہے۔ لیکن اس کی بر سیس تب ہی رونما ہوسکتی ہیں، جبکہ اسے ماننے والے اسے پورا کا پورا اپنالیں، اور اس کے تمام ضابطوں اور قوا نین پرممل پیرا ہوجا کیں۔ یہاں اس بات کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ اسلام کو قبول کر لینے کے بعد بعض باتوں پر عمل کرنے کے تعلق سے سابق شریعتوں میں سے کی شریعت کا لحاظ کیا جائے۔ اس کے حضرت عبداللذہ بن سلام چیے تعلق سے بھی حضور آ میہ دودھ کی تحریم کے تعلق سے بھی حضور آ میہ دودھ کی تحریم کے تعلق سے شریعت موسو یہ مرحمت بھی سے مفتد کی قطعیم اور اور نے کے گوشت اور اسکے دودھ کی تحریم کے تعلق سے شریعت موسو یہ مرحمل کرنے کی احازت حاصل نہ کرسکے۔

۔۔۔الفرض۔۔۔اے ایمان والو! مکمل اسلام کواپنالواوراس پر ٹابت قدم ہو( اور ند پیروی کرو شیطان کے قدموں کی )ان راستوں پر نہ چلو جو شیطان کے ہیں اور ندا کی اطاعت کرو کیونکہ وہ اپنے نیڑھے راستوں کی طرف تہمیں بلاتا ہے اور گندے وسوے ڈالٹا ہے اور وہ ایسا کیوں نہ کرے، اسلئے کہ ( چینگ وہ تہارے لئے کھلا وشمن ہے )۔

ـــ ﴿ و ﴾ ــــ

سورہ فدکورہ کی آیت ۲۲۱ کے من میں ملا حظہ ہو:۔۔۔
(اور) فرمایا (مت لکاح کروشرک والیوں سے پہل تک کدایمان لا کیں) وہ مشرکہ حسن
وجمال والی ہو۔۔یا۔۔دولت وثروت والی ہو۔۔یا۔۔آزاد ہو۔۔الفرش۔۔کیج ہوگر جب
تک ایمان ندلا کے اس سے نکاح ندکرو، (اور) اسکے برعس (مقیعاً ایمان والی لوغدی) خواہ وہ غریب
ہو، خوبصورت ندہو، ہایں ہمدہ (بہتر ہے) اس خوبصورت بالدار اور آزاد (شرک والی) کافرہ (سے،
کو) وہ (شرک والی) کافرہ حسن و جمال اور کشرت مال کی وجہ سے، (جمہیں ایجی گئے)۔۔۔یہی کو) وہ (شرک والی ان کھوں کو مشرک کاح کرون کیا ہے کہ اس خوبصورت ندہو دل سے مسلمان ندہوجا کر اور) جان لوکہ (بلا شیم مسلمان غلام بہتر ہے) خواہ وہ خوبصورت ندہو وار مال دارنہ ہو ایم شرک سے گوہ جمہیں) این حصورت ندہو اور مال دارنہ ہو ایم شرک سے گوہ وہ جمہیں) اپنے حسن و جمال اور مال ومنال کی وجہ سے (اچھا گئے)۔۔۔

اس حقیقت کا مجھے لینا تو ایک عام آدی کیلے بھی وشوار نمیں کہ نکاح کی وجہ ہے شوہراور
یونی دونوں کا ایک دوسر کے ساتھ جسانی اور وجہ فی جہ بوتا ہے اور دونوں ایک دوسر کے
عقائمہ نظریات، افکار اور خیالات سے متاثر ہوتے ہیں، اسلئے کہ یہ خدشہ ہے کہ شرک
شوہر کے عقائمہ ہے مسلمان یوی متاثر ہویا مشرکہ کورت کے نظریات ہے مسلمان شوہر یا بیوی ہے
ہواسلئے اسلام نے بیراستہ ہی بند کردیا۔ اگر چہ رہ بھی ہوسکتا ہے کہ مسلمان شوہر یا بیوی ہے
مشرک شوہر یا بیوی متاثر ہوجائے، لیکن جب کوئی چیز نفع اور نقصان کے درمیان دائر ہو، تو
نقصان سے بیجے کونفع کے حصول پر مقدم کیا جاتا ہے۔ اسلے اسلام نے مسلمانوں اور سارے
کافروں کے درمیان منا کھت کا معالمہ بالکل ہی منطقع کر دیا۔ ایمان کی سلامتی اور کفر کے
خطرات سے بیچے کا بھی صاف اور سیدھاراستا اور منا سب طریقہ ہے۔

آ بت مباد کہ کی توضیح وقریح میں اسلاف کرام ہے لیکراب تک بہت ہی گرم وسرد ، ملی اور علی معرکدا رائی ہوتی رہی ہے ، علی معرکدا رائی ہوتی رہی ہے۔۔۔ بعض علی منے اس آیت کے عموم سے اہل کتاب کو زکال دیا ہے ، لقول تعالی قال مخصلت میں الذیقی آڈٹو الکیٹن چٹانچدیا ستیا ہے حقد واس کے میں ہے والے بہت سے معزات نے اپنی دشتہ داریاں ، شادی بیا و فیروشیریت کے مصول یا اپنی خواہشات کے پیش

m

نظر،غیر مسلموں ہے کرر تھی ہے۔اس سلسلہ میں شریعت مطہرہ کی واضح ہدایات کے باوجودان حضرات نے تاویل کا سہارہ لیا اور آج تک ای پر قائم ہیں۔حضرت مضر منظ نے قرآنِ کریم کی تعلیمات کے چیش نظر جواصلاحی طریقہ اختیار فرمایا ہے، وہ قابل رشک بی نہیں، لائق تقلید بھی ہے۔

ی کو سند ہوتھیں کا صفحہ نمبر ۲۶۳- اس حقیقت کا سمجھ لینا تو ایک عام آ دمی کیلئے بھی وشوارنہیں کہ نکاح کی وجہ سے شوہراوریوی دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جسمانی اور دینی قرب ہوتا ہے۔۔۔ خطرات سے بیخے کا صرف یہی سیدھارات اور مناسب طریقہ ہے۔

\_\_ ( a ) \_\_\_

لَّلَ الْكُوْلَةَ فِي اللَّهِ مَنِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ال بوى طول طويل بحثين فرمائي بين عصر حاضر كا نابغه روزگار محقق علامه سعيدى مطلا في يد بحث بهت اي عمد كى سے طبى ہے۔ آپ فرماتے بين:

'کیا دین اسلام آبول کرنے میں جرکانہ ہونامشر وعیت جہاد کے خلاف ہے؟ میں اس اشکال کے جواب کی تلاش کیلئے اس اشکال کے جواب کی تلاش کیلئے قدیم اور جدید معتمد نفاسیر کودیکھا، لیکن میں نے دیکھا کہ کی نے بھی اس کو طنہیں کیا اور مدافعانہ جنگ اور جزیہ کے اختیار ہے اصل اشکال کو ٹالنے، دفع وقی اور فرار کی کوشش کی ۔ بہر حال میر ہے وہ اب آیا، وہ میں نے لکھ دیا ہے۔ اگر میسیح کوشش کی ۔ بہر حال میر ہے وہ اب آیا، وہ میں نے لکھ دیا ہے۔ اگر میسیح جواب آیا، وہ میں نے لکھ دیا ہے۔ اگر میسیح والے اللہ کی طرف سے ہے اور اگر غلط ہے، تو سیمیری فکر کی کی ہے اور آئندہ آئے والے اللہ کی طرف سے ہے اور آئندہ آئے والے اللہ کی کارے نے کہ جاور آئندہ آئے وہ اللہ کی کارے کی ہے اور آئندہ آئے وہ اللہ کی کارے کی دور آئندہ آئے وہ اللہ کی کارے کی دور آئندہ آئے وہ کی دور آئندہ آئے کی دور آئندہ آئے کی دور آئندہ آئے کی دور آئندہ آئے کو کی دور آئندہ آئے کی دور آئی کی کی دور آئی کی دور آئی کی کی

حضرت مضر م<sup>عظ</sup> نے نقاس وقد بیر معتبرہ کو یہ نظر رکھ کر جو فیصلہ فر مایا ، وہ اپنی مثال آپ ہے ، چنا نچہ حاشیہ ، عوال لین زیر بحث آبیہ کر بیر ،

هذِه الأيَّةُ دَلِيُلٌ وَاضِعٌ عَلَى أَنَّ الإِسُلَامَ لَمُ يَقُمُ بِالسَّيْفِ وإنَّمَا قَامَ بِاللَّلِيلِ وَالبُرُهَانِ وَالسَّيْفُ كَانَ لِمَنْ لَمُ يُسْلِمُ مِنَ الوَّثِينِ اَوْلِمَنُ لَمُ يَدْفَعُ بِهِ مَعَ يُسْلِمُ الجِزْيَةِ وَيُنْفَذُ لِآحُكَامِ الذِّمَّةِ مِنْ آهُلِ الْكِتَابِ قَالَ تعالىٰ وَلَا شَكَارِمَ وَكَا لَا مَنْ مَنْ فِي الدِّرْفِ كُلُّهُمَّ جَبِيهُمَا الدِيادِ

\_ مخضر لفظول مين حفزت مفسر ملك كا فيصله ملاحظه فر ما كين . \_ \_

'اس مقام پرقابل فوربات یہ بھی ہے کہ کی کوزبردی کی ایسے کام کیلئے آبادہ کرنا اوراسکو مجبور کرنا جس میں در حقیقت اس کیلئے کوئی بھلائی ند ہو، یہی وہ اکراہ ہے جونا پیندیدہ ہے۔ اب اگر کسی ایسے کام کیلئے مجبور کیا جائے جس میں خیر ہی خیر ہے، تو یہ بظاہر صور بٹا اکراہ تو ہے، مگر حقیقتا کراہ نیس اور ظاہر ہے کہ دین اسلام از اول تا آخر خیر بی خیر ہے، تو اس خیر کل کیلئے حقیقی اگراہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یوں بھی اس خیر کل کیلئے حقیقی اگراہ کی ضرورے نہیں۔۔۔

سیسی میں سرام اندگورہ بالاگز ارشات کو مدنظر رکھ کراگر آپ حضرت کی اس مبارک تغیبہ کا مطالعہ

کریشے، تو آپ حس قرآنی کے جلوہ بائے رنگار تگ سے اپنے قلوب داذھان کومنور ونجلی فر بائیمی ہے۔

اور کیوں نہ ہوکہ اس تغییر کے مفسر مفلانے آپ تے قرآنی کو اپنے لفظوں میں اس طرت بیان فر بایا جس
سے ایک عالم بختمی طالب علم ، ایک مفلر اور دانشور ، باہر ویل ، نکھ شناس نج ، قادرا اکام خطیب اور نباض
فطرت شاعر ، جمخص اپنے حسب استعداد استفادہ کر سکتا ہے۔۔۔ اور کرتا ہے۔۔۔ بانی ، ادار ہ گلوبل
فطرت شاعر ، جمخص اپنے حسب استعداد استفادہ کر سکتا ہے۔۔۔ اور کرتا ہے۔۔۔ بانی ، ادار ہ گلوبل
اسلامک مشن ، حجم مسعود احجم سروردی ، اشر فی کو پروردگار عالم جزائے خیر ہے نواز ہے جنھوں نے
وقت کی اس انہم ترین ضرورت کو محسوں کیا اور عالم اسلام کیلئے عمو با اور ریاستہائے متحدہ امریک ہے۔ کیل تک

ال خصوص می حضور فی الاسلام ی تحریروں کوجع کرنا، کمپیوٹری کتابت کیلئے عزیز منصوراتهر افرق سلمہ کوتا کیدا بنوں میں تبدیل کرنا اور افرق سلمہ کوتا کیدا بنوں میں تبدیل کرنا اور طبعت کے مراحل کو طاق کے اور خرجی طلق سلم کی است کے مراحل کو طاق کے اور خرجی طلق سالم کی نیابت کرنا، یہ وہ مہمات میں جنسی میں المبنت وجماعت کی کمائندگی کرتا یا افظاد کی حضور فیج الاسلام کی نیابت کرنا، یہ وہ مہمات میں جنسی مرکمنا عام انسان کے بس کی بات جیس ہے۔۔۔علاوہ از ہے۔۔ جیلوں میں قید یوں کو کتابوں کے ذریعے اصلام سے دوشتاس کرنا اورا چند کی ادار مان میکن جواب و بنا، یہ وصوف کے وکار بائ نمایاں میں جو کیا گھنے والے موالات کے فہت اور دندان میکن جواب و بنا، یہ وصوف کے وکار بائ نمایاں میں جو



شِيْدُ النَّفِيِّ

6.

لائق تعريف بي نبيس، قابل تقليد بھي ہيں۔

در حقيقت حضور شيخ الاسلام كى عبقرى شخصيت اور روحانى نيابت كيلئ ايى بى الهم شخصيت

در کارتھی جے ہم آسان غیب ہے پروردگارِ عالم کا عطیہ کہد سکتے ہیں۔ ہم وابستگانِ سلسلہ کی دلی آرزو ہے کہ حضور شیخ الاسلام کا سابیہ عاطفت تا قیام قیامت ہمارے سروں پردراز رہے اور تغییر کی تحمیل نیز

ہے کہ حروں میں اور مان کے روں ہوں۔۔۔ آپ کے نیوش وبر کات فزوں تر ہوں۔۔۔

امِيْنَ يَارَبُّ الْعَالَمِينُ بِجَاهِ حَبِيْبِكَ طُه وَ يُس

فقیر،ابولفضل محد فخرالدین علوی

# مخضرتذ كرؤحضورمحدث اعظم مندقتس

آپ کار تم چینخ لالله ۹ الن فیان او استایه میں ہوئی۔ والدہ ماجدہ نے صرف چی آسینے ہی میں بغدادی قاعدہ اور پارہ عمض کروایا۔ پھرانتیس کا دن ہی میں باتی پارے بھی پوری روانی ہے فتح کراد ہے۔ پانچ قسال کی عمر میں آپ نے تر آن کر پم فتم فرمالیا۔ مزید بنیادی تعلیم والد ماجد سے حاصل کی جو درس نظامیہ کے اعلیٰ پائے کے معلم تھے اور مشہور ترین طبیب حاذق بھی۔

علیکڑھ میں منطق وفلے فی کتابیں پڑھیں، پلی بھیت اور بدایوں سے سندھ دیث حاصل کی اور سرف ستر ہاں کے عمر میں محدث اعظم ہند کا لقب حاصل کیا۔ آپ اپنے ماموں جان، سلطان المناظرین، شنز اد وَاعلیٰ حضرت اشر فی میاں، حضرت اقدس مولا ناسیدا حمد اشر فی، اشر فی میاں تدسرو کی سے بیعت وخلافت یا فقہ تھے۔ <u>1918ء</u> میں بائیس کا سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت اشر فی میاں تدسرو کی اور اپنے ماموں جان اور مرشد برق کی شنز اد کی کے ساتھ عقد نکاح ہوا۔

آپ نے عقلیات و نقلیات کے جملہ علوم وفنون میں امتیازی شان حاصل کرنے کے بعد اسلاماع میں میں امتیازی شان حاصل کرنے کے بعد اسلاماع میں مدرسة الحدیث قائم فرنا کربارہ اسال و بال درکِ حدیث کا تروی انجام دیا۔ یہاں رسالہ قشیریہ، قانون شخ جیسی کتابوں کے ساتھ ہی تصوف و طب کی بھی قد رئیں جاری رکھی۔ چرآپ دبلی سے کچھو چھر مقدستر شریف لائے اور اپنے نانا تقسم میں قائم کردہ جامعا شرفیہ بیس منصب شخ الحدیث پر سند شین ہوئے اور زبانہ وطویل تک درک دیتے ہے۔ ساتھ ہی فات کا التحق کی بھی تاکہ کرک درک دیتے ہے۔ ساتھ ہی فات کے جو ہر دکھائے۔

سا ھوں مان وی سے رہے ہوئی میں کی ہوارت کی ۔ اسکے علاوہ روحانی وہلی فی سرگرمیوں کے آپ نے پانچ 'همرتبہ حرمین شریفین کی زیارت کی ۔ اسکے علاوہ روحانی وہلی فی سرگرمیوں کے تحت عراق، بیت المقدرس، دشق ، مصر، بمن، عدن ، سیلون، رگون، بر ما، ڈھاکہ، کلکتہ، پاکستان، غزنی، کابل، اور ہندوستان کے کونے کونے کا طویل ترین سفر فرمایا ۔ سال کے گیارہ ماہ سلس سفر میں گزارتے، صرف ماہ رمضان المبارک اور محرم الحرام کے خری عشرہ میں کچھوچھے شریف قیام فرماتے ۔

آپ نے دینی وقومی خد مات کے حتمن میں انجہو رہة الاسلامية آل انٹریائی کانفرنس بناری، جماعت رضائے مصطفیٰ بریلی شریف، آل انڈیائی جمیعة العلماء، الجمیعة الاشر فید کی صدارت اور الجامعة الاشر فیدمبار کچور، دارالعلوم اشر فیدمبرا کچ، دارالعلوم فاروقیه بناری جیسے پیئنگروں تعلیمی اداروں کی تاسیس و سرپر تی فرمائی۔ جنوری ۱۹۹۳ء میں کچھوچھ شریف ہے ، اہنامہ اشر فی ، جاری فرمایا اور شدھی، قادیانی اور وہابی تحریکات کی جنوری کا ۔ پانچ بزار سے زائد غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا اور سے زیادہ کتابیں ورسالے داخل کیا اور سے زیادہ کتابیں ورسالے تصنیف فرمائے۔ آپکاسب سے بڑا کارنامہ قر آن عظیم کا سلیس اردو میں ترجمہ فرمانا ہے۔ اسکے علاوہ آپی پہلے پارے کی تھیل جو دریہاں بھی پیش نظر ہے۔

اس سے پہلے کہ آپ تغییر قرآن مکمل فرماتے ، ۱۲ رجب الرجب الاسامیے برطابق ۲۵ و بمبر الامامیے برطابق ۲۵ و بمبر الامامیروز دوشنیہ آپاوا اسام بوگیا۔ آپی نماز جناز ہ امام المبنت ، غوث زماں ، شِنْ المشاخ علامہ مولانا سیو محمد مثار اشرف، سجادہ نشین ، خانقاہ اشر فید ، کچھو چھشر یف ، نے پڑھائی۔ آپ کچھو چھشر یف بی میں ارام فرما جی ۔ آپا سالانہ عوس برسال کچھو چھشر یف جس پورے وقار داحتر ام کے ساتھ ۱۲۰۱۵ رجب المرجب کومنایا جاتا ہے۔ رئیس انتظمین ، حضور شیخ الاسلام والمسلمین ، علامہ مولانا سیو محمد مدنی اشرفی جیلانی "اختیم بیلیمیلین ، علامہ مولانا سیو محمد مدنی اشرفی جیلانی "اختیم بیلیمیلین ، علامہ مولانا سیو محمد مدنی اشرفی جیلانی "اختیمی بیلیمیلین ، علامہ مولانا سیو محمد مدنی

- ( Free

سیدالواعظین ،امام انظباء، حضرت علامہ سید محمدث کچوچھوی عیدائنہ اپنے زیانے میں فائق الا قرآن رہے۔ عالم باعمل، حب نبوی ﷺ ہے سرشار اورعلی وجاہت کا کو وگراں تھے۔ معاصرین نے بالا تفاق آپ کو محمد شاعظم بہند کا خطاب دیا۔ خدائے پاک نے اس لقب کو آئی شہرت بخش کہ آ پالقب آپ کے نام ہے زیادہ شہور ہوا۔ آپ شعر وخن میں بھی دسترس رکھتے تھے۔ آ پکا مجمورہ وکلام 'فرش پرعوش آ پکی فصاحت و بلاغت کی منہ پولتی تصویر اورعشق رسول کھٹے اور بزرگان دین کے ساتھ آپ کی والمہانہ مقیدت کامنہ بولتی تھوں ہے۔

ستكالمت

or

دیس نے باربار پاکستان کا نام لیا ہے اور آخر میں صاف صاف کہددیا ہے کہ پاکستان بنانا صرف سنیوں کا کام ہے اور پاکستان کا نام لیا ہے اور پاکستان کا نام ہے اور پاکستان کا نام ہے اور پاکستان کا نام باربار لیناجس فقد رنا پاکوں کی چڑہے، ای فقد رنا پاکوں کی چڑہے، ای فقد رپاکوں کا وظیفہ ہے۔ اور اپنا اپنا وظیفہ کون سوتے جاگے اٹھے بیٹھے پورانہیں کرتا؟ اب رہا پاکستان،

كارسنيال است - ﴿ مولانا محد جلال الدين قادري، خطبات آل اغريائي كانفرنس: مطبوعه لا بموره <u>١٩٤٨ م ٩٠</u> معارف القرآن يرتقتريم قلمبند فرمات جوئ جضور مسعود ملت ندسره فرمات جين: اس وقت محدث کچوچھوی ملیار مسکا سرا پاسامنے ہے، آیے ماضی کے جمرو کے سے انکی زیارت کریں۔ خانداني جاه وجلال، بادشا موں كي اولا د ، مخد وم اشرف جها تگير سمناني كے چثم و چراغ ، بلند و بالا قامت ، گندی رنگ، کشاده پیشانی، بری بری آئنسی، بحروان دارهی، سریرتاج نما کلاه سمنانی، تن بدن برعبا اورقبا، ہاتھ میں عصائے دراز، زرنگار، متانہ جال، جموم کر چلتے ہوئے جب جلسگاہ میں تشریف لاتے تو معلوم ہوتا تھا کہ شرکھیار سے نکل رہا ہو۔ بھیڑچٹتی جلی جاتی اوروہ آ گے بڑھتے چلے جاتے۔ آواز الي جيسے ہاتف نيبي عالم بالا سے بول رہا ہو، گفتگو کامخبرا و اُلقر مر کارچاؤ ، باتوں کی گھن گرج اور گونخ ، جیے بادل گرج رہا ہو، جیسے بحل کڑک رہی ہو، جیسے مینہ برس رہا ہو۔۔۔دورے دیکھنے تو رعب دوبد ب ے دیکھانہ جائے، پاس بیٹھے تو ہاتوں ہے پھول جھڑتے دیکھے۔مجانِ رسول کیلیے شبنم کی تصندک، گتا خانِ رسول کیلیے نشتر کی چیمن ۔۔۔ تقریر میں قر آنی اسرار ومعارف کا دریا بہاتے ،لوگ من س کر حیران وسشدررہ جاتے۔تقریرے بہلے اپنے خاص انداز میں عربی خطبہ ارشاد فرماتے ، مفہر مظم رکر، آسته آسته بنعت منشور كاسم بنده جاتا، ول تفنيخ لكته روح بركيف ومرور كاعالم تاري موجاتا - مجر تلاوت فرماتے ،تقریر فرماتے ، دھیرے دھیرے آ گے ہوھتے یہاں تک کہ تقریرے علم وواکش کے فوارے پھوٹنے لگتے۔ جب وہ تقریر کرتے محفل پرسنا ٹاچھاجا تا۔ کوئی باتیں کرتا نظرنہ آتا، بھی انکوئنگی بانده کردیکھتے رہتے، گتا خانِ رسول ﷺ پر ہیبت طاری ہوجاتی، بلاشہ سی**رمحہ محدث پ**ھوچھوی مل<sup>یا ارس</sup> معنوی جلال و جمال کاحسین پیکر تھے۔ پھران جیسانہ پایا، پھران جیسانہ دیکھا۔ ﴿ معارف القرآن ، نقتريم ، و و و از دُاكثر يروفيسر محد مسعودا حمد رحة الشعليه كا

محرمسعودا حرسردري الرن

# مخضرتذ كرؤحضورشخ الاسلام والمسلمين دامت بركاتهم العاليه

حضور فیخ الاسلام اپ مجموعه کلام کواین والد بزرگوارک نام انتساب کرتے وقت فر ماتے بیں۔۔۔انکے نام خطے فیضان نظر نے آ داب زندگی اور خدمت لوح وقلم کاشعور عطا کیا۔۔۔حضور شخ الاسلام کی پور کی حیات کا مطالعہ کرتے چلے جائے ، آپ محدث صاحب کے ای فیضان نظر کو کار فر ما یا کینگے ۔ تو آئے طاحظہ و مختصر تذکر کی حضور شخ الاسلام است کا کم الله ہے۔

نام: سد محمد في اشرفي جيلاني القاب: شخ الاسلام والمسلمين ورئيس الحققين القاب: شخ الاسلام والمسلمين ورئيس الحققين ولادت: محم رجيب محمد المسلمين ورئيس الحققين المسلم المسلمين ورئيس المحقود ولادت: محمد ولادت: محمد ولادت: محمد والديزر ولاد بنزر ولاد المسلم ولاد المسلمين المسلمين ولاد بنزر ولاد ولادت ول

نانا المطان المناظرين بشفرادة اللي هعرت اشر في ميان جعفرت اقدس مولا ناسيدا حمد اشرف ، اشر في جيا في فنس<sup>ره</sup> دادا: رئيس الحكما و «هغرت علامه سيدند راشرف، فاضل ميكوچيوي عب<sup>ارس</sup>

کھوچھ شریف بلم وحرفان اور طریقت ومعرفت کے اعتبارے ایک ایسا علاقہ ہے، جہاں ایک سے ایک ایسا علاقہ ہے، جہاں ایک سے ایک موز فاص و عام میں۔ ایک سے ایک موز مین سے میدا ہوئے جیائی کی شخصیت کا آقی سے طلوع ہوتا ہے۔

معرفت وحقیقت کا مرکز رہا ہے۔ آپ کے والد ہوں یا داداء آپ نانا ہوں یا ایکے والد ہزرگوارہ آپی والدہ محتر مدہوں یا داداء آپ نانا ہوں یا ایک والد ہزرگوارہ آپی والدہ محتر مدہوں یا دادی صاحب سب آسان اشر فید کے وہ چاند تارے ہیں جنگی چک بھی ماند نہ ہڑگی۔ خدائے علیم وجہیر جب اپنے اور اپنے حبیب کے دین کی خدمت کیلئے کسی کو چن لیتا ہے، تو انکو و دوگار و معاون رفیق حیات بھی عطافر ما تا ہے۔ اللہ کی کی خدمت لینا منظور ہوئی، جس میں وہ شروع سے کیکر حیات کے آخری لھے تک مصروف رہیں گے، تو انکو ایک ایک رفیقہ عصاد بی گا والا وانجاد کی اصطرح تربیت و پرورش فرما عمیں کہ جو ایک ایک ایک رفیقہ عرائی ہوا۔ ۔۔ ابندا والدہ محترمہ کی آغوش ایس صفور شخ الاسلام کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپی والدہ محترمہ نے آپ جاہ وجلال اور فضل و میں مندور شخ الاسلام کی تعلیم و تربیت اور نظم وضبط کی پاسداری میں مخد و مدسیدہ فاطمہ صاحبہ کا کلیدی رول رہا ہے۔ محدث صاحب بلیغی سرگرمیوں کے تحت زیادہ وقت سفر ہیں یعنی گھر سے باہر رہتے کی میں دول رہا ہے۔ محدث صاحب بلیغی سرگرمیوں کے تحت زیادہ وقت سفر ہیں یعنی گھر سے باہر رہتے کی کئی دی آپ دول کی گیدا شدت اور تربیت ہیں مرکز و مدصاحبہ کا گھری کی دی آپ دی کی دول کے دی۔

یوں آغوش مادری سے ہوتے ہوئے آپ نے ابتدائی تعلیم جامعہ اشر فیہ ، کچھو چھشریف میں پائی اور پھر چودہ سال کی عمر میں والد بزرگوار نے دارالعلوم اشر فیے ،مبار کپور میں داخل کر وادیا۔ یہال آپ نے درس نظامی کے علاوہ عربی، فاری ،اردو کی بیشار کتابیں پڑھیں اوراپنے استاد حضرت حافظ ملت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب برت انقط سے پورا پوراا کہ ساب فیض کیا۔ سکے علاوہ آپ نے اسلامی فلسفہ اور سائنس کا بھی گہر امطالعہ جاری رکھا۔ اس سلسلہ میں جامع معقولات حضرت علامہ عبدالرؤف صاحب بیار مسال کے استادر سے۔

طالب علمی کے زمانے کا ہر لور آپ نے گہرے مطالع بیں صرف کیا اور دوسرے معاملات سے کوئی خاص شخف نہیں رکھا۔ شعبان ورمضان کی چیٹیوں میں گھر آ جانے کے باوجود آپ کے مطالعہ میں کوئی کی نہ آتی تھی۔ ماورمضان میں حضور محدث اعظم ہند طیار مدی گھر میں موجود گی سے فاکدہ اٹھاتے ہوئے اکی زیر گرائی تحصیل علم ہی میں اپناوقت گڑا رہے تھے۔

اس مقام پر قار تمین کو بزرگول کی دوراند کی ، دین اسلام کی خدمت کو جاری رکھنے کی خواہش اور حقیقت حال کے انکشاف کا ذکر کرتے ہوئے ہم ایک اہم بات باور کرانی ضروری بچھتے ہیں جو حیات محدث اعظم ہند رحمالشان مرتبہ مولا ناذا کر حسین اشر فی میں بحوالد انخطبة الاشر فی موجود ہے:

امل حفرت اشرقی میاں نے فرمایا: '۔۔۔ میری ای ۸۰ برس کی کمائی میں صرف 'دو البیز بین ہیں جنگ قیمت کا اندازہ اگر آپ میری انگاہ ہے۔ جدائیس جنگی قیمت کا اندازہ اگر آپ میری برای گھری ہے۔ جدائیس فیجی کمائی ہے جس پر مجھ کو دنیا میں ناز ہے اور آخرت میں فخر ہوگا جسکو میں بھی بھی اپنے ہے جدائیس کر سکتا تھا لیکن آجی اعلان جن کیا ہے فخت بھر کر رہاہوں۔ میرا اشارہ پہلے اپنے فخت بھر اور والا تالحاج اور انجازی میں موال تالحاج اور آخرت میں کھراپنے نوار وجگر پارہ موالا تالحاج ابوالحاج اور والا تالحاج ابوالحاج سید مجموعہ شامری جدائی کی طرف ہے۔ آجی ان جگر کے محلان کی خدمت جو ہرد کی کے محلاوں کو خذر ویک کو دات میری شعفی کا سرمایہ ہے۔ آجی ان جگر ویک والے اس میں میری شعفی کا سرمایہ ہے۔ آجی ان جگر ویک والے اس میں میری کر بیت و حقوق کا حق ادار ہیں۔ '

محدث اعظم ہند قد سرائے فود بھی اس تربیت کاحق اداکیا ،اوراس کام کومزید آگے بردھانے
کیلئے آپ ہونے والے جانشین کو، کو وہ اللہ بنا کر کھڑا کردیا اور وہ تمام آ داب زندگی سکھا دیے جنگی کل انکو
'لوح وقلم' کی خدمت جی ضرورت چیش آنے والی تھی۔ والد بزرگوار نے حضور شیخ الاسلام کواپی سنت پ
عمل کرنیکا تھم دیے جوئے آپ کے ماموں ، نبیر وَاعلیٰ حضرت اشرفی میاں فدس ، حضرت سیر مختار اشرف ،
اشرفی جیانی مطیارت المعروف بسر کا ان کال ہے بیعت کا تھم دیا۔ اس بیعت کی بشارت حضور شیخ الاسلام بھی
نواب جی پاچھے تھے۔ حضور سر کا ان کال قدارت آپ کو خلافت ہے بھی نواز ا۔۔۔ پھر کیا تھا۔۔۔
نواب جی پاچھے تھے۔ حضور سر کا ان کال قدارت کو مال دیا تھی ہستیوں 'محدث اعظم ہند ملیار اس اور سر کا انکال میار اس

ابھی آپی آپی طالب علمی ہی کا زبانہ تھا کہ ۱۱ ان جات کو الد ماجد نے اس جہان فانی سے کوئ فر الیا۔ استخدید سال بھی ہی کا زبانہ تھا کہ ۱۱ ان جات چکر نے آفوش مادر میں ایک مرتبہ پھر پناہ لیعت ہوئے نصرف پر کسا ہے کہ جاوجود مبر ورضا کے اس چکر نے آفوش مادر میں ایک مرتبہ پھر پناہ دیا۔ والد ہزرگوار کے جہلم پر آئی جاشنی کا تائ زیب تن کرنے کے باوجود ، آپ اپنی تعلیم کی شکیل کیلئے جاموالہ ہزرگوار کے جہلم پر آئی جاشنی کا تائے زیب تن کرنے کے باوجود ، آپ اپنی تعلیم کی شکیل کیلئے جاموالہ ہو اللہ بند واسل کی۔ ۲۰ دست ہوں صلح سلطان پور کے سیداخر حسین صاحب کی صاحبز اوی مخد و سرسدہ شمیر فاتون میں مطاب کے بامول جان ویر و مرشد حضور سرکارگال فات من برطا ہا۔ فاتون میں مطاب کے وقت کردیا جاتا ہے والد بندرگوار کی طرح حضر سے نے ان جانے کا جمالہ و تا سال میں والد بندرگوار کی طرح حضر سے نے ان جانے کا جمالہ و تا اسلام کیلئے وقت کردیا جسک

پوری تفصیل بیان کرنے کیلئے ایک دفتر درکارہے۔۔۔جبیبا کہ تنمرادہ اور جائشین محدث اعظم ہند ہونے کی شان کے لائق تھا، آپ ایک ہی وقت میں منقولات ومعقولات پر کامل دسترس رکھنے والے عالم، بین الاقوامی سطح کے خطیب اور تفقہ فی الدین میں منفر د،مندر شدو ہدایت کی زینت اور معتبرادیب و شاعر بھی ہیں۔ جب آپ نے تبلیغ اسلام وخدمت مسلک حقہ کی غرض سے دنیائے خطابت میں قدم رکھا تو فن خطابت کو چارچا ندلگاتے ہوئے جلد ہی اپنے کو صف اول کے خطیبوں میں شار کر والیا۔

خانقائی ذمہ داریاں، انتظامات معمولات آستانہ عالیہ، اندرون و بیرون ملک جس میں امریکہ، کینیڈا، برطانیہ ہالینڈ، ساؤتھ افریقہ، وغیرہ ممالک شامل چیں کے سفر کی سالانہ معروفیات، مریدین ومعتقدین کے ایک جم غفیر کی ظاہری و باطنی تربیت کے انتظامات اور خاص طور پرانڈیا اور برطانیہ بین قائم شدہ محدث عظم مشن کی سرپرتی اور دکھ بھال، بیوہ معروفیات ہیں کہ جنہیں تمام تر خوش اسلو بیوں کے ساتھ سرانجام ویٹا، آج کے دور میں ایک بہت ہی بڑی کرامت ہے جوفضل خداوندی بوسیاحہ کہتے مصطفی بھی آپ کو حاصل ہے۔

بریت میں مان میں خطابت اور سفر کی مصروفیات کے ساتھ ساتھ جب جب ضرورت پیش آئی اور موقع طابت اور سفر کی مصروفیات کے ساتھ ساتھ جب جب من ورت پیش آئی اور موقع طا، حضرت نے نوک قلم ہے بھی دین متین اور مسلک حقد کی خدمت کا موقع ہاتھ ہے بیس جانے دیا اور نہایت ہی محققاند انداز میں معاملات کو سلجھا کر مسائل کا شرع حل علاء امت اور عوام الهنت کے سامنے پیش کیا۔۔۔۔ چنانچے غزائی وورال، حضرت علامہ سیدا تھ سعید کاظمی علیا الحسر (بانی ء

مدرسہ انوارالعلوم، ملتان، پاکستان) نے آگی تصنیف، وڈیواور ٹی وی کا شرعی استعمال کےسلسلے میں آپ کورئیس آٹھقین کے خطاب سے نوازا۔

سے 19 میں آپ نے برطانیہ کا تبلیقی دورہ شروع کیا۔ برسہابرس کی انتقاب محنت کے بعد، جسکا ذکر یہاں طوالت کا باعث ہوگا، آپ نے دین اسلام کے تعلق سے برطانیہ کے بے آب و گیاہ صحراء کوسنت والمسندت کے ایک نخلستان میں تبدیل کردیا۔ جہاں سنیوں کی ایک محیداور مرکز بھی تہیں تھا اور دہابیت اور نہ جانے کیا کیا، لوگوں کے دلوں کی زمین کو بنین میں گلی ہوئی تھی، دہاں آپ نے ہزاروں نہیں، لاکھوں کے دلوں کو بھر سے حضور و کھی کی محبت کا تخبید بنادیا اور انکار شیرہ عظامی ہیں شدہ کیلئے مضبوطی سے گذید خصری سے ضملک کردیا۔ آج می مراکز و مساجد جگد جیگہ جیشار نظر آتے ہیں۔ انگلینڈ مضبوطی سے گذید خصری سے ضملک کردیا۔ آج می مراکز و مساجد جگد جیگہ جیشار نظر آتے ہیں۔ انگلینڈ میں رہنے والے اور اس کا وقی سے متاثر ہوکر یورپ کے دوسرے ملکوں کے مسلمان اور انگلیشلیں تاوم

آخر حضور شخ الاسلام کی مربون منت رہیں گی۔۔۔ اسطرح آپ نے ہم شبیغوث الاعظم اعلیٰ حضرت اشرقی میاں تقدیم میں انگلیند علام اللہ بنزر گوار ہے ہوتی ہوئی آ کی حصر میں آئی، کما حقد حق ادا کردیا۔ محدث اعظم مش جسکی شاخیں انگلیند میں جا بجا ہیں، آ کی سر پرتی میں دین اسلام کی خدمت میں گئی ہوئی ہیں جنگ ذریعے محدث صاحب کا فیضان نظر حضور شن الاسلام کی دورا ندیش تربیت کے دسیلے سے آئی میں بینچار ہیگا۔

دل کومنورد جلی قرمانے کے ساتھ ساتھ آپی کتابوں ہے بھی اپنان دعقید و کوتھ یہ بخشے۔

وہ کون ی نگا ہیں ہوتی ہیں جن سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔۔ وہ کون ساحس ہوتا ہے جو

ہجشے کیلئے آنکھوں میں ساجاتا ہے۔۔ وہ کون سااخلاق ہوتا ہے جو دل میں بمیشہ کیلئے گر کر لیتا ہے۔۔
دہ کون ساکردار ہوتا ہے جوانسان کو بمیشہ کیلئے اپنا گردیدہ بنالیتا ہے۔۔ وہ کون سارنگ ہوتا ہے جس میں

ہراکیا ہے کورنگ لینے کی خوابش کرتا ہے۔۔ وہ کون ساکلام ہوتا ہے جوانسان سنتے ہی کلام والے رفز یفتہ

ہواتا ہے۔۔۔ وہ شان والاکون ہوتا ہے جسکی غلامی شاہی ہوتا ہے جوانبان سنتے ہی کلام والے رفز یفتہ

ہوتا ہے جے دیکھ کرخدایا د آجاتا ہے۔۔ ان سب سوالات کے جوابات عاصل کرنے کیا حضور شخ

ہوتا ہے جے دیکھ کرخدایا د آجاتا ہے۔۔ ان سب سوالات کے جوابات عاصل کرنے کیا حضور شخ

ہوتا ہے جے دیکھ کرخدایا د آجاتا ہے۔۔۔ ان سب سوالات کے جوابات عاصل کرنے کیا حضور شخ

اکت مطافر بائے اور تغییر خداکی محیل کے دائے ہے ہرمشکل کودور فر بادے۔

﴿ امين ا بجاهِ النَّبِيِّ الْكُرِيْمُ واله واضحابه اخمعين ﴾

محمد مسعودا حمد سردان الاز

#### بنئ للادار الطفي الراجيني

# منظور ہے گذارش احوال واقعی

#### حَآمِدًاوَمُصَلِّيًا وَمُسُلِمًا

والد بزرگوار مخدوم المملت حضور محدث اعظم بند تدس مره العزیز نے اپ ترجمہ قرآن الموسوم به معارف القرآن کی تحیل کے بعد اس پرخود ہی تغییری حاشیہ نگاری کا ارادہ فر ما یا اور پھر حاشیہ نگاری میں بھی ایک جد بداسلوب کی طرح ڈالی اور اسطرح تین پارے کمل فر مالئے۔ اس میں ہے بھی ہمیں صرف ایک ہی بارہ مل سکا۔ باقی دو پارے کیا ہوئی؟ کہاں گئے؟ کس نے و بالیا؟ بیضدا ہی بہتر جانے نداکالا کھلا کھ شکر ہم از کم ایک پارہ کا تغییری حاشیہ ہم کو حاصل ہوگیا۔ جس کو گلو بل اسلام مشن، ایک خوط کر لیا۔

میں نے اپنے برادر طریقت، عزیز القدر، مجد مسعودا حد، سردردی، اشرفی سلمہ کو بھی فر مدداری دی کہ آپ پاکتانی جلیل القدر علاء کرام میں ہے کئی ہے بھی بیا کام کراسکیں تو ضرور کرائیں۔ مگروہ تو میر ہے ہی بیچھ پڑ گئے اور مجھے جیسے عدیم الفرصت خانہ بدوش اور پر ندوں کی زندگی گز ارنے والے 'جو بھی اس شاخ پر ، کبھی دوسری شاخ پر اثرتا بھرئے سے اصرار کرنے گئے کہ بیاکام میں بھی شروع کروں اور اپنی بات میں زور بیدا کرنے کیلئے بیجی کہ کے کہ پاکتان کے بھی بہت سارے علاء

کرام کی خواہش ہے کہ بیکام میں ہی انجام دول۔انھوں نے صرف زبانی عرض ہی پراکتفانہیں کیا،

بلكه اين اس بات كو تفسير اشر في ` ﴿ ببلا يار ، ﴾ ميس چمپوا بھي ديا\_

اب جواسکود کھتا ہے تو مجھ سے یو چھتا ہے کہ تغییر کا کام کہاں تک ہوا؟ سب کو میں یہی جواب دینار ہا کہ ابھی تو میں نے شروع بھی نہیں کیا۔ آخر میں مجھے سوچنا پڑا کہ بیہ جواب میں کب تک دیتار ہونگا، پھر میں نے اس کام کیلیے فضا بنانی شروع کر دی۔۔۔ چنانچہ۔۔۔ میں نے اپنے طوفانی سنر کو كافى حدتك مختفركرديا اورد حير \_ دهير \_ اورجم مختفر كر دينه كامو دُبناليا بـ \_ \_ . في الحال \_ \_ . جلسه و جلوں سے اپنے کوالگ کرلیا ہے۔اب موچ لیا ہے کہ ادہراُدہر کا خاموش اور صرف احباب سے ملنے وطلنے والا دورہ بھی اس انداز ہے کرناہے کدائے تحریری کام میں رکاوٹ نہ ہو۔

بیتو رہا تفتگو کا ایک رخ،جس سے میری عدیم الفرصتی اور پھر اس ہے کسی نہ کسی حد تک چیز کارا حاصل کرنے کی کوشش کا اظہار ہوتا ہے ۔۔۔ گر۔۔۔اسکا دوسرارخ جواس ہے بھی زیاد ہ اہم ہے دو میری علمی بے بضاعتی ہے۔ مجھ جیساایک عوامی خطیب، جس کے ناطبین میں علوم دیدیہ ہے بے بہر ولوگوں کی کثرے ہوتی ہے،اس ہےان مدرسین اورمصنفین کا کام لینا ،'پر صنا پر حانا،لکسنا لکھانا،جن کی فطرت ٹانیہ بن گئی جواور جن کے شب وروز علوم وفنون پرمشمل کتابوں کے مطالعہ میں کزررہے ہوں ' مقیناا کی حمر تاک اور پوری ناہو کئے والی خواہش کے سوا کھے نہیں۔

الی صورت میں احباب کے اصرار کے جواب میں میرے لئے صرف یمی کوشد لکتا ہے کہ میں ہام تغیرا پی طرف نے نی تحقیقات و تاویلات کرنے ہے کریز کروں اور صرف معتبر تفایر ت عل اقوال پراکتفا مکروں۔۔۔ چانچ۔۔۔اس تغییری حاشیہ نگاری میں میں نے مندرجہ ذیل ہاتوں کا

ہیں کہیں معتبر تفاسیر کا خلاصہ پیش کیا ہے اور کہیں کہیں اے کا پوراا قتباس من وعن نقل كرديا بـــالفرض ـــاس مي جو كهي وكي نه كي تغيير سه ماخوذ بــ

فلتى ، كلا مى اورفى بحثول كونبيس بمعيزا ـ اسلئے كه بنيادى طور پريدكا وش ان كيلئے ب

جوار باب فعنیات نہیں ہیں ۔۔۔ ہکہ۔۔ متوسط در ہے کی علمی صلاحیت رکھتے میں ۔۔۔ یا الل عام بیں رکھتے۔

۔اختابی احکام ومسائل میں حتی فلہ کوسا سے رکھ کر وضاحت کی من ہے۔ ولائل و

لَفِينَ إِنْ فِي

شيتك النفت

برامین سے حق الامکان گریز کیا گیا ہے۔

﴿ ٢ ﴾ \_ مقصد صرف قرآن كريم كي تغنيم هـ \_ \_ لبذا \_ \_ ال قدرا نتصار نبيل كه بات واضح

نه ہو سکے اوراس درجہ تفصیل نہیں کہ آیات کو بھنے کے تعلق ہے جسکی ضرورت نہیں۔

\_\_ الخقر\_\_ ميرا يتغيرى حاشيه دراصل معتركت تفاسير كاميرا حاصل مطالعه ب، جسك

گر ہائے آبدار کو میں نے مخدوم الملت فترسرو کے اسلوب نگارش کی پیروی کرتے ہوئے ترجمہ

معارف القرآن کی لڑیوں میں پرودیا ہے۔ بس صرف یہ پرودینے والاعمل میرا ہے، پاقی اس میں جو سے حال میں مند سے تاہد

کچھ ہے وہ سب جلیل القدر مفسرین کی تحقیقات وارشادات ہیں۔

میں نے کتب تفاسر میں ہے جن جن ہے استفادہ کیا ہے، اس میں ہے کی بھی کتاب کا حوالہ نہیں پیش کیا ہے۔ اسلے کہ آئی تحقیقات پر کم کم اعتاد کر لینے کے بعد اوران کو اپنے تلم ہے بیش کردیئے کے بعد اوران کو اپنے تلم ہے بیش کردیئے کے بعد اب وہ خود، جارے اپنے مسلک کا حصہ ہو گئیں۔ تو جو جھ پراعتاد کریں گے وہ بغیر حوالہ اسے بول فر مالینگے اور جن کو اس تغیری حاشیہ کی بات پراعتراض ہو گئی آور اختی کا تیر براہ راست میرے سینے پر گے گا اور وہ خود اکا برین سے نامز دکر کے بدگمان ہونے سے فئی جا کینگے۔ اب میں اپنے تمام قار کین اور احباب و اکا برین سے گزارش کرونگا کہ وہ میری صحت و عافیت کیلئے دعافر ماتے رہیں تا کہ جو کھے میں کہ چکا ہول اسے قبول فرمائے اور میرے لئے تو شرء کا ویٹ بناتے اور آگر باقی کو اور شرے لئے تو شرء کا ترین سے آئی کا م کو پورا کرنے کی تو شع عطافر مائے۔ جا میں ک

يَا مُجِيبَ السَّائِلِينَ بِحَقِّ طُه وَ يُس بِحَقِّ نَ وصْ وَ بِحُرُ مَتِ حَبِيبِكَ وَنَبِيكَ سَيَّدِ نَاوَمَوُلَانَا مُحَمَّدٍ سَيَّدِ الْمُرُسَلِينَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وِآلهِ وَاصْحَابِهِ اَجُمَعِينَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وِآلهِ وَاصْحَابِهِ اَجُمَعِينَ لَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلهِ وَاصْحَابِهِ اَجُمَعِينَ لَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلهِ وَاصْحَابِهِ اَجُمَعِينَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلهِ وَاصْحَابِهِ اَجُمَعِينَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَآلهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلْمُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

فقط فقیرا شرفی وگدائے جیلانی ابوالحز ہ حصیوں اشرفی جیلانی غفرلہ جانشین مخدوم الملت حضور محدث اعظم ہند <sup>قدل مرو</sup>

فبني المالي الرفع الراجعيم

# سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

قرآن پاک کی سب ہے پہلی سورہ، جس کا نزول مکہ معظمہ میں ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ میں بھی ہوا۔ اس میں سات آیتیں، ستاکیس کلے اور ایک سوچالیس حروف ہیں۔ جس کی کوئی آے نہ ناخ ہے نہ منسوخ۔۔

اس كانام مورة فا تحد ب-- كدايك روايت من وي كاسلسلداي بشروع جواب-

دورانام: فاتحة الكتاب ب\_\_\_ كونكة رآن كريماي عروع كياكياب\_

تمرانام: الم القرآن ب--- كوكدسارة آن كمضامين كي بنياداس مركمي كي ب

چوقانام: سورهٔ کنز ہے۔۔۔ کیونکہ سارے قرآن کی دولت کا فزانہ یہی ہے۔

پانچاں نام: سورة كافيہ ہے۔۔ يعنی نماز میں دوسری سورتوں كے بدلے میں اس كو پڑھنا كافی ہے، ليكن اسكے بدلے میں كسي سور وكونيس بڑھا جا سكتا۔

چمنانام سورة وافيد ٢- - كه جب يه سورونمازين پزهي جائ كي تو پوري پزهي جائ كي مرف

دوقین آجوں پراکشاند کیا جائےگا۔ ساتواں نام: س**ودگاشافیہ ہے۔۔۔ک**اس کو پڑھ کردم کرنے سے بناریاں دورہوتی ہیں۔

آ فوال نام: مورة فلا ب-- وجديب كراس عدال التي ب-

لوال نام عن خافى ب \_\_\_ كوكك سات أيش بين اور نمازى برركت من الى عرار بوتى ربتى

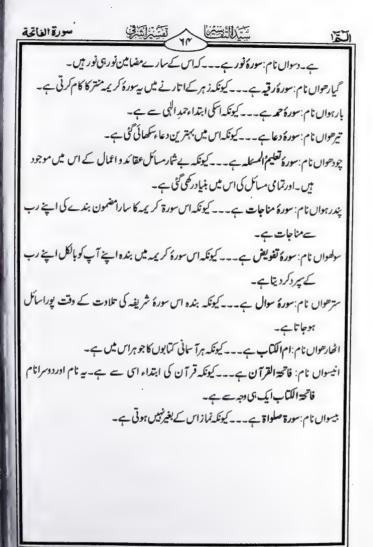



المقا

المنزل

465

فبنخ العلوا وعلى الراجع ينم

世紀

نام سے اللہ کے بڑام ہم یان بخشے والا

الیی نامورسورہ شریفہ کو یا یوں کہنے کر آن پاک کی تلاوت کو، پی شروع کرتا ہوں (نام سے اللہ کے ) جو بہت (بڑام مربان) اپنے سب بندوں پر ہے۔ اور مسلمانوں کی خطاؤں کا (بیٹے والا) ہے۔ اس نے اپنے کرم ہے ہم کو بیسکھ ایا اور سورہ کریمہ کو یوں شروع فرما یا کہ کہا کر دکہ:

# ٱلْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ

سارى حمدالله يى كيك پروردگارسارے جہانوں كا •

(ساری) خوبیال، امچهائیال، برتریال، (حمد) صرف مخصوص (الله بی کیلیے) ہے۔خواہ وہ محری حمد ہویاد دسروں کی، گناہ گاروں کی ہویا نیکوکاروں کی، اولیا، کی ہویا انہیاء کی، یا چیکر حمد سدالانہیاء کی۔وہ اللہ جو پالنے والداور (پروردگار) اس جہال کا، اُس جہال کا، غرض (سارے جہانوں کا) ہے۔

#### الزَّحُلُنِ الرَّحِيُونِ

يواميريان بخشيروالا

اورا چ سب بندول پر (بدامهرمان) ہاورموس ہویا کافر،سب برم بانی فرماتا ہادر قیامت کے دن سلمانوں میں گناہ کاروں کووہی ( بیٹھے والا ) ہے۔

## مُلِكِ يَوْمِراكِ يُنِنَ

· K17270, JL

وی ہے جو قیامت کے دن سب کودکھانی ہے سے کا کہ وی اور صرف وی (مالک روز جزا کا) ہادر کوئی اس دن ملکت کا دعوید ارتیس ہے۔

#### إِيَّاكَ نَعُبُنُ وَإِيَّاكَ نَسُتَعِينُ<sup>®</sup>

تحجی کو ہم پوجیس اور تیری ہی مدد جا ہیں •

#### إهُ إِنَّا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمُ الْمُسْتَقِيْمُ

چلا بم کوراسته سیدها ●

یااللہ! ہمارا چلنا کیااورہم چل بی کیا سکتے ہیں بیٹن اپنے کرم سے (چلاہم کو)اس (ماست) پر جو تھتک پہنچا ہے۔ موجود بھی ہے۔ بالکل (سیدها) بھی ہے۔

#### صِرَاطَ الَّذِينَ آنْعَمْتَ عَلَيْهِمُ ا

راستەأن كاكەانعام فرمايا تونے جن پر

وہ (راستدانکا) راستہ ہے جو آج نیائیس ہے۔اس پر چلنے والے چلا کئے۔اور ایساسیدھاہے، کدوہ تھ تک پنچے اور ایسا پنچ (کرانعام فرمایا تو نے جن ) کے خدارسیدہ ہونے (پر)اور ہے۔اتعام فرمانے ہی سے جانا کہ دورات اچھاہے۔وہ تجرے انکہا، وہندیکٹین وجھدا، وسائٹین کارات ہے۔



r. 465

#### بِنْغُ اللَّهِ الرَّارِ عَنْ الرَّبِيعِيمِ

PAY Sign

نام سے الله كے برامبريان يخشف والا ركوع ٥٠٠

آیات۲۸۹

قرآن کریم کی اس سورہ کو جو لہ یہ طبیبہ میں سب سے پہلے نازل ہوئی، سوا الفقوا کو مقال سے میں از ل ہوئی، اس میں (۲۸۹)

سے میں چھوڑی تک کہ جھ الوداع کے موقع پر کہ معظمہ میں نازل ہوئی، اس میں (۲۸۹)
دوسو چھائی آ میں، (۴۰) چالیس رکوع، (۱۹۲۱) چھ ہزارا یک سواکس کلے، (۴۵۵۰)
پکیس ہزار پانچ سو تروف ہیں۔ اس میں ہزار کا موں کا تھم ہے، ہزار باتوں سے روکا گیا
ہے، ہزار تھمتیں کھائی گئ ہیں اور ہزار خبریں دی گئ ہیں، جسکے پڑھے میں بڑی برکت ہے، ہزار باتوں سے دوکا گیا
جی، شیطان اس سے بھا گتا ہے، اسکے پڑھنے سے قرآن ہمیشہ یا در ہتا ہے، جبکی آ میتی قبر کے سرھانے اور پائینتی پڑھنے کا تھم ہے۔ اور زمانہ جائی ابن لوسف میں دوسری سورتوں کے ساتھ اس کا بھی کا سے کا ایک ایک کے ساتھ اس کا بھی نام رکھا گیا اور اس کو سورۃ اپنے والی میارک سورہ کی حادث کی خطاق ہے (نام سے اللہ کے) جو بہت (بڑا مہر ہان) ہے اپنے سب بندوں پراور سلمانوں کی خطاق کو و دفتے دوالا) ہے۔

الخرة

ں ۔ جسکی ابتدا یوں ہے کہ عربی زبان میں حردف ہجامیں سے (الم م) بھی ہے۔

#### ذلك الكِتْبُ لَارَيْبَ ﴿ فِيُ عِنْهُ هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ ۗ ﴿

و و كتاب كركم فتم كاشك فيس جس بير، بدايت بو رجان والول كيليد

اوررسول کریم بھی ہے جو وعدہ فرمایا گیاتھا، کتہیں ایک انمٹ کتاب دوں گااور بنی اسرائیل ہے بھی یہ وعدہ ہو چکا تھا جس کے وہ منتظر تھے ،اور مدینہ کلیبہ میں بہت آیا دیتھے۔بس (وو) شاندار (کتاب) یمی قرآنِ کریم ہے اور یہی ایک ایک کتاب ہے (کہ) جسکے کلام الجی ہونے میں تجریف ہے پاک ہونے میں ،تبدیل ہے مبر اہونے میں ،حدا عجازتک پینچنے میں ، مجرہ ہونے میں (کمی حتم

Marfat.com

3

کافک نیم ) شک کاکوئی جنس اس میں نیم پایا جاتا۔ جواس میں کی قتم کا شک رکھتا ہے، تو یہ شک رکھنے والے کا جرم ہے۔ یہی کتاب ہے (جس میں) شک کی کوئی گنجائٹ نیم نکل سکتی۔ فرمان ہدایت ہے، بلکہ خود سرایا (ہدایت ہے) ہراللہ سے (فرجانے والے کیلئے) خواہ وہ آج موجود ہول یا آئدہ فررجانے والے ہوں۔

#### الذي يُن يُؤُمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِينُهُونَ الضّلوةَ به مان جائي بديج اورادار ترين نازكو وَمِنَا اَرْزَقُنْهُمُ يُنْفِقُونَ<sup>۞</sup> اوراس عرور ماع بم ني بري كري •

انگی پچپان میہ کہ (جومان جا کیں) اللہ کو، فرشتوں کو، جنت دجبنم کو، آسانی کتابوں کو، تمام اللہ کی پچپان میہ کہ در جومان جا کیں) اللہ کے در کو حشر کو شرکوں آواب وعذاب کو (بے دیکھے) اپنے تبی سے ان تغیوں کے مسابق کے میں اور کا مسابق کی کریں (اور اور کا میں کا کہ کام بھی کریں (اور اور کی کم اور کی کہ جودے اواکر تے دہیں کماڑ کو) (اور کام خدوجہ کا کی شام کی کہ جودے رکھا ہے جم نے) جس کو ہم خدوجے کو میں) زکو آ

#### وَالْذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِهِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنُ قَبْلِكَ \* الدهان ما يم جربها ما يم المهام الماليان الدارية المراكان المارية

وَبِالْأَخِرَةِ هُمْ لِيُؤْتِنُونَ ٥

اور آخرت بروی بلتین مهی رکیس

(اورجی)ا ہے بھی (مان جا کمی جو کھا تارا کمیاتہاری طرف)ا ہے جر رسول! یعیٰ قرآن شریف کے کی نقط سے موقع ایک شریعت کے کی سط ہے جنہیں الکارنہ موراور) آھے بھی مان لیس (جو کھا تارا کمیاتمہارے پہلے) کہ دوسب اللہ کا نازل کردہ ہے۔ کواس میں تم بلے کردی گئی ہے، اور

قرآنِ كريم انكاناتخ بوگيا ہے (اور)ان ميں پينصوصت بھي بوكد (آخرت ير) كد قيامت بوگ، حساب وكتاب بوگا، أو اب وعذاب بوگا، اورائكي سارى تفيلات پر (ويى يقين بھي ركيس)-

#### ٱوللَّكِ عَلَى هُنَّا يَقِنَّ رَبِّهِمْ وَأُولَلْكِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٩

وہ بیں ہدایت پراپنے پروردگار کی طرف ہے، اوروہ بی کامیاب ہیں •

(وہ) ہی (ہیں) جو (ہدایت پر) ہیں۔اور بدوات انہیں کا حصہ ہے (اپنے پروردگار کی طرف ہے) اوران پر خدا کا یہ فضل ہے کہ (وہی کا میاب ہیں) نجات پائے ہوئے ہیں اور بامراد ہیں۔ یہ ساری خوبیاں عبداللہ ابن سلام اورائے اصحاب ہی ہیں نہیں، بلکہ تمام اصحاب رسول ﷺ میں پائی جات کا دین و فدہب ہے۔

#### إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ وَاسَوَا عُلَيْهِمْ ءَ إِنْدَارُتُهُو آمْ لَحُتُنُو دُهُو لا يُؤْمِنُونَ ٥

چیک جنموں نے جنم کا کفر کما یا کیساں ہے ان پر ، کیا ڈرایاتم نے انہیں یا ند ڈرایا انہیں ، وہ ماننے والے ہی نہیں 🗨

(پیشک ) مدید کے یہودیوں میں سے کعب ابن اشرف اور یکی ابن اخطب ، وجدی ابن اخطب ، وجدی ابن اخطب و خیرہ ، خوش (جنفوں نے) بھی (جنم کا خطب و غیرہ ، غوش (جنفوں نے) بھی (جنم کا کفر کمایا) کہ کا فربی جنیں اور کا فربی مریں ( کیساں ہے ان پر) کوئی حالت ہو ( کیا ڈرا بائم نے اغیس یا نہ ڈرایا خیس کا خواہ نہ سناؤ ، خواہ ، خواہ ، سناؤ ، خواہ ، خواہ ، خواہ ، سناؤ ، خواہ ، خواہ

خَكَوَاللَّهُ عَلَى ثُلُوبِهِمْ وَعَلَى مَعْجِهِمْ وَعَلَّى ٱبْصَادِهِمْ غِشَاوَةً ۗ

مبرلگادی الله نے ان کے دلوں پر اوران کی ساعت پر، اوران کی آتھوں پر مجبرا پر دہ ہے،

وَلَهُمْ عَلَى ابْ عَظِيْمُونَ

اورانہیں کیلئے عذاب ہے بہت بڑا •

ان کو بچھاوکہ (ممرلگادی اللہ نے اُن کے دلوں یر ) کہ دل جول حق سے محروم ہوگیا ہے (اور

Marfat.com

ا پ اً گی ساعت پر) که آواز حق سننے ہے بہرے بن گئے ہیں (اوراُن کی آگھوں پر گہرا پردہ ہے) اندھوں کوحق سوجھائی نہیں پڑتا (اورانہی) جیسوں (کیلئے) خدا کا (عذاب ہے) وہ بھی معمولی عذاب نہیں ، بلکہ (بہت پذا) جسکی تحق کا اندازہ نہیں کیا جاسکا۔

## وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ امْنَا بِاللَّهِ وَبِالْيُومِ الْاخِدِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ٥

اورعامیوں میں سے کوئی کوئی کہتا ہے کہ "مان بھے ہم اوگ الله کواور پچلے دن کو حال کانیس ہیں و وہانے والوں سے • اورعامیوں میں سے ) جو سوجھ ہو جو ٹیسیس رکھتے (کوئی کوئی ) مشارًا عبدالله ابن

الى اورجد بن قيس اورمعية ابن قشر وغيره بكار بتائي، اوريدزبان سے ( كہتائيك كمان) تو ( محكية بم لوگ الله كو) اس برايمان لية في ( اور مجيل دن كو) قيامت پر بحى ايمان لا مجد ( حالانكه ) على يه به كد ( تهين بين وه مانے والوں سے ) مانول كا كام ہے مذيان كائيس ہے۔ جو الى زبان برہ،

一二のからいいかいと

#### عُنْهِ عُوْنَ اللَّهَ وَالَّذِينَ الْمُنُوا ۚ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا ٱلْفُسَامُمْ وَمَا يَشْغُرُونَ قَ

د حوکہ دینا چاہیے ہیں اللہ کواور سلمانوں کو۔ اور نیس دمو کہ دیے تحرابین آپ کو، اوجسوں نیس کرتے •

وہ تو بس (وہوکا دینا چاہیے ہیں اللہ کو) اور بھتے ہیں کدا گرہم نے رسول پاک کو دھوکا دیدیا، تو بس اللہ کو دھوکا دیدیا، تو بس اللہ کو دھوکا دیدیا، تو بس اللہ کو دھوکا دیا گور اور ) واقعہ سے کہ دو اللہ کو دھوکا دیا گئی سے کہ دو اللہ کو دھوکا دیے محل ہے آپ کو ) اپنے فریب میں خود ہی پہنے ہیں (اور ) پنے سرے کے احمق ہیں کہ دو السکو (محسوس) ہی (میس کرتے ) کہ اللہ عالم الغیب والشہادة ' ہے، اس ہے انکی دل کی ہاتیں کہتے جہب بھتی ہیں۔ اپنے چنیم دول کو اس نے ایکی دلوں کے خطرے ہے آگا دکر رکھا ہے، تو آخیس کہتی کہا دھوکا ہو میک ہے۔ تو جب وہ پہلے کہا دھوکا ہو میک ہے۔ تو جب وہ پہلے میلاد میا دمار کھتے جیس اقد دھوکا کی کو دیں گے۔

بات یہ ہے کہ (ایکے دلوں میں) کفرونفاق کی (پیاری ہے) جنم ہے، (توبڑھنے دیا تھیں اللہ نے) ایک بھر (پیاری میں) کہ پیار ہنائی چاہتے ہیں، تو خوب بیار ہیں (اورانییں) جیسوں (کیلئے) خدا کا (عذاب ہے) کیسا؟ کہ (دکھ والل) وردناک، بیسز ابالکل ٹھیک ہے، کیول (کہوہ جھوٹ ہوگئے) رہے کا کار بالکل غلط اپنے کومسلمان کہتے تھے۔

#### وَلِذَا تِيْلُ لَهُمُ لَا تُقْسِدُوْا فِ الْدَوْضِ قَالُوآ اِثْمَا فَعَنْ مُصْرِ لُحُونَ ؟

اور جب بھی کہا گیاان کے بھلے کو کہ نافساد ڈالوز مین میں ، بولے کہ "جمیں تو ورتی کرنے والے ہیں ●

(اور جب بھی کہا گیا) یہود ایوں وغیرہ سے (ان) ہی (کے بھلے کو) کدائن وابان سے رہیں (کہ نہ فساد ڈالو) اپنی (زمین میں) اور آبادی میں ۔ توجواب میں (بولے کہ جمیں قو) اُئن کے حامی اور لیڈر اور وطن کی (ورش کرنے والے ہیں)۔

#### الد إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنَ لَا يَشْعُرُونَ وَلَكِنَ لَا يَشْعُرُونَ وَلَا

س لوكه بينك! واي فسادي بين، ليكن ومحسون نبيس كرتے •

خردار، (سن لوا كرييك وي )اور صرف وي (فسادي بي ) گريزي ترجة بي (ليكن وه مون نيس كرت ) سوجه بوجه بالكل نيس ركحت - جانوركيا، پتحرى طرح بي صحف بي -

وَ إِذَا وَيْلَ لَهُمُ أُومُوا كُمَّا أَمَنَ النَّاسُ قَالُوٓا الَّهُ مِثْ كُمَّا أَمَنَ السُّفَهَا أَ

اورجب می کہا گیا ای بھلوک آن جاؤجیا مان چکے سباوک بولے کیا ہم انین جیما کہ مانا بے بیوقو فول نے؟"

الدَّانِّهُ وَهُوُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنَ لَا يَعْلَمُونَ ٥

س ركھو! كد بلاشبدوى بيوقوف بين،كيكن ناداني كرتے بين

(اور جب بھی کہا گیا) اور بھیایا گیا (اکھے بھلے کو) کہ اللہ کے عذاب سے فئ جائیں (کہ) ابتم بھی (مان جائ) ایمان تول کرلو (جیسا مان چکے) عبداللہ این سلام اورائے ساتھی (سب لوگ) تو جواب بیں (یولے) کہ (کیاہم مائیں) ایمان لے آئیں ای طرح، (جیسا کہ مانا ہے) ان سب (بیوتو فوں نے) عقل وعلم والوں کو بیوتوف قرار وے رہے ہیں۔ کان کھول کر

(سن رکوکہ بلاشیروی) اور ہاں وہی ( پیوقوف ) واحق ( ہیں، کیلن ) وہ خود ہی ( نا دانی کرتے ہیں ) اورا پئی جہالت دکھاتے ہیں۔

#### وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ امَنُوا قَالُوا أَمَنًا ۚ وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيْطِينِهِمْ ۗ

اور جب طے مسلمانوں کو، بولے "ہم ایمان لا چک" اور جب اسلے ہوئے اپنے شیطانوں کے پاس، ۱۹۳۶ء معاریب میں سرچ (۱۹۷۶ء کو وجب دوجہ

ثَالُوا إِنَّا مَعَكُمُ إِنَّمَا فَعُنُ مُسْتَهْ زِءُونَ ا

كن الله كالمراب المرابي المرابي

(اور جب) کعب ابن اشرف، ابو برده اسلی، ابن السواد شامی، عبدالدارجی اورعوف ابن عامری وغیره منافقین (طع) صدیق اکبر، فاروق اعظم، علی مرتضی وغیره (مسلمانوں کو) اور کہنے گئے کہ اضافا آپ توصدیق ہیں، پغیراسلام کے بارغار، بزی شان والے ہیں۔ کیا کہنا ہے عمرکا، فاروق ہیں، کیر وکفارے بیزار ہیں۔ الغدالله علی شیر خدا ہیں، حید دکرار ہیں۔ اورعلی مرتضیٰ کے کہنے پر کہتم بھی واقعی مسلمان ، وجاو (اور جب) و جائی کے ساتھ (ایمان لا چکے ) ہمارے اور آپ کے ایمان میں کوئی فرق شیر میں داروں (کے فرق بیس (اور جب) وی منافقین (اکیلے ہوئے) اور تبائی میں (اپنے شیطانوں) شریر سرداروں (کے فرق بیس (اور جب) وی منافقین (اکیلے ہوئے) ہماری ان باتوں سے تم اثر ناوہ تم خوب جانے ہوکے ( دیک ہم میلارے) ہی (ساتھ ہیں) اور بھیشہ کے ساتھی ہیں۔ تم کو ہماری نمان کی عادت معلوم ہے۔ مسلمانوں میں جو باتی ہوئی اس میں (ہمی ہم تو) ان سے اپنی عادت کے موافق (المی نمان کرنے والے ہیں) اور جو کھی ہمارے دولے ہیں)

#### الله يَسْتَقْزِي مِهُ وَيَسُدُ هُوْ فِي طُغْيَانِهِ مَ يَعْمَلُونَ ٥

الله خودة ليل أرتا ب العين اورؤهل ويتاب العيس كما في رفعي من بعظير وين

طال کر الله خود الل كرتا م اليس كرد نياي مخركها كي ادرة خرت مين مسلمانون ك

جنت د کید کیرز کیل دو (الد) الله الله الله کار کار نام الله الله الله الله الله کار الله الله الله کار کار کار الله مجاله اور (مرکزی می منطقه و ایس) ادواغی (استاداسا دان زاده سے زیاده دی کرتے رہیں۔

أولمك النين الخائزة العللة بالفدى لمنازعت فجازته

بدوي جفول فريدا كراى وبايت كيد في الانفائدود إلى جارت ف

#### وَمَا كَانْوَا مُهْتَدِينَ@

اورند تھےوہ اس راہ ہے آگاہ 🍨

(یہ)سارے کافر (دہ ہیں جنھوں نے خریدا) کفراور ( گمراہی کو، ہدایت کے بدلے)اللہ نے جو ہدایت فرمائی اس کودے ڈالا اور جس کو گمراہی بتایا اسے خریدلیا ( تو) اس کا انجام یہ ہوا کہ ( نہ فائدہ دیاان کی تجارت نے) اور بالکل خسارے میں پڑگئے ( اور ) خسارہ کی وجہ ظاہر ہے کہ ( نہ تتے وہ اس ) تجارتی ( راہ ہے آگاہ ) نہ ان کو یکی معلوم تھا، کہ ہدایت کتی قیمتی چیز ہے اور نہ اس کا اندازہ تھا، کہ گراہی میں کتے عیب ہیں۔

مَثَلُهُ مُ كَمَثُلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ثَاثَا أَثَلَمَّا آضَاءَتُ مَا خُولَا ذَهَبَ اللَّهُ بِنُوْدِهِم

اَ كَى مثال عِيداً مَكَ مثال، جَم نِدوثن كم آك، توجب فوبدوثن كرديا أسط سركردو فيش كو، جين ليالله ن أكل دوثن كو وَتُوكَ كُومُ عَلْمُ لِيَعْ اللهِ عَلَيْهِ مُودُونَ هِي اللهِ عَنْ أَكُلُونَ لا يُعْجِرُونَ فِي اللهِ عَنْ أَكل

اورچپوژ دیانھیں اندھیر پول میں کہ انھیں کھینہ وجھ •

(ان کی مثال جیسے) بالک (اس) شخص (کی مثال) ہے (جس نے) اندھرامنانے کیلئے (روش کی آئدھرامنانے کیلئے اروش کی آئدھرامنانے کیلئے اروش کی آگ کی کہ اسکی روشن میں چلے (قرب خوب ووش کردیا) اور اچھی طرح کے اسلام نے اپنے نور چھاکہ دیا (اس کے سب گروہ فی کہ اسلام نے اپنے نور سے سارے عالم کومنو فرمادیا، کہ اچا تک (چھین لیا) اور صبط کرلیا (اللہ نے ان کی روش کی کو) (اور) ہم طرف سیای دوڑ گئ اور اندھر اچھا گیا، تو (چھیؤ دیا انہیں) اللہ تعالی نے اس (اعدھر بول میں) تا (کہ انہیں) راست (کھی ایک شی کے دائے، تا (کہ انہیں) راست (کھی ایک کے دائے، موادر عارض کلست پر کچھ دائے، حق بات پر جے دہنانہ بھائے۔

#### مُوْنِكُوْ عُمَى فَهُولا يُرْجِعُونَ ٥

ببرے، کو نکے، اندھے، تووہ نیس ہیں ہازآنے والے●

ان ككان بيں، ليكن جب پيغام حق سنندكا حق ادائيس كرتے، تو (بهرے) بيں حق كاسچا اقرار نيس كرتے، تو ( كو كلے ) بيں حق كود كوئيس كتے، تو (اعد معے) بيں ( تووه) سچائى كى طرف آنے كى استعداد كھو سكے بيں اور بھى بھى اپنى گمرابيوں سے ( ٹيس بيں باز آنے والے )۔

اَوْكُصِیْبِ فِنَ السَّمَلَةِ فِیْهِ ظَلْمُكُ وَرَعَنَّ وَبَرْقٌ یَجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ فِی اَدَارِمُمَ ایجے ادث ہوآ سان ہے، جم می تاریکیاں ہیں اور کزک ہاور چک ہے، فونے لیے بین بی الگیوں کو ایخ کانوں میں

مِنَ الفَوَاعِ حَدَد الْمَوْتِ وَاللَّهُ فِينُطْ بِالْكُفِينَ ٥

کڑے ہوت ہے بچنے کو، اور الله گیرے میں لیے ہوئے ہے کا فروں کو ●

(۱) سے یاد کروا کر دوقت کہ دینہ طیب ہے مرتد ہوکر کمہ کرمہ ہما گے اور راتے میں بارش،
کلی، کڑک اور تاریکی میں پیش کے ۔ اور لوٹ کراپئی پریشانیاں بیان کیس ۔ کہ کان میں انگلیوں کی
داف لگانے پر بھی بناہ نہلی تھی ۔ اور ہم اگراپئے کفر پر رہتے تو موت ہے چیئکارانہ ما آبادرای حال میں
مرجاتے ۔ بس میمود، ممنافقین اور کفار کی ہی مثال ہے، کہ (میسے بارش ہوآ سان ہے) جیسے اسلام بی
اللہ تعالی کی بارش رحمت ہے (جس میں تاریکیاں ہیں) جس کو کفر وصنالت کی تفصیل سمجھو (اور کؤک
ہے) جن میں جیت ہوتی ہے (اور چک ہے) کہ ہدایت کی راہ روش ہوتی ہے۔

اب جو کفاراس میں مجنے، توانکا پیال ہے کہ (خونے لیتے ہیں اپنی الکیوں کو) ڈاٹ لگانے
کیلئے (اپنے کالوں میں) بار بار کے (کوئے ہے) ہیت اسلام اور شوکت دین کی برداشت نہیں
کر سکتے۔ اس میں انھیں اپنی موت نظر آتی ہے۔ اس لئے وہ بدخوای کی حرکت کرتے ہیں (موت
ہے بچنے کو) ڈرلگاہے، کہ کہیں مرنہ جائیں (اوراللہ) اپنے (گھیرے میں لئے ہوئے ہے) اور اس
طرح سے (کافروں کو) گھیرے ہے کہ ایج کئی کا بھائے کا کوئی راستنہیں ہے۔

يُكَادُ الْبُرِ فِي يَخْطَفُ الْصَارَهُ وَ كُلُمَا أَصَابَ لَهُمْ مَكُوا فِيْهِ وَ إِذَّا أَظُلَمَ عَلَيْهُمْ قَافُواْ كَلْ يَسِينُ لِيْ عِنْ فَلَا مِن وَ مِبِ عِرْ وَقُوا لِمَانَ لِيكِ قَلْ بِنِ مِن وَ وَمِنَ اللّهَ عَلْ كُلِ الْفَيْ عَلَيْ فَي يَرُهُ وَلُوْ اللّهُ عَلَى كُلِ اللّهُ مَن وَمِن مِن اللّهُ عَلَى كُلِ اللّهُ عَلَى كُلِ اللّهَ عَلَى كُلِ اللّهَ عَل الما المعالم الما الله الله على الما على المناس الله على على الله على كُلِ اللّهُ عَلَى كُلِ اللّهُ عَلَى عَل

اوراگر پابتان چیخ چین آیا آگی مامت اور آگی آئیس بی شک الله بر با به بر تدرت الله به و دو اس مال جی چین آیا آگی مامت اور آگی جیست اندی و دو اس مال جی چین کی چین کی جیان کی آگھوں کو ) چکا چوند ہے آئیس اندی جوئی جاری چین (جب) بخل کو ندی اور چیز روشی والی ، آن ) کے دکھائی پڑنے ( کیلیے ) تو دو تدم ( کا بر چین اور جب ) کوند جاتی رہی اور بجل نے بچوکر ( اند جر اوالا ) اور تاریکی چیائی ( اُن پر ) تو کو رکھ رہے وہ کے ) ( اور ) چینا اگی نے ایمانیاں اور بدا جمالیاں اس

4

متی تھیں، کہ (اگر)ان کوسزادینے کیلئے (چاہتا اللہ) تو (یقینا چھین لیتا) اور خم کردیتا بخت کڑکول ہے (ان کی ساعت) کو ہو وہ بہر ہے ہوجاتے (اور) بجلیاں کوندا کر (اُن کی آ تکھیں) تو وہ اندھے ہوجاتے ۔ کیونکہ اللہ کے جانچ ہے جانچہ اور کہ ہوسکتی ہے ۔ جبکہ (پیک اللہ کا اللہ کے جانچہ ہوسکتا۔ اور کی ہوسکتا ہے گائے ہو اس کے ہوسکتا ہو وہ ہتا ہے کہ اُس کے جیسا کوئی دوسرا ہو یا اس بھی چھوٹ اسکے چاہتے ہے ہوسکتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا ہے کہ اُس کے جیسا کوئی دوسرا ہو یا اس بھی چھوٹ وغیرہ کا عیب ہو ہو تا ہے کہ یکن ارب، ہرعیب سے پاک وغیرہ کا عیب ہو تا ہے کہ یکن ارب، ہرعیب سے پاک رہے ہو ایسا ہونا می اور کی ہے۔

آیک الگاس اعبار قرار گرفتم الذی خلقه و الذین مِن قبر کُور کَور کَدُون قَرِی کُور کُور کَدُون قرار کُور کَدُون ق ایور بوجو اپنی بودرو کار برس نے پیافر مایا تہیں اور انھیں جو تبدارے پہلے ہوئے ، کدامید رکھ کو کد فرن کو کا پوجو، کہ اسکے سواکوئی اللہ ومعبود نہیں ہے۔ نہ ہوسکتا ہے۔ معبودیت کا اعتقاد رکھ کر، اُس کا قرب چاہنے کیلئے جو کرو، وہی تمہاری پوجا ہے ہے اپنی النے والے اللہ کے احسانات قودیکھو، کدون ہے (جس نے پیلے فرمایا تہیں) (اور) صرف تہیں کوئیں بلکہ (انھیں) بھی (جو تمہارے پہلے) ساری کا نات میں پیدا فرمایا تہیں۔ اس عبادت کی بدولت بتم اس قابل ہوگ (کرامیدر کھ سکو، کد ڈرن لکو کے اور فداکا خوف تمہارے دل میں پیدا ہوجائے گا۔

الَّنِ فَى جَعَلَ كُمُّ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَاَنْوَلَ فِنَ التَّمَاءُ فَاءً جسن بنايا تهار في الدين و فرق اورة مان وقيه اورادا آمان عيان كور من التحافظ في المنظمة في المنظمة

اے دنیا کر کے کافر واجے)۔

(آسان) کی طرف (سے پائی کو) اور اتنائی نیس بلک (پھر نکالا) پیدافر ہایا (اُس) بارش (سے گی) طرح طرح کے مختلف (پھل) تا کہ کھانا اور (غذا) مہنا فرمادے (تبہارے لئے) (تق) وانائی سے کام اور اور ہرگز (ندیعاق) اپنی من گڑھت سے (اللہ کیلئے) کوئی بھی (مقر مقابل) برابری والا (جب کیتم) خود بھی اچھی طرح سے (خوب جان رہے ہو) کہ خالق کی برابری کا کوئی تلوق ہوئی نہیں سکتا۔ اور جس کوتم برابر والا بنائے ہو، سب اللہ تعالیٰ ہی کی تھوق ہیں۔

ول كُنْدُو فَى رَبِّ وَمَنَا نَزُلْنَا عَلَى عَبْدِنَا كَالْوَا بِسُورَةٍ فِن مِتْلِهِ مَا اللهِ اللهِ وَمَن مِتْلِهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فَادُعُوا شَهْكَ آءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُوصْدِ وَيْنَ ﴿
وَادْعُوا شَهْكَ آءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُوصْدِ وَيْنَ

(اوراگر ہوتم) اے محر واکسی تم کے (کسی قل میں اُس) قرآن کی طرف (ہے)
(جوانارا) ہے (ہم نے اپنے خاص بندہ) محر رسول اللہ ﷺ (پر) جوابے بندہ ہونے میں برخل
ویکا ہے جس گی میدیت محد دوسرے کی رسائی ہیں (ق) محر سائے آئی اور ذرا (لے) تو (آئ)
پردا قرآن نہیں، بلکہ بس (ایک می سورت) فصاحت و بلاغت، عمت وروحانیت، تقدیس رفعت،
غیب کی قبر دینے میں (ایس) قرآن کی کسی سورت (کی طرح) (اور) تبہاری جان، ابنی طاقت
غیب کی قبر دینے میں (اس) قرآن کی کسی سورت (کی طرح) راور) تبہاری جان، ابنی طاقت
سے سے اہر بھوتواں مشکل میں خوب (دہائی دو) اور معبود جان کر پکارہ، فریاد کرو، اور مدد ما کو (اپنے ساختہ) معبود در اللہ کو مجموز کرک اُس معبود رہی ا

فَافَ لَوْ تَفَعَلُوْا وَلَنَ تَفْعَلُوْا فَالْقُواالِكُوّ النِّي وَقُوْدُهَا النَّاسُ ئى اُكُمْ وَلَرْ عَدَدَ الدِي كُورَةِ عَدَدَةِ عَدِيدَةِ مِنْ اللَّهِينَ فَا وَالْحِيجَالُةُ \* أَجِلَتْ لِلْكُهِينَ ﴾

کی معبودیت مے مخرف ہوکر۔ (اگر) قرآن ورسول ومعبود پر جب سے انکار کردیئے میں (تم ہو)

اور عمین مورجان میں، جار کرر کی گل ہے کافر وں کیلنے ہ

(فی) ادر کور (اگرم ناکر علے) (اور) یکی ادر کو، ام صاف ماے دیے ایس کر آیا س

تکتم (ہرگز ند کرسکو گے) (قل) تم خود بی اپی ہڈیوں پر دتم کھا داور (ڈرو) جہنم کی (آگ کو)
جو بحرک رہی ہے۔ (وہ) جہنم (جکا) جلانے کیلئے (اپند من) تم (انسان) ہو (اور) تمباری (تعلین
مور میں) جن کو پوجنے کیلئے تم نے تراش لیا ہے۔ اس جہنم کی آگ کو بید نہ بھٹا، کہ ابھی آئندہ
پیدا کی جائیگی۔ بلکہ وہ تو پہلے بی سے (تیار کردمی گئ ہے) تم سب (کافروں کیلئے)۔
مدنسیہ سلمان ، اگر تھی بدا تھائی سے کیا ہو بالا خوال لیا جائے اور کافروں کا تو دہ کھریں ہے۔
بدل سرملان ، اگر تھی بدا تھائی سے کیا ہو بالا خوال لیا جائے اور کافروں کا تو دہ کھریں ہے۔

وَبَثِيْمِ الّذِينَ الْمُوَّاوَعِلُواالطّهِلِاتِ اَنَ لَهُمْ جَنْتِ تَجْدِى مِن تَحْتِهَا الْاَنْهُارُ الدون فريدون مِن تَحْتِهَا الْاَنْهُارُ الدون فريدون مِن مَا الله مَن الله مُن الله مِن الله مُن الله مُن

حالانکددۓ گئے تقوہ ہم شکل۔اور انھیں کیلئے اس میں پیپاں ہیں پاکوان ،اوروہ اس میں ہید دہنے والے ہیں ●
اس موقع پر کافر لوگ بھی من لیس (اور) خاص طور پر (خوش خبری) سنا (وو) مسلمانوں کو
(انہیں جو بان گئے) اللہ اور رسول کو (اور) اس پرنہیں رہ گئے۔ بلکہ کام (کئے) اور کیسے کام کئے؟ جو
(انہیں جو بان گئے) اللہ اور رسول کو (اور) اس پرنہیں رہ گئے۔ بلکہ کام (کئے) اور کیسے کام کئے؟ جو
کہ روز کہ بیٹیک )وشہر (انہیں کیلئے ہیں) بغیر کی پریشانی کے (جنتیں) سدا بہار باغ ، کیسے شاداب،
کہ ربہہ رہی ہیں جن کے )ورخوں اور مکانات کے (چئیں) اسرا بہار باغ ، کیسے شاداب،
کر (بہہ رہی ہیں جن کے )ورخوں اور مکانات کے (چئی ) شراب، شہد، دودوہ ، پائی ، کی بے شاد
کر (بہہ رہی ہیں جن کے )ورخوں اور مکانات کے (چئیں ہیں) اور میٹیں اور مزے کئے تھے ہم) اور ہم
کو کی پھل ) اور میڈیل و بالکل ٹھیک (وہی) کھل (ہے جو) ابھی ابھی (وہیے گئے تھے ہم) اور ہم
کو کھا بھی وہ اور وہا اور میا اور میا نیا ذاکھ دیہے کہ جو پہلے (وہیے گئے تھے ہم) اور ہم
کی بھی ، وہ اور وہا اور میا اور میا نیا ذاکھ ہی پاکر اور خیا گئے تھے ہم) اور ہم
کس از راہ بھر ہیں ، (پہلے ) ہی (ے ) (حالاتکہ ) واقعہ ہیں تاکہ بی نائے کو کھے کر کی پھل کے کھا نیں مکانات ، نہم یں،
کو کھی بھی ہوں اور جیا البت دونوں (ہم شکل) ہیں تاکہ نی نائے کو کھے کر کی پھل کے کھا نے میں مکانات ، نہم یں،

چنانچ(أنى) جنتوں (كيلے أس) جنتوں (كيلے أس) جنت (من بيمياں ميں) حوريں اور أكى دنياوالى نيك يہياں ميں عوريں اور أكى دنياوالى نيك يہياں ،سب كى سب خوبصورت، نيك سرت، پاكرو، زنانه نجاستوں سے (پاكدامن) (اور) جنت كوكھى فنانه ،وں كے بلكه (أس) جنت (ميں) يہ جنتى لوگ (ميشدر ہے والے ميں)۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتُكُنِّي آنَ يَضْمِ مَثَلًا مَّا بِعُوضَةٌ فَمَا فَوَقَهَا ۚ فَأَمَّا الذِّينَ امْنُوا بے ٹک اللہ قابل شرم نیس قرار دیتان کو کہ ضرب المثل بیان فریائے مچھر کی ، بلک اس سے بڑھی ۔ کہ پُن جومسلمان میں كَيْعَلّْمُونَ اللَّهُ الْحَقُّ مِنْ لَيْهِمْ وَ أَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَعْوَلُونَ مَاذًا آزَادَ الله بهذا مانت جن كه وقتك يفيك ب الح يرورد كاري طرف ب اورجوكا فررية وون تها كرت جن كركيامطاب أما الله ف ال مَثَلًا مُنْفِلُ يه كَثِيرًا وَ يَهْدِى بِه كَثِيرًا وَمَا يُضِلُ بِهَ إِلا الْفُسِقِيْنَ وَ پلتل ہے دو گرائی میں دینے بتا ہاں ہے بیچروں کواور جارہ دیتا ہے بیچروں کو، اور ٹیس کر ای میں رہنے دیے، گریا فریا اوراے بہودیو،منافقو، کافرو! قرآن میں ضرب المثل دیکھ کرمنے کیا بگاڑتے ہو؟ اوراعتراض کیول کرتے ہو؟ ضرب النتل بیان کرنا ،موعظ ونصیحت اور تعلیم وحکمت اور درس وعبرت میں مؤثر اور الل بیان کا دستور چلا آ ر با ہے۔اور ( پیک اللہ ) تعالیٰ بھی ( قابل شرم نہیں قرار دیتا ) اور قابل جمجیک میں جات، (اس) بات ( کو کہ ضرب المثل میان فرمائے ) بڑی چنے کی ، یا چھوٹی چنے کی ، یہاں تک کہ ( مجمر کی، بلکه اس ہے) بھی ( پیرمی) چڑھی کی ، روثنی بارش کی . نوا بکھی کڑی کی ، ( کہ پس) ایج سننے والوں میں (چومسلمان میں)اللہ ورسولوں کو مان میلے میں (ووقر) بنیے کی شک وشبہ سے (جانے میں کدو لک سے امثال باکل ( نمیک ہے) اور ید ( ایکے پرورد کار ) ان ( کی طرف سے ) ہے۔ (اور چرکافرر ب)اورالله ورسول کے اٹکار پر بیٹے رہے، ان سے اسا کھی جو اب تو بوئیل سكا\_ (اوو) منى بكار كرا بوجها كرت بين كركيا مطلب ركها) ب(الله ن اس خرب المثل) ك إن كرف ( ) مفرب الكل من كيار كما بي الوبكاري بات ب- ي توي بي كد (وو) الذاتع الى ا مرای می رہے دیا ہے)، (اس) قرآن کے اٹار کردینے کی دیہ (ے بھیروں کو) کے اپنی کرائ على إلى عين - (اور جاعت) بكي (ويتاب بخيرول كو) جو جاعت كي زنب ر محت بين (اور)، ستور الى يى يى كى ( ميس محراى مى ريى ديا مر ) بس ( عافر ما نو س كا جون كري يا

Marfat.com

ور برقر مان کا الکاری کرتے رہی اور اُس کے ظاف ی چلیر

000

## الذِيْنَ يَنْقُضُونَ عَهِٰكَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ وَيَقَطَّعُونَ

جوتو ڑتے رہیں الله کے عبد کو اس کے مضبوط ہونے کے بعد، اور کا شتے رہیں

#### مَا اَمْرَاللهُ بِهَ اَنْ يُوْمِل وَيُفْسِدُون فِي الْرَفِين أُولَمِك فَمُ الْخَسِرُون ®

اس كو بحكم ديالله في جسك لئ كه طايا جائي، اورفساد و اليس زمين مين، وبني خساره والي بين •

اس المراجوتور ترح رہیں) دوسروں ہی کے نہیں بلکہ خود (اللہ کے عہد کو) اللہ عبد کریں اور اللہ کے عہد کو) اللہ عبد کریں اور پکر تو رہیں دوسروں ہی کے نہیں بلکہ خود (اللہ کے عہد کو) اللہ عبد کریں اور نے ہوئ دیں (اس کے مفبوط ہوئے) اور پکا عبد کر لینے (کے بعد) بیہ جائے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید شدید فرمائی ہے۔ (اور) ہیہ بدعہد، ای پرصبر نہ کریں بلکہ (کا محتوریں) (اس) چیز (کو) (تھم ویا اللہ نے جس کیلئے کہ طایا جائے)، نہ رشتوں کی پرواہ، نہ سلمانوں کی دوتی کا لحاظ، نہ انبیاء بہمالمانا اور کتب آسانی کا۔ جمعیت بندی ، فرقہ تراثی ہی کرتے رہیں (اور) ان سب پر، ان کا مشخلہ یہ ہے کہ (فداو ڈالیس زہین میں) شورش اور فتنہ ہے ،سنس پیدا کر کے امن عامہ میں خلال دائیں، کہابل وطن رسول پاک تک نہ جا تھی، اور قرآن نہ نین ،اور تباہ ہے کہ ویا۔ وہ سب کا فقصان عبد جیں حالانکہ وہ کی کا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ وہ اپنی ان حرکتوں کے سب ہے بس خود (وہی خدارہ والے جیں) نہ دنیا جیس چین یا کئی، نہ تر خرت میں نجات ملے، توسارا نقصان شخص کا ہے۔

#### كَيْفَ تُكُفُّونَ بِاللهِ وَكُنْتُمُ امْوَاتًا فَأَخِياً كُفّ نَحْ يُعِينُ تَكُوْ ثُمَّ يُحْمِينً كُمْ

كيت عرود الله كر، حالاتكرة بوان تقر وحيات دى تمين، پارموت كاتبين، پر جاات كاتم كو

#### ثُمَّ إِلَيْهِ ثُرُجَعُونَ۞

پھرای کی طرف اوٹائے جاؤگے 🇨

اے کافر وا بڑے تجب کی بات ہے کہ آخر آلگ میں محکر ہواللہ کے) (حالانکہ) تم کو حویا جائے ہے اور کیے بھی رہے ہو کہ رائے ہوا ، میں سوچنا جائے ہور کے بھی رہے ہو کہ رہم ) مردہ اور جم (بے جان تھے) آگ ، پائی ، ٹی ، ہوا ، میں تھے ۔ پھر غذا ہے ۔ پھر خططوں کی صورت پائی ۔ پھر نظفہ کی شکل ہوئی ۔ لوتھڑا ہے بوٹی اور بوٹی سے ساراجہم ہوا ۔ مگر کی اور کو بات کی در رحیات دی میں میان نہیں (تو ) اس نے جان عطاکی اور (حیات دی مجمیس) اور ظاہر ہے کہ جوز ندہ کر سکتا ہے ، وہ مار بھی سکتا ہے ۔ چنا نچے (پھر) وہی (موت دے گاتھیں) اور بارے جلانے وال مار کر بھی جلاسکتا ہے ۔ چنا نچے تیم میں سوال کرنے کیلئے ، اور حشر میں حساب اور بھر میں حساب

كَتَابِ كِيلِيِّ ( مِكْرٍ ) الله تعالىٰ (جلائے گائم كو)\_

غرض (مر) مراكر (اى كى طرف) تم وكسب كسب (لونائ جادك) يد بوناب

خواہ تمہاراتی جا ہے یانہ جا ہے۔ اور بھلامسلمانو! تم کیے ان اندھے کافروں کی طرح اللہ کا افار کر سکتے جو۔ ان کافروں کو سوجھے یانہ سوجھے، گراللہ کے فشل ہے تم کوقو صاف نظر آرہا ہے، کہ جم بے جان تھے، تو زندہ بوٹ، چرم ناہے، چرزندہ بوگے اور اپنے رب کے پاس لوٹو گے۔ اور اسکی فعتوں کو جی بحرکر

خوب اوالو گے يم سے انكار كى اميدر كھنا كافروں كى برى حماقت ہے۔

هُوالَّذِي حَكَنَّ لَكُوْمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيهَا فَهُوَ اسْتُولِي إِلَى السَّمَا وَفَسَوْمِهُ وَ ووج بس نے پوافروا تمادے لیے جو کونرین می ہے۔ پھر تو جزبانی تان کی طرف تو بمواری انیں سَبُعُ سَلُون وَهُو يَكُلِّ شَيْءً عِبْدُةً هُوْهُ

مات آسان۔ اور وہ برمعلوم کالم والاے •

سب کویادر کھنا چاہئے ، کہ اللہ تعالی (وہ ہے جُس نے پیدافر مایا) اپ لئے نہیں، بکہ (تہارے کے جو بچھ) جمادات ، نباتات ، حیوانات ، وغیر ہا (ز مین میں ہے) سب کا (سب) اور (پھر) اب چاہا کہ آ سان پیدافر مائی آ سان ) کے پیدا کر نے (کی طرف) اور پیدافر مایا (تق) بیکہ (جمواد کیا افیص) ٹھیک ٹھیک ٹھی گئی میں (سات آ سان) (اور) اب س کوشہ ہوسکتا ہے کہ ساری معلوم کا) محکول کے ساتھ پیدافر مانے والا ، اتن عظیم قدرت والا، جو ہے (وہ) یقینا (ہر معلوم کا) جس سے علم معلق ہوسکتا ہو الدارات کا (علم) رکھنے (والا ہے)۔

وَ الْمُقَالَ دَمُكَ المُمَلَكِيَّةِ إِنِي جَاعِلْ فِي الْكَرْضِ خَلِفَةً" قَالُوَّ الْجَعَل فِيهَا بِلْهِ الْمُعَلِّ مِن اللَّهِ عَلَى لِيهِ مَا وَقِد عِن هَا فِي اللَّهِ وَيَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ

مَنْ لِفُرِسُ فِيْهَا وَ يَسْفِكُ اللهِ مَاءَ \* وَ نَحْنُ لُسَبِّحُ بِحَبْدِكَ

وال على جوالمادي ال على اورفون وي كر - حالاك الم إلى وال الي يرتى الدك ما تم

وَلَعْتِسُ لِكَ كَالَ إِلَى أَعْلَوْمَا لا تَعْلَمُونَ ٥

اور ملك الى كرت روس يرى "فرالا "وق عن جانا بدل يو بادر فين بالنا"

(اور) اگر بعو لے مورا وارو (جب) كر (فرمايا) تما (تمهار عيدوروار) الله تعالى (ف)

وَعَلَمُ ادَمَ الْاَدَمُ الْحُكُمُ الْمُعَ عَرَفَهُ فُوعِلَى الْمُلَيِّكَةِ فَقَالَ الْمُؤْنِي بِالْمُعَاءِ

اور کھا دیا آدم کوب کے نام سارے کے سارے ، گھرچش کیا ان کو فرشتوں پر ، گھرفر مایا کہ " بتا تو دو تھے ان سب کے نام هُوُ لَا قِرائِ کُنْکُو صُدِ تُوکِی ﴾

· " 2 4 51

چنانچه اس حقیقت کونمایال فرمانے کیلئے اللہ تعالی نے حضرت وم پر کرم فرمایا۔ (اور) اُنگی برتری کیلئے (سکھادیا آ وم کو) جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، آسان وزمین کی تمام چیوٹی بیزی چیزوں کے (سب کے نام) ایک ایک چیز دکھا کر، کیانام ہے اسکا، کیا کام ہے اسکا، کیا انجام ہے، ہر ایک کے خواص (سارے کے سارے) بتاویا، یا دکرادیا، (پھر) اپنی قدرت کا ملہ سے (پیش کیاان) سب ( کوفر شنوں پر)ان کوسب دکھایا (پھر فرمایا کہ ) ذرا (بتا تو دو چھےان سب) چیزوں (کے نام) الگ الگ (اگر) اس خیال میں، کرتم سے زیادہ علم والانخاق میں کوئی نہ ہوگاتم لوگ (ہو ہے)۔

#### كَالْوَاسْبَعْنَكَ لَاعِلْهُ لَكَا إِلَا مَاعَلَّنْتَنَا ۚ إِلَّكَ انْتَ الْحَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ®

وض کرنے گے "پی ہے جیری، نیس ہے پہو میں گرجو پھو سمادیاتو نے میں ہے تک توی ملم وال عمت وال ہے" 
مارے فر شے (عرض کرنے گے) یا الغد (پاکی ہے جیری) برعیب ہے۔ ہم اقر ارکر تے
ہیں کہ (فہیں ہے پہو علم ہمیں) نظم پر ہم کوناز ہے۔ ہمیں کی بات کی خبر نہیں ( مگر جو پہر سکھا دیا تو نے
ہمیں) ہم کو جو پہر معلوم ہوا وہ تیری تعلیم ہے معلوم ہوا۔ تو پہر نہ تا تا ہو ہم پہر بھی نہ جائے۔ تو نے
جو پہر ہے ہتا دیا، اس کو تیری عطا ہے ہم نے جانا (پیک تو ہی علم والا) ہے کہ سارا علم تیرا ہے۔ اور تعلیم تین مرضی پر ہے۔ جس کو جو چا ہے تو سکھا دے ، بتا دے اور علم والا بنائے ، اس بارے میں تیرا انتخاب حکر سے ضافی نہیں۔ اور تو بی تر اس بارے میں تیرا انتخاب حکر سے ضافی نہیں۔ اور تو بی تر اس بارے میں تیرا انتخاب حکر سے ضافی نہیں۔ اور تو بی تر اس بارے میں تیرا انتخاب حکر سے ضافی نہیں۔ اور تو تی ( حکمت والا ) کے دھوا کے دو تا کو تا کو تا کہ انتخاب حکر سے ضافی نہیں۔ اور تو تا کی جو تا کو تا کہ کہ کی دیا ہے کہ کی دھوا ہے تو سکھا دے ، بتا دے اور علم والا بنائے ، اس بارے میں تیرا انتخاب حکر سے ضافی نہیں۔ اور تو تا کہ تا کہ کی دیا ہے کہ کی دیا ہو تا کہ کو تا کہ کی دیا ہو تا کہ کہ کی دیا گوئیں۔ اور تو تا کی دور تا کو تا کر تا کہ کی دیا گوئیں۔ اور تا کی دیا گوئیں۔ اور تا کر تا کہ کر تا کہ کی دیا گوئیں۔ اس کو تا کہ کو تا کر تا کہ کی دیا ہے کہ کر تا کہ کر تا کہ کی دیا گوئیں۔ اس کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کوئیں کی دیا گوئیں۔ اس کو تا کہ کوئیں کی دور کی دور تا کہ کوئی کوئیں کوئی کوئیں کی دیا کہ کوئیں کوئیں کی دور کوئیں کے دور کوئیں کوئیں کوئیں کی دور کی کر تا کہ کر تا کہ کوئیں کی دور کوئیں کی دور کی کوئیں کی دور کر تا کہ کی دور کی کوئیں کی دور کر تا کہ کر تا کی کر تا کہ کوئیں کر تا کہ کرنے کی کر تا کہ کر تا کہ کرنے کی کر تا کہ کر تا کہ کرنے کی کر تا کر تا کہ کر تا کر تا کہ ک

قَالَ يَادَمُ الْمِنْهُ فَمِ بَانَمَا بِهِ وَ وَلَمَا الْبُاهُ فَي بَامَا بِهِ وَ قَالَ الدَّاكُ لَكُمُ فَالْ المَا اللهُ اللَّلِ الْكُمْ فَالْمَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

باشہ بھی بی جانگ ہول فیب کو آسانوں اورزیمن کے ، اورجانگ ہول جو کچھتم ظام کرتے ہواور جو پُھر پہاتے ، وہ

#### وَ إِذْ كُلُنَا لِلْمَلْلِكَةِ الشَّجُدُوا لِلْهُ مَنْتَجِدُ وَالْآلِلِيْنَ أَ

اور جب عم دیا ہم نے فرشتوں کیلے سجدہ کرد آدم کو، توسب نے سجدہ کیا سواالیس کے، الى وَاسْتَكْنَدُ وْكَانَ مِنَ الْكُفِي نِنَ

أس نے اٹکار کیا اور بڑا بنا ، اور ہو گیا کا فروں ہے۔

(اور) بائ مياد كرواس واقعدكو (جب علم ديا) تفارجم في فرشتول) كوراكى بهترى (كيلي)، اور فرمایا تھا کہ (سجدہ کروآ دم کو، توسب نے سجدہ کیا) فرشتوں میں سے کسی ایک نے بھی سرتالی ندکی۔ اورسویا پانچ سوبرس تک تجدہ میں پڑے رہے (سواا بلیس کے) کہ طانکہ تک و بینج کو بینجا مگر جب سے تھم سنا، تو کھڑا کا کھڑارہ گیااور تجدہ کرنے سے صاف (اس نے اٹکار کیااور) پاوجو میک بران تا انگر فور ش آكر (يدايد)، كي ترين مردونجرا (او مول كالرين ) آل كافر موكما - كذيبا لكار ، تو بان عداور عي كي تو بان ، كفر عدا

وَقُلْنَا يَادَمُ اسْكُنَّ انْتَ وَزُوجُكَ الْجِئَّةَ وَكُلَامِنْهَا رَغَنَّا احَيْثُ شِلْتُكُنَّا اور فرمایا ہم نے کہ اے آدم، رہوتم اور تمہاری ہوی جنت میں اور دونوں کھاتے رہواس سے بے تھے جہاں جاہو،

وَلَا تَقْنَ بَاهِٰ إِهِ الشَّجَرَةُ فَتُكُونَا مِنَ الظُّلِمِينَ®

اور قریب ندجانا ای شجر کے ،کہ جوجاؤا ندچر والول سے

فرشتوں ادرابلیس کا اس طرف بیرواقعہ ہوا (اور ) حضرتِ آ دم کا ادھر بیرواقعہ ہوا کہ ( فرمایا ہم نے کدائے دم رہو) سبور تم) خود (اور تمہاری بی بی) حواجی (جنت) سداببارباغ (مل) میتم دونوں کا گھر ب (اوردونوں کھاتے رہواس) جنت (سے بے تھے) کوئی روک ٹوک نہیں ب (جمال جا ہو) بیسارا باغ تمہارا ہے(اور) اس کا خیال رکھو کہ ( قریب نہ جاتا) اور سابیہ بیجے رہنا (اس) خاص گیہوں یا انگور کے ( شجر کے ) تم کواس کی ہوانہ لگنے یائے۔ کیوں ( کہ ) اس کے پاس چیکے، تو ( ہوجا ؟ ) کے ( اندھیر والوں سے ) تم تی مصوم ہوں تا فر مال تم سے تصورت انگراپ آ دام کا

فيموز وعالمهارك فيحالا كم الدجر كابات ا

فَأَرْلَهُمَا الشَّيْطِنُ عَنْهَا فَأَخْرِجَهُمَا مِثَاكًا نَا فِيْهِ وَقُلْنَا الْفِيطُو إِبَعْضُكُمْ الى كېسلاديادونو لوشيطان نے اس سے يو لكالدونول كواس كرسے جس ميں دونتے ۔ اور تكم دياہم نے كرنے كار جاؤ،

#### المعض عَدُون وَلَكُون فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُ وَمَتَاعُ إلى حِين

اس طرح البیس افی جال جا ای الیس بسلادی پسلادی پسلام اکر (دونوں کو شیطان)
مردد (نے)(اس) جنت یا جر (ہے) معرف آرم ہے گاہ کے بالائی ہوا ہی رہے۔ آگی دیت کی
سال کی میں ہوتے گئی ہے۔ (ق) شیطان کی حرکت نے (اٹکالا دونوں کواس کمر) جنت (ہے)
رجس جی دو جے) گرشیطان اپنے اصل مقصد جی تاکام رہا۔ آسکی اس آرز وکو خاک جی ما ادیا کیا
کہ دوجیوٹ بول کر جا حضرت آدم دواک لگاہ جی رہ وجائے۔ اس بات کو دکھاد یا کیا (اور حم دیا ہم
کے دوجیوٹ بول کر جا حضرت آدم دواک لگاہ جی رشر یک تھے، کہ درخت کا چسل کھانے والا ہمیشہ سے کہ کہ ہے کا دورجس نے اسکوکی وجہ سے مان لیا تھا، اب یہاں سے لکی کر (اتر جاک) اورا پی آ تکموں
سیمی دی گا۔ اور جس نے اسکوکی وجہ سے مان لیا تھا، اب یہاں سے لکی کر (اتر جاک) اورا پی آ تکموں
سے شیطان کا جموث دیکھو۔ اور اپنی زندگی کے واقعات جی خود تج یہ ومشا ہدہ کر او، کہ ( تہار ا بعض بعض کیلے دعمی میں اور اور کی اور تھا را بعض

ے (اور) یہ خیال نہ کرنا کہ زمین پر ہمیشہ رہنا ہے اور جنت ہے آ دم و بنی آ دم کی ہمیشہ کے لئے محرومی ہے۔ بلکہ وہاں بس (رہن مہن ہے) برائے نام، صرف ( کچھے) قدر تے لیل (مدت تک ) کیلئے۔ چاردن کی زندگی کے بعد پھر جنت کا درواز وہر ستی کیلئے کھا ہے۔

#### فَتَكَفَّى إِدَمُونَ رَبِّهِ كَلِمْتِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَالتَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

پس پالیآ دم نے اپنے پروردگارے خاص کلے۔ تو درگز رفر ہادیا نھیں۔ بےشک وہی درگز رفر ہانے والا بخشے والا ہے ●
حضرت آ دم تو زمین پر پہلے وہاں اتر ہے جس کولوگ جزیرہ 'سراند ہے پا' لکا' کہتے ہیں
اور بی بی حواو ہاں اتر ہیں جس کو جدہ کہا جاتا ہے۔ اور فراتی ٹلاءِ الحلیٰ میں حضرت آ دم اتناروے
۔۔۔ اتناروۓ کہ دینا ہیں سب سے زیادہ رونے والے حضرت یعقوب اور سارے دنیا
بحر کے رونے والوں کے مجموعہ سے بھی زیادہ روۓ ،جس پرصدیاں گزرگئیں۔ تین سو برت
تک آسان کی طرف آ کھے نہا ٹھائی ۔ انکے قدم سے زمین کی بار بڑوھ ٹی اور زمین کے پھول
مہم کے محرضرت آ دم کا بی شہ بہلا۔

بیادا بندگی کی ایسی پندید ہوئی کہ انکی مقبولیت ظاہر کردی گئی (پس پالیا آ دم نے) اچھی طرح سے سکے لیا اور یاد کرلیا (اپنے پروردگارہے) تھوڑے سے چند (خاص کلے) اور کہنے گئے کہ:

رَيْنَاظَلَمْنَا ٱلْفُسَنَا وَإِنْ لَوْتَقْفِمْ لِنَاوَ تَرْصَمْنَا لَكُلُوْنَيْ مِنَ الْخُومِيْنَ وَالْمَالِ

أَسْتُلْكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ أَنْ تَغْفِرَكُ ٱللَّهُمُّ إِنِّي أَسْقَلْكُ

الجاه مُحَدُّد عَبْدِ لَا وَكُرَامَتِهِ عَلَيْكَ أَنْ تُغْفِرَكُي خَطِيْكِي

اے ہمارے پروردگارہ منے اپنابگا ڈ ڈالا اور اگرتوٹے ندیخشاہم کو اور وحم شافر مایا ہم پر ہو ہم ہول کے کمانے والوں سے بیش کر دھا کے وسیلہ ہے تھے سے موال کرتا ہوں کہ بھی بخش دے اساللہ میں کہ دھا کہ وسیلہ ہے تھے سے موال کرتا ہوں کہ بھی کو مواف فر مادے سے موال کرتا ہوں تیم سے بندو تھی دھا کے وسیلہ اور ان کی برزرگی کے طفل کریم کی افوش کو معاف فر مادے

انھیں یادآ گیا تھا کہ جب ایکے بدن میں روح داخل ہوئی اورآ کھی کل و ساق مرائی ہو ملا تھا گئے۔ نام کے ساتھ تھر شول اللہ می کھیا تھا ۔ انہ زاا تی و جا ہت و کر امت کا وسیلہ پکڑا ( تق) اپنے بحبوب کا وسیلہ سن کر اللہ تعالیٰ نے ( درگر دفر ہا دیا آھیں ) جمعہ کے دن اکئی تو یہ کچی تھی ، خوشا مہ، ندامت ، عزمِ ترک کے ساتھ تو یہ بھی ، اور الی تو یہ پر ( چیک وہی ) اللہ تعالیٰ (ورگر رفر ہانے والا) اور ( بیشنے والا ہے )۔

بم جهم ياك في الرائد المست مب كرب مجاراً تعمين مرى طرف كول بدايت أوجس

تَبِعَهُدَاى فَلَاخَوْثْ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَلُونَ<sup>®</sup>

چردی کی میری جاہت کی ، تو ندکوئی خوف ہے اُس پراور ندوور نجیدہ ہوں •

ا تارنے کے موقع پر (ہم نے) یوں (محکم دیا) تھا (کہ نیچے) زمین پر (اتر جاؤاس جنت) کی بلندی (سے) صرف حفزت آ دم دنی لی حوالی نہیں، بلکہ الحکے دشمن بھی (سب کے سب) (پھر) یادر کھو بم قانون ہوا یت برابر بیجیج رہیں گے۔لہذا (اگر آئے تصمیس میری طرف سے کوئی ہوا ہے) جو میرے افیا والاتے رہیں گے (تق) یا در کھو کہ (جس نے پیروی کی) ناام بن کرنی کے چیچے رہا، اور

تعیل کرتار با (میری موایت کی دوند کوئی) آئندہ کیلئے (خوف ہے اس پر) کسی خطرہ کا اندیشہ ہی نہیں (اور نسوہ) کسی گذشتہ بات پر (رنجیدہ ہوں) انکی دنیا بھی جعلی اور آخرت بھی بھلی ہے۔

وَالْمَانِينَ كُفَرُوا وَكُذُبُوا بِالْيِتِنَا أُولَيْكَ أَصْعُبُ النَّالِ مُهْفِيهَا غِلدُونً

اورجنبول نے اٹکارکردیااورجناایا ہماری آیتی، ووجنم والے ہیں، وی اس میں بمیشر بنے والے میں 🗨

(اور جنمول نے اٹکار کردیا اور جنگایا جاری آیش) ادکام وکت بھیفوں، انہیا، اور سواول، ایک مجودل کونہ بانا تو وہ کافر میں ۔ اور جننے کافر میں (وہ جنئم والے میں) اور صرف چندروز ونیس بلک دوی اس میں بحث دینے والے میں ) ان کی نجات بی نہ ہو سکے گی ۔

لِيَهِنَّ الْمُرَاهِ بْلُ الْخُلُوا لِعْمَتِيَ الْتِنَّ ٱلْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْلُوا لِعَهْدِيِّ

اسادلاد يعتب إدكره ميري فتكواج وانعام فرماياتها من تتم بادر بوراكر ويراميد،

افف يعَهْدِ كُفُ وَالْمَاكُ فَازْمَبُوْنِ ®

ك يلى إيما كردول تميارا عبد\_ اوراس على كولوا راكرو

(اساولاویقوب) یبود یو، برااحسان مانواور (یادکروبیری) دی بونی (نعت کو) (جو) محض است کرم سے (انعام فرمایا تعاص فیم ) یبود یوں (بر) اب بسی اگرتم اینالمذاری کاروید بدل دو

(اور بواكرومرا مد) جوش في مضوفي كراته تم يا قارة وادكو كريس) بحي (بوراكرون

Marfat.com

م الم

تہاراعہد) جویں نے تم سے وعدہ فر مایا تھا۔ (اور) تہاری ساری بدعہدی کی بنیاداس پر ہے کہ جھے سے نذر ہوچکے ہو۔ اگر دفادار بنامنظور ہوتو (بس جھے بی کوتو ڈراکرو) پھر تنہیں کی کا ڈرندرہ جائیگا۔

#### وَالْمِثْوَائِما أَنْزَلْتُ مُصَيِّكًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تُكُونُوا أَوْلَ كَافِيهِمْ

ادر مان جادَ جو پھواتارا يمن نے تقد نن كرف والدار كاجتبارے پاس به اور مان وست يہلے الكار كرف والے اس ہے۔ وكلا كَنْتُ تَكُولُ فِي الْكِيْنِي مُنْكُمُنَا قَلِيكُلُا لَو كُلِيّا كَي قَالْتُعُونِ ۞

اور ندلومیری آیتوں کے بدلے تعوری قبت۔ اور مجھی کو تو ڈرتے رہو •

(اور) كب تك انكار پرضد كرتے رہوكے \_اگراپنا بحلا چاہو، تو (مان جاؤ جو كچھا تارا ميں

نے) بہی قرآن جومیر رسول پراتارا گیا۔ کیسا قرآن؟ جو (تصدیق کرنے والانس) توریت (کا

جوتہبارے پاس) حضرت موی کا دیا ہوا (ہے)۔ دونوں میں تو حبیدالی وفعت رسول پاک برابرموجود ہےاورشری توانین ملتے جلتے ہیں (اور) تہارے لئے مناسب یمی ہے کہ (نیہوسب) کا فروں (سے

ہے در طرق و بین سے بے بین ار دور) مہارے کے جاتا ہے۔ پہلے انھن دشنی کی بنا پر (اٹکار کرنے والے اس) قر آن وقوریت و پیٹیسراسلام وغیرہ (ہے)۔

مشركين مكدنے الكاركيا تو نادان تھے،ان كے پاس كوئى آسانى كتاب نتھى يتم جان بوجھ كر

ا نکار کرو گے ، تو دانستہ منکرین کی ابتدا کرو گے۔اورا پٹی ٹو کی میں جو تبہاری وجہ ہے انکار کریں گے ، انکی فہرست کا سرنامہ تبہارانام ہوگا۔اورا پی نسل کیلئے ، جو تبہاری وجہ سے کفریررہ جائیں گے ، تم کی بلی بنیاد

بر ک اور ) یہ بہارار دیکتنا براہے کہ چار چار میار جوادر چار چارچار جادروں کیلیے توریت میں تحریف کرد۔ بنوگ (اور ) یہ بہارار دیکتنا براہے کہ چار چار میر جوادر چارچارچارچاروں کیلیے توریت میں تحریف کرد۔

نعت رسولِ پاک نکال دواور میرے رسول کو د جال بتا کرتوریت میں جوذ کر د جال ہے اس کا مصداق

تفہراؤ۔امیروں کی خاطرے قانونِ شریعت بدل کران ہے آ سانی برتو۔اورغر پیوں پرتخی کرو۔اور صرف چندہ وصول کر کے پہیئے بھرنے کی لاچ شن پیغیبراسلام کا کہانہ مانو۔اورڈر جاؤ کہاں طرح

تمہاری چندہ خوری جاتی رہے گی۔ اس کمینہ بین اور مجر مانیزندگی کوچیوڑ دو، اور اے سے (جولوجیرٹی) تھوں سے بدلے ) و خادی

( تولای قیت) کرماری دیا می آخری کرمتابلد من ایک عاصداد و مقد تا اور)

اے کعب ابن اشرف اور اے سارے یہود یو ہتم ایک دوسرے کو ڈرواور نہ بھوک اور منصب کو ڈروہ ہتم اپنا بھلا جا ہوتو کس، (مجمی کوتو) ہمیشہ (ڈرتے رہو)

م كوير عاد ول كانادمنون الديد

#### وَلاتَلْبِعُوا الْحُقْ بِالْبَاطِلِ وَتَكُتُمُوا الْحَقِّ وَٱنْتُهُ تَعْلَمُونَ \*

اور شاماؤ حق كو باطل \_ - اور نه چمپاؤ حق كو، جب كمةم جان يو جدر ب بو

(اور) ہوش ہے کام لو۔ اور بھی (ندطاؤ حق) میرے رسول (کو باطل) وجال (ہے) (اور)
حق پوشی بہت بڑا جرم ہے۔ تم لوگ (ند چھپاؤ حق) نعت رسول (کو) (جب کد) بے خرنیس ہو بلکہ

(تم جان او جور ہو) اور ایاجانے ہو کہ ان ہی رسول کے وسیلہ سے اپنی تخمندی کی دعا کی کرتے سے او فتح مدد کی دعا کی کرتے سے او فتح مدد ہو تھے۔ اب ایکے قدم آ گئے تو تم ناوانی کرنے گئے۔

#### وَالْمِيْمُواالصَّلْوَةُ وَالْوَاالْزُلُوةَ وَالْرَكْعُوْا مَعَ الرَّيْعِيْنَ ®

اورادا کرتے رہونما زکواور دیے رہوز کو قاکواور رکوع کر ورکوع کرنے والوں کے ساتھ

(اور)اللہ کے فرائض اب سے پورا کرتے رہو، یوں کہ (اوا کرتے رہو) پابندی کے ساتھ (فماز کو) (اور) سال بسال (دیتے رہوز کو 3 کو) نماز تو پڑھو (اور کوع کرو) گر تنہا منا سے نبیں، بلکہ (رکوع کرنے والوں) کی جماعت (کے ساتھ)۔

#### اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَتُنْسَوْنَ الْفَيْلَمْ وَالْثُو تَتَلُونَ الْكِتْبُ افْلَا تَعْقِلُونَ ٥٠

کیا کھرد ہے ہولوگوں کو تکی کا در بھول جاتے ہو خودا ہے کو، مالاکہ تم اوا ت کروئا ب کی، ترکیا حقل ہے کا مہیں گئے ہو تم در سول من کو گئی جی جیب ہو۔ جب اے کعب این اشرف اور سارے میرود ہو، تم ہے ہو تھا کیا ، رسول پاک کے بارے شہا تو چہا ہو تھا کہ اور سول برحق ہیں، انکی اتباع کرو۔ اور جب تمبار بال کی اور اتباع کی اور سے انکی کا کہ اتباع رسول کر میں اور اتباع کی اور اتباع کی کہ اتباع رسول کر میں اور نیک ہونے والے کی کا ور اتباع کے جو تی اور اتباع کے جو تی کا در اتباع کے ایک اکا کہ اس دان کا کہ کے ہوئے والے کی اور اتباع کے جو اس نادانی کا دسال کھے ان کی اس نادانی کا کہ انسان کی بھر ہو ہو کی کو ہے ہو۔ اس نادانی کا کہ انسان کی بھر ہو ہو ہی کی کو ہے ہو۔

وَلْسَتَوِيْنُوْ الْمَالِهِ وَاللَّهُ وَالْهَا لَكُونُونُ الْدَعَلَى الْمُرْمِينَ فَ

اورعدد الكومير سااد فهاز س\_اور ب لك ويشرور يوجه ب كرفش عوالول ي

(اور) یا در کھوکہ تم کو ہر حال میں مددگاری ضرورت ہے۔ تم کو کھم دیا جاتا ہے کہ ہر حال میں (مدد ما گو) خواہش کو دیا کر، پابند کی شریعت کو ہر داشت کر ہے، گنا ہوں ہے : پچنے کی مشقت تبول کر ہے، روزہ رکھ کر، اور ہر تم کے (صبر ہے اور نماز) کی پابندی (ہے) خواہ کتابی گراں گزرے ہا آمر مجر و نماز کو اپنا مددگار بنالیا اور ایسے صابر اور فماڑی ہو گئے گئم صبر وقباڑ کے پیکرین گئے ہتوا ہم کو مددگاری حال شردہ کو گئے گئے میں میں گئے گئے میں کو اور کو پیکل حال کو ان کے بہاں (پیکل وضوع کہ الول پر) کراں گزرتی ہے اور (پو جھ ہے) کا ہلوں اور بے خونوں کے تن میں (گرخشوع والول پر) بالکل آسان اور پھول کی طرح ہے۔ انکی بندگی فروتی و بچر پہندی کو بھی گئی ہے۔

#### الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّمُ مُّلْقُوا رَبِّهِمْ وَأَمَّهُمُ النَّيْو لَحِعُونَ ٥

جرجميس كدب شك ده طفوال ميں اپني بروردگار كاورب شك ده اى كاطرف اوش والے ميں ●

بیخشوع والے دہ ہیں (جو) خوب اچھی طرح سے (سمجھیں) بوجھیں، یقین کریں (کہ بیگ ) انھیں مرتا ہے، پھر حشر کے دن اٹھنا ہے، اور اس دن (وہ ملنے والے ہیں) لذہ و بدار پانے کیلئے (اپنے پروردگار کے) حضور (اور) انھیں اس دنیا کی تنگی میں ہمیشہ گرفتار رہنائیں ہے۔ بلکہ خدا کے فضل سے (چیک وہ) بالآخر (ای) اللہ تعالی (کی طرف لوشنے والے ہیں)۔

لَيَنِكَ إِسْرَادِيْلِ ادْكُرُوْالِعْمَتِي الْتِيَّ الْعَمَّتُ عَلَيْكُوْ وَالِيِّ فَضَّلْتُكُوْ عَلَي الْعَلَمِيْنَ

ا ہے اولا دیفقوب! یا دکرومیری نعت کو، جوانعام فرمایا تھا ہیں نے تم پراور بے تک میں نے ہی پڑھایا تھا تم کوزمانہ کر پر 🍨

(اے اولا دیعقوب) یہودیو! (یا وکرومیری)اس (نعت) واحسان (کو) بھی (جوانعام فرمایا تھا میں نے تم) لوگوں کے ہزرگوں (پر) (اور) تہبارے پاس 'پدرم سلطان بود' کی جو دکا پیش ہیں، تو خوب بچھولو کہ (پیکک میں نے بی بڑھایا تھا) اور بلندرت کیا تھا (تم) لوگوں کے ہزرگوں (کو) انکے (زماند مجریر) کہ انہاء وسلاطین ہوتے تئے۔

#### وَالْتُغُوالِيُونَا لَا تَجُونِي لَفْسُ عَنْ لَفْسِ شَيِّئًا وَلا يُقْبَلْ مِنْهَا شَفَاعَةُ

اور قرواس دن کوک نه بدله بولولی کی تاکس کا یکی ، اور نتیولی جائے کی تاکس کی سفارش .

وَلَا لِوْخَذُ مِنْهَا عَدُلُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ®

اورندلی جائے اس تاکس سے رشوت ، اور ندوہ مدد دے جاکیں •

(اورڈرو)اورموچ کرمحر اوُ(اس) قیامت کے (ون) کی جس دن سلمانوں کو کیا پڑی ہے

کہ تہماری کوئی گردی بنائے تہمارے ہوش کچر بیٹنے تم خودا پی آگھ ہے ویکیا و گراکہ) قیامت

کے دن (نہ بدلہ ہوکوئی) سلمان (کمی ناکس) کافر (کا بھی) اور اگرتم میں ہے ایک نے دوسر

کی سفارش کی ، تو تم سب لوگ ناکس کے ناکس بو (اور) تم دیکھو گے کہ قیامت کے دن (نہ تبول کی

جائے گئی ناکس) کافر (کی) کوئی (سفارش) کہ ہر کافر شفاعت کرنے اور شفاعت کے جائے ہے

محروم ہے اور شفاعت کے جان کہ جہ بوں کا انداز دیکھ کر خیال کروکہ رشوت ہے کام چل جائے گا ، تویا،

رکھوقیامت کے دن تم خودد کھو گے ، کہ (نہ بی جائے اس ناکس) کافر (ہے) کوئی (رشوت) گوا پنے ،

برائی کافروں کیلئے ہے جے ، کہ ذرک کی مدد کر سیس اور (نہ وہ مددد کے جائیس) ۔

کیونکہ کافروں کیلئے ہے جے ، کہ ذرک کی مدد کر سیس اور (نہ وہ مددد کے جائیس) ۔

#### وَلِذَ لَخَيْنِنَكُمْ فِي إلى فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوِّءَ الْعَدَابِ يُذَبِّعُونَ أَبْنَاءَكُمْ

چنانچاہ خرتادھ تالوگوں ہے مشورہ کرکے، اس نے چاہا کدامرائیل ہیں جواڑ کا پیدا ہودہ اس کے جائے اس کے جائے اس کے جائیں۔ اس کے جائیں۔ چنانچاس نے بہت کی سال کے بیچ چھوڑ ہے جائیں تو دوسرے سال کے بیچ یارڈالے جائیں۔ چنانچاس نے بہت کی کیا۔ اور ساری قوم کی بیر بچان ہوگئی کد (جودیا کریں تم کو براد کھ کہنچائے رہے۔ اینے اس بے رحمانظ کم کودیکھوکہ (فرخ کر دیا کریں) ب در اپنے (تہاری) ابنی اور ڈری کر دیا کریں) ب ور اور تہاری اس کے اس کے در اللہ میں) اپنی لونڈی بانے (تہاری) تو میں کوروں کوروں کورائز کی اللہ تعالی (کی طرف عبد تکلیف وصیب ہو (آزمائش) تہاری ہوتی (ربی) (تہبارے پروروگار) اللہ تعالی (کی طرف ہے) اور آزمائش ، تہاری ہوتی (ربی) (تہبارے پروروگار) اللہ تعالی (کی طرف ہے) اور آزمائش ، تہاری ہوتی (ربی) اندازہ سے باہر۔

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَفَأَ تَجْيُنَكُمُ وَاغْرَقْنَا الْ فِرْعَوْنَ وَاثْثُمْ تَنْظُرُونَ ©

اورجب پھاڑدیا تھا ہم نے تہدا ہے ہیں دریا کو بھالیا ہم نے تہمیں اور ڈیودیا ہم نے فرعوغوں کو ،اور تم دکھر ہے ہو۔

(اور) اے بہود یو ! ہمارا کتا ہوا احسان ہوا تھا (جب) بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موک مصرے ہجرت کر کے چلے جارہ بے تھے اور فرعو نیوں نے انکو پکڑنے کیلئے فرعون کی سرکر دگی میں وھاوا کیا تھا۔ اور راستہ میں جب وہ دریا ہڑا ہے گانام 'بحرقائزم' دریا ہے اساف ہے ، بنی اسرائیل ڈرر ہے تھے کہ چھے فرعون کی الکھول فوج ہے اور ساخے دریا ہے اور تھم الٰہی ہے حضرت موکی نے اپنا عصامارا، تھے کہ چھے فرعون کی الکھول فوج ہے اور ساخے دریا ہے اور تھم الٰہی ہے حضرت موکی نے اپنا عصامارا، بو سب نے دیکھا کہ اس وقت (چھاڑ دیا تھا ہم نے تہمارے) مور ٹول کے (سبب) کہ بے خوف نگل جا میں اور ایسا بھاڑ اتھا (دریا کو ) کہ دونوں جانب پانی کی دیوار تھی جسے درمیان خشک زمین چار فرخ کی کائل آئی تھی (وی پر سوار تھے، سامان جنگ کے ساتھ زگھوڑ وں پر سوار تھے، دریا کا پیقشہ دیکھ کر فرعون نے ڈیک ماری کہ میری ہیت سے دریا بھٹ ساتھ زگھوڑ وں پر سوار تھے، دریا کا پیقشہ دیکھ کر فرعون نے ڈیک ماری کہ میری ہیت سے دریا بھٹ کیا ہے۔ مگر کسی کی ہمت اس میں انز نے کی نہ پڑتی تھی۔ جر ٹیل امین ایک مادہ کھوڑی پر نمودار ہوئے اور دریا ہی اور دریا ہی اور دریا کے دونوں کناروں کو ماکر (ڈیوڈیا ہم نے) سارے فرعونیوں کے گھوڑے کے تھے کہ تہماری نگاہان تک پہنچ (اوری وریکس جا بچھے تھے۔ اسے فاصلہ پر دہ ڈیوے گئے تھے کہ تہماری نگاہان تک پہنچ (اوریم) وہ بھی جہ دور ایکس ڈو ہے جو بے اپنی آئکھ ہے خود (دیکھور ہے ہو)۔

وَافْ وَعَدُونَا مُوسَى الْرَحِيْن الْمَالَة فَعُمَّا الْحَمْلُ الْعِبْلُ مِنْ الْعَبْرُ وَالْمُونَ فَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُورَا لِهِ وَالْمُونَ وَالْمُورَا لِهِ وَالْمُورَا لِهِ وَالْمُورَا لِهِ وَالْمُورَا لِهِ وَالْمُورَا لِهِ وَالْمُولُ وَالْمُورَا لِهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

#### لْغَ عَفُوْنَا عَنْكُمْ فِي بَغْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ مُثَلِّكُمْ وَنَ ﴿

مرمعاف فرماديا يم فق عاس كربعد -كداب هركزاريوه

اب ہماں کرم دیکھوکہ (مجر) جب حضرت موی کو وطورے مع الواح توریت کے لوٹے اور اس واقعہ کودیکھا اور جلال سے بعر محتے اور ہمارے تھم ہے تمہارا آتی عام ہونے لگا تو حضرت موی ہے دیکھانہ میا اور صت بدعا ہوئے تو (معافی فرماویا ہم نے) اور مزاا خیالی (تم سے س) تمہارے جم مثدید، بت پی تی (سے بعد) (کہ) بار بانا فرمانی کریکھا ور مزایاتے رہے، (اب) تو (فشکر گزار) ہوجاؤ۔

#### وَاذْ أَتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبُ وَالْلِوَّانَ لَمَلَّمْ مُمَّتَافِي وَالْلِوَّانَ لَمَلَّمْ مُمَّتَافِي

اور جب كدى بم في موى كو تاب اورى بان كااتباد ، كرتم لوك برراورات ي آباد . ( الور) . ( الور) الدين بم المراك الم ( اور ) الدين بوديو إلى سلسله عن الله واقعد كو يادكر و ( جبكروى ) تقى ( بم في ) كو وطوري بالر ( موى كو تراب ) توريت بحس عن جارت و طلالت كانفيل ب( اورى و عاص كا اتباد ) به ( كر ) المجاد ( تركوك ) بطكتر رب بورتو ( البرا وراست ) باكر الله ( يرآ جاد ) .

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ الْكُمْ ظَلَمْتُكُمْ الْفُسَكُمْ بِالْخَاذِكُو الْحِبْلَ فَتُوْبُوْلَ اورجب كرباسون في الحاق ملين كرب يرى قوم بيشك تم فاندهر كروافوو في ليا بين معاليف كوراك، توسوجه وجاد الى بالديكمة فنا قَتُلُو الْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرُ اللّهُ عَنْدُنَ كَالِيكُمْ

ا پنهياك فرات كو المرابي المر

پس تو بة قيول فرماني تمبارى، بيشك وى توبة قيول فرمان والا بخشف والاب

(اور)ای واقعہ کا ایک گڑا ہے بھی ہے کہ (جب کہ) کو عطور سے والی پر گؤسالہ پرتی دیکھی گئو را لہ پرتی دیکھی تقل (کہا) تھا (مولی نے اپنی قوم کے ) فائدہ کے (لئے) اور اعلان کیا تھا (کہا ہے میری قوم بیٹک تم نے ) بہت بڑا (ائدھر کر دیا خودا پنے لئے ) کسی کا کچھ نہ بگڑا،خود تبہارا بگڑا، تبہار سے (اپنے بت بنالینے سے ) تصویر (گئوسالہ کو ) ایسا مشر کا نہ جرم کر ڈالا ہے (تق ) اس کے سوانجات کی کو کی صورت نہیں کہ (متوجہ ہوجا والینے پیدا کر نیوالے ) اللہ تعالی (کی طرف) ۔ سپچ دل سے تو بہر کر واور اسکے تھم کے سامنے گردن ڈالد و۔ (کو قمل کر ڈالو ) اپنے ہاتھ میں تکوار کیکر خود (اپنول کو) ۔ ہر گؤسالہ پرست گردن جھاکر کھڑا ہوجاتے اور جواس جرم میں نہتی ویر گردن کا فاتے چلا جائے۔

قبہ کا (یہ) طریقہ رہ گیا ہے جو نہایت (بہتر ہے تبہارے لئے) اسی میں تمہارا بھلاہے کی اور کے نہیں، بلکہ خود ( تمہارے پیدا کرنے والے ) اللہ تعالی ( کے زدویک ) کیونکہ ایمان لانے کے بعدتم گؤسالہ پری کے سب مرتد ہو چکے اور مرتد کی سرخ اللہ تعالی کے نزدیک ، باوجو والو بہ کوئل ہے ۔ چنا نچہ بھر موں نے ایسان کیا اور دوزانوں بیٹھ کرگردن جھادی اور ن کے ساتھی تنے اور سرنہ اٹھایا نہ جنش کی ، یہاں تک کہ سرخ بزارکو، ان بارہ بزارنے ، جو حضرت ہارون کے ساتھی تنے اور گؤسالہ پرت میں شریک نہ تھے آئی کر ڈالا۔ اس منظر سے حضرت موی وحضرت ہارون کے ساتھی تنے اور میں بوش آگیا۔ دست بدعا ہوئے کہ اللہ تعالی اب بنچ ہوؤں پر رقم فرمائے ( پس ) بنی اسرائیل کے میں بوش آگیا۔ دست بدعا ہوئے کہ اللہ تعالی اب بنچ ہوؤں پر رقم فرمائے ( پس ) بنی اسرائیل کے اس قبہ سے اندوں کو شہادت کا درجہ بخشا اور جون کے والے نے میں موانے فرمادیا ورخش دیا ( ویک وی ) اللہ تعالی ( قوبہ قبول فرمائے والا بہ کہ کی تو بدہ ویہ قبول فرمائے والا بہ کے تو بدہ فیول فرمائے والا بہ کا تو بدہ فیول فرمائے والا بہ کے کہ تو بدہ ویہ قبول فرمائے والا بہ کے دولائے وہ فیول فرمائے وی کرکھ ورٹ کی اللہ تعالی اور جون کی دولوں کو کہ کون قبول کرمائے اور کوئی دئیس کرمائے۔ قبول فرمائے وی کوئی دئیس کرمائے۔

اورجبتم لوگ بولے تھے كدام موى جركز شمانيل كے ہم آپكو، يبال تك كريم ديكے ليس الله كو علانيه،

فَأَخَذُ ثُكُوالِهُ عِقْدُوا أَنْهُمُ مُنْظُرُونَ €

پس پکزاتم لوگوں کو کر کئی بجل نے، اور تم د کھے رہے ہو•

(اور)اس واقعد كااجم حصد ووجعي ب(جب)الله تعالى كے علم عده حصرت موى في ست

آ دمیوں کو چناتھا۔ اوران سے روز ورکھوا کر، کیڑے پاک صاف کرانے کے بعد کو وطور پرلیکر چلے کہ گئوسالہ پرستوں کیلئے عذر خواہ ہوں۔ وہاں پینچتے ہی ایک ابر کا پایہ کھڑا ہوگیا جس میں حفزت موئی داخل ہوگے اور این سر لوگوں کو بھی بلایا جو اس میں داخل ہوئے اور تجدہ میں گر پڑے ۔ ۔ ۔ دھنزت موگ سے انعد تعالیٰ نے کام فر مایا۔

اس وقت الح چیکے چرو پر نگاہ ڈالنابشر کی طاقت ہے باہر تھا، البندا پردہ ڈال ایا۔ اللہ تعالی کے کام کوسب نے سنا، گراے یہود ہو تھی بڑی یہ تبہاری شرارت آبائی ہے کہ (تم لوگ ہولے ہے کہ اے موٹی) آئی ہم اس مقام میں جیں جہاں پہنی کرکوئی آ دی دل ہے مان جائے کہ سوا آپ ی ظاف شک بھی جر جبر نیس کر سکا ۔ گرم ہم لوگوں کو بچ چیخ تو صاف بات یہ ہے کہ (ہر گزنہ ما نیس ہے ہم آپ کو)۔ اے حضرت موٹی (یہاں تک کہ ) اپنی انبی آئی موں ہا ہی مقام پر آچی طری (ہم دکھ لیس) کے (اللہ) تعالی (کوطانیہ) صاف صاف، جسے ہم ایک دوسر کود یکھا کرتے ہیں۔ ظام ہے کہ کلام اللہ سن کر بھی ، حضرت موٹی کے نہ مانے کی دھی اخباد دید کی ہم مانہ بھا ہوں کہ کرتے گئی ہیں اس جرم کی مزامی ( کہل نے ) جس میں پر کرتے لوگ اس طری حرکے ، کہ ایک ایک مرتے جارہ ہو (اورقم) ایک دوسر کوم تے ہوے پر کرتے لوگ اس طری حرکے ، کہ ایک ایک مرتے جارہ ہو (اورقم) ایک دوسر کوم تے ہو ہے دو کے پر کرتے لوگ اس طری حرکے ، کہ ایک ایک مرتے جارہ ہو (اورقم) ایک دوسر کوم تے ہو ب

#### لْعُ بَعَلْنَاهُ فِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لِمَلْكُمْ تَكْكُرُونَ \*

المرافعا إيم فيهيس بعدتهاري موت كراب الحركز اربو

تم تواس قابل ندھے کرتم پر ترس کھا یا جاتا۔ مرحض موی کو خیال آیا کہ یہاب سے تباق م کے باس جا کرکیا صورت ہوگی۔ انھوں نے اٹھار کی کافر اندھم کی کا پائھ خیال نہ کیا اور تم سے کا م ایکر

دست بدعا ہوئے۔ بید عامقبول بندہ کی دعائقی۔ چنانچ قبول ہوئی (پھر) کیا تھا۔حفرت مولیٰ کے کہنے سے اٹھیا ) زندہ کھڑا کردیا (ہم نے تم کو بعد تہاری موت کے ) کہ بالکل مرچکے تھے، حکمت بیتی (کہ) ابھی تک کفرانِ نعت کرتے رہے ہوئے (اب) کی طرح (شکر گرارہو) جاؤ۔

# وظللتنا عَلَيْتُ هُوالْغَمَامُ وَ اتَّذَلْنَا عَلَيْكُو الْمُنَّ وَالسَّلُوى \* كُلُوا مِنْ اللَّهُ الْمِنْ وَالسَّلُولِي \* كُلُوا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُو الْمُنْ وَالسَّلُولِي \* كُلُوا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

كِيِّبْتِ مَا رَنَ ثَنْكُمْ وَمَا ظُلْمُوْنَا وَلْكِنَ كَانْوَا الْفُسَمُ يَظْلِمُونَ •

پاکیزہ چیزوں ہے جودیا ہم نے تہیں، اور انھوں نے نیس اندھ میں ڈالا ہم کو ایکن وہ لوگ خود ہے کو اندھ میں ڈالے تھ •

(اور) مصر سے دو بارہ نگلے، دریا ہے پار ہونے پر بید واقعہ کا صقہ بھی خاص ہے کہ جب تم

لوگ اے یہود یو! ایک چیٹل گرم میدان میں پہنچ، جہاں نہ کوئی سامیر تھا، نہ چھے کھانے کو تھا۔ تم اس

سفر سے یوں ہی گھرائے ہوئے تتے اور مصر کی جدائی کا قاتی رکھتے تتے، کہ فرعو نیوں کے بعداس پر

مفت کا قبضہ کر چکے تتے، اور چین کررہے تتے۔ چنا نچہ قدم قدم پر حضرت موئی ہے ایسے سوالات

کرتے تھے کہ کی طرح بیسنر ملتو کی ہوجائے۔ اس عذائی گرم چیٹل کو پاکرتم کو موقع ملا کہ واپسی کیلئے
عذر کرد۔ کرنہ یہاں سابیہ ہے نہ چھے کھانے کو ہے۔

چنانچة م نے یہ کہ نجی ڈالا (اور) تہارے عذر کوختم کرنے کیلئے حضرت موکی کی دعا ہے

(سائبان) کی طرح سایہ محتر (کیا ہم نے تم) لوگوں کے مورثوں (پر) سفیدرنگ کے (ابرکو)۔ یوں

دھوپ سے پناہ دی (اور) تہبارے کھانے کو کچھنہ تھا تو (ا تاراتم) لوگوں کے مورثوں (پر) بہ مشقت

کی غذا (من) ترجیبین شیریں کی طرح ایک چیز (اور) بیرو فیرہ کی طرح پرند (سلوگا کو) اس تھم

کے ساتھ (کہ کھا کی) اور اس کھا کو (پاکیزہ چیز وں) من وسلوگا (سے جودیا ہم نے تہمیں) اور کھانے

کے ساتھ (کہ کھا کی) اور اس کھا کو (پاکیزہ چیز ہوں) من وسلوگا (سے جودیا ہم نے تہمیں) اور کھانے

گاکہ نیچر کیلئے رکھ دوگے، تو تہبارا کا م چل جائے گا۔ اور کی دن بھی دوسرے دن کیلئے مت رکھنا گر

اے بہودیو! تم سے اس بارے میں بھی مبرنہ ہو کا اور تہی دن بھی دوسرے دن کیلئے مت رکھنا گر

جود دسرے دن سرخ جا تا تھا اور کھانے کی سرنہ ہو کا اجتماد سے مورثوں نے روزانہ جھ کرنا شروع کردیا۔

جود دسرے دن سرخ جا تا تھا اور کھانے کی سرنہ ہو سکا وی بھی ہوگئے۔ کتنی بردی بات اندھیر کی ان سے ہوئی،

بالا خوش دسلوکا کی فعت بے مشقت سے موجو سے کتنی بری بات اندھیر کی ان سے ہوئی،

لیکن جارا کیا بگزا(اور) کی بیہ ب، کد (انصوں نے) اس ترکت سے (نہیں اند جر بیں ڈالا ہم کو) اور وہ بھیں کیا نقصان پنچا کتے ہیں (لیکن) ہاں (وہ لوگ خودا پنے کو) اپنے کر توت سے (اند جر بیس ڈالتے تھے) اورخودا پی بی کو بگاڑتے تھے۔

وَرَدُ قُلْنَا ادْخُلُوا هٰنِهِ الْقَرْيَةَ تَكُوُّوا مِنْهَا حَيْثُ شِنْهُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجِّدًا اور جَدَّم ويام نے كوائل موجادال آبادى مى محركات دوال عرب بادوب كالدوائل مودواده مى مود كرت موت. وَقُوْلُوْ الْحِطَةُ لَغُوْمُ لَكُمْ خَطْلِيكُوْ وَسَأَرْنِيكُ الْمُحْسِنِينَ الْكُوْسِينِينَ

اوروش کرد کرمانی ہو ، ہم بخش دیکے تعمیس تمہاری خطاؤں کو داور قریب ہے کہ ہم زیادہ دیں احسان والوں کو

(اور)اس سفرنامه کا یہ حصہ یا در کھوکہ دھنرے مولی کا خشاہ تھا کہ شہرار ہےا کوجس پرتو م عاد

علی سے بنج ہوئے علاقہ آ باد تھے اور عوج بن عن انکا حکر ان تھا۔اسکو بی اسرائل فتح کر کے

علی سے بنج ہوئے علاقہ آ باد ہوجا کیں اور مرز عین شام کے بنز و زاروں میں چین کریں۔اوریہ بھی خشاء

قاکہ شہریت المقدل میں، جوان کا قبلہ تھا، حاضر ہوں اور آج تک شامت اعمال سے جو خطا کیں

کرتے رہے چیں اس پر مغفرت کے طالب ہوں۔ چنا نچہ یاد کرو (جب کہ) اس خشاء کی تحییل کیائے

رحم دیا ہم نے کہ اس بی اسرائیل بے دھڑک (واعل ہوجاداس) شہری (آبادی میں) (پھر)

داخل جین (اوروافل ہو) تو ہے کے (وروازہ میں) عاجزانہ شکل میں (سجد وکر ہو ہو کی) اور) یوں

ور فرض کرد) دعا فی ہوں ہے کی افظا کہو یا استغفارا لی کرو، بم اللہ شریف بلاء ہو جید کرواور) یوں

مالک جین (اوروافل ہو) تو ہے کے (وروازہ میں) عاجزانہ شکل میں (سجد و کرتے ہوئے) (اور) یوں

معادی معافی ہوجائے تمہارے اس انداز بندگی کود کی کر (جم بھی دیکے اس میل اور محاف کردی کیے

کراور) زیادہ کرم فرما کی سے اس انداز بندگی کود کی کر (جم بھی دیکے احمان ہو گئے جم کہ تو جم کیے گئے اس کا اور کھی کے دراور) زیادہ کرم فرما کو اس میل اور کو جم کی احمان والوں کو کے کہ اور اور) دیا کھی اور کی کے کہ اور کی دیکے اور کا کہ کا تعالی کرم کی احمان والوں کو کے کہ اور کی دیکے کہ اور کیا دیکو کی احمان والوں کو کی کر اور) دیادہ کی دیکھی احمان والوں کو کیادہ کی دیکھی دیادور کی احمان والوں کو کیادہ کی دیکھی کیادہ کی دیکھی دیادہ کی دیکھی کی دیکھی دیادہ کی دیکھی دیکھی دیکھی دیادہ کی دیان والوں کو کیادہ کی دیکھی کی دیکھی کیادہ کی دیکھی کیادہ کی دیادہ کی دیکھی کی دیکھی کی دیا کہ کا دیکھی کی دیادہ کی دیکھی کی دیکھی کی دیکھی کی دیا کہ کی دیا کو دیا کی دیا کی دیکھی کی دیا کھی کی دیا کی دیا کہ کی دیا کھی کی دیا کھی کی دیا کہ کی دیا کہ کہ کہ دیا کی دیا کہ کی دیا کھی کی کی دیا کھی کی کی دیا کھی کی دیا کھی کی کی دیا کھی کی دیا کھی کی کی دیا کھی کی کی کھی کی کی دیا ک

فیک اللون ظلموا لواد فقر الدی قیل لهم قانول علی الدین قبل الاحض نده مرکز ما قابات ای دری بل سے عمال کافی ایس (۱۶۱۶ ما نام نان) ظلموا دیدا اور استعاریا گاکوا بط شخون کا

جنول في الدجر عال تعامد اب أوا سان عن كروه عافر ماني ارت ماري في

135

مگرین اسرائیل شرارت پراتر آئے (تو)اس وعدہ دکرم ہے کوئی فاکدہ حاصل نہ کیا بلکہ سرکتی کرتے ہوئے (بدل ڈالاجھوں نے اند چرکرر کھاتھا) ہماری (بات کو) ہماری تعلیم کے خلاف (اسکی دوسری بولی ہے جو سکھائی گئی تھی اضیس) ہے ہم ہوا تھا 'جطلہ' کا، وہ مخروں کی طرح 'جنطہ' خبہ نے نئے نئے نئے نئے نئے کے اس نا فرمانی پر (اتا راہم نے ان) خاکموں (پر) (جھوں گئی ہوں بالیوں کے دانے بختے گئے (تو) اس نا فرمانی پر (اتا راہم نے ان) سے ہم سے سر ہزار بی اسرائیل مرگئے ۔ بیسز ااسلئے دی گئی (کروہ نا فرمانی کرتے جارہے تھے) بار بار نا فرمانی کرتے جارہے تھے) بار بار نا فرمانی کرتے جارہے تھے) بار بار نا فرمانی کرتے جارہے تھے۔

الله كى روزى سے ،اورنہ پھرتےر بوزين من فساد كاتے

(اور)اس ناپاک حرکت ہے کی طرح بازنہیں آتے تھے۔ ریگتان میں پانی نہ تھا۔ بنی
اسرائیل نے حضرت موسیٰ ہے عرض کیا کہ ہم بیاس ہے مرے جارے ہیں، تویاور کھنے کی بات ہیہ ہے
کہ بنی اسرائیل کی درخواست من کر (جب کہ پانی ما تگاموئی نے)اور پانی کیلئے دعاء کی (اپنی قوم کیلئے)
کہ انھیں پانی ویاجائے ( تو فرمایا ہم نے کہ ) میرتہبارے پاس بارہ اُبھارر کھنے والا پھر ہے تم (مارو
اپنے عصابے) اس (پھرکو) حضرت موئی نے ایسانی کیا۔

(پس پھوٹ لکاس) پھر (ہے) ہرا بھارے ایک ایک، کل (بارہ جھے) بنی اسرائیل کے بارہ قبطے کئی اسرائیل کے بارہ قبطے سے اور فطرت ایسی تھے۔ لہٰذا حضرت موٹی کے قبلہ المحصورت موٹی کے مجاب کے مصابار نے پر پانی نکل آٹا اور پھر خشک ہوجا تا تھا۔ جب بان پہلے نئی، پھر بہنے گے، تو بغیر کسی اختلاف کے (ٹھیک جان لیا) تھا (سب) بنی اسرائیل کے لاگوں نے) ہر ہر قبیلہ نے اپنے اپنے اسے کھائی کی جہاں سے وہ پانی لیا کریں۔ ان سے کہدیا گیا تھا

البقيقا

كرمن وسلوكى كوخوب ( كھاتے رمو) (اور )ائے ائے گھاٹ سے سراب بوكر بانی ( پيتے رمو ) اس میں تہاری تو کچھ بھی کمائی اور مشقت کا دخل ہی نہیں ہے، بلکہ بیرسب کچھ (اللہ کی روزی ہے ) ب(اور) ائی جال جلن تھیک کرلواورآ ئدو (نہ مرتے رموز من می فساد عاتے) کہ جہاں جاؤ نی پیدانہ کرو، اور بھلے مانسوں کی طرح زندگی گزارو۔ گراے یہود بیاتم اس کھانے پینے ک ب مثقت نعت کی قدرنه کر سکے۔

وَاذْ تُلْتُمْ يُنْوُسِي لَنْ لَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَالِمِيهَ الْدُّ كَنَا رَبِّكَ يُغْرِجْ لَنَا مِمَّا ب وض کیا تھاتم نے کیا ہے موٹی ہرگز ند مبرکزیں گے ہم ایک غذار ، او بکارے لیے اپنے پر درد کار ایک ایک مُثْبُتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِكَا بِهَا وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا \* جارے لیے جوا گایا کرتی ہے زمین ساگ اور ککڑی اور کیہوں اور مسور اور پیاز كَالَ ٱلسُّنتُنبُ لُونَ الَّذِي هُوَ آدْني بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ \* (هُبِطُوْ أَمِضًا قَالَ انھوں نے کہا کہ کیا بدل کر لینا جا جے ہواس کو جو کمترے اس سے جو بہتر ہے؟ اڑ ومصر کی شریص توب شک لَكُمُ قَاسَالَتُمُ وَخُورَتِ عَلَيْهُمُ الذِلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَادُوْ يَغَضَبِ فِنَ اللَّهِ تمهارے لیے ہے جو چکوتم نے ما نگا۔ اور چھاپ دی گئی ان پر رسوائی اور فربت، اور لونے وہ فضب اٹنی میں۔ ولَكَ بِالْهُمْ كَالُوا يَكُمُرُونَ بِالْبِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّهِينَ يال لے كه باشروه افاركرتے رجے تھے الله كي آجو كا وقل كرتے انبيا . بِغَيْرِ الْحَقِّ لَالَّهُ مِمَّا عَصَوْا وَكَالُوْا يَعْتَدُونَ ٥ كوناح \_ يفضب ال لي كد كمناه ليا نحول في اور حد يد وجات تے (اور) تم كويادكرنا جائب (جب وض كياتل) اس بيش وفشرت ك خلاف (تم) او كول ك موران (ف) اوركيا ق (كرام من ) دو تعم الله، ني وسول الله، وكد يجد ايك ووسر الا ای بولیار میں اور بالی اور بے تعظیمی کے ساتھ پادااور کہا کہ ( برگز ندمبر کریں گے ہم ایک ائم کی (غذام) که بس ای بر بیشه اکتفاکرین (قر) و ما مجید اور (باری حارب) فائده ك الله تعالى (اسع مود كاركوك ) بدافر ما ياكر ساور ( كالدامار ياك ) وو كمان ك ي راجي) آ مان ع في كرتي من بكد أعد (الكواكرتي بدوين) ووكر بداوارمو ي

الحادة

(ساگ) پات (اور کلزی) کیرا (اور گیبول) جو (اور مسور) ماش (اور پیاز) لبن وغیره - حفرت موی کوتبهاری اصلاح کیلئے (کہا که) دراسوچو تو کہ کیا انگ رے ہو؟

( کیابدل کر لینا چاہے ہواس) زمین کی پر مشقت پیداوار ( کوجو ) پیند بہا کر، بوٹی گا کر، دھوپ سے کر، بھو کے رہ کر، پیدا کی جاتی ہے۔ اور ( کمتر ہے اس) مفت آسانی نعت ( سے جو ) بالکل بہ مشقت ہے اور ( بہتر ) بھی ( ہے ) ۔ تم لوگوں کا دماغ الیابی ٹل گیا ہے تو جا وَ ( اُتر و ) ہمارے ( مصر ) میں غرض ( بہی شہر میں ) ( تو ) ہل بیل سے لگو، کھیت جوتو، ( بیٹک ) وہاں محنت ومشقت کرنے پر ( تمہارے لئے ) وہ تر کاری، اناج پیدا ہونے والی ( ہے جو پچھ ) زمین کی پیداوار بچھ سے ( تمہارے لئے ) وہ تر کاری، اناج پیدا ہونے والی ( ہے جو پچھ ) زمین کی پیداوار بچھ سے ( تمہارے لئے )

ا ایسے بد بخت، بدتمیز، آسانی برکتوں ہے گھبرا اٹھنے والی توم، یہود، کو تخت سزادی گئ (اور چھاپ دی گئی ان) یہود یوں (پر) دنیا میں (رسوائی)۔ عالم کی نظر میں ذکیل رہیں۔ اور جوکام کریں اس میں رسواہوں۔ بے کسی سہارے کے کہیں پناہ نہ پائیں (اور غربت) کہ فتوں پر کمائی اڑادیں اور چین کی رد ٹی نہ کھا کئیں (اور ) اتنابی نہیں، بلکہ اپنے نمر کر توت ہے (لوٹے وہ) یہود کی (غضب اللہ میں ) ان پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے (ہی) سزاانکو (اسلئے) دی گئی (کہ بلاشبدوہ) ہمیشہ سے (انگار کرتے رہتے ہیں (اللہ کی آیتوں کا) حضرت موئی سے لے کر پیٹی سرامام تک، اور اور رہت ہے کی اور ایک تک کی وجمی نہ مانا اور نہ مانے ہیں۔

(اور) کیے ظالم وجم میں کہ، ماوشا کا کیاذ کرہ، بدلوگ (کل کرتے) رہتے تھے (انبیاء کو ) مشا حضرت بحی استے طاقہ انبیاء کو ) مشان حضرت بحی ، حضرت زکریا، حضرت شعیب وغیرہ کو ۔ حد ہوگئ کہ ایک دن میں سرسر انبیاء کو شہید کر ڈالا (ناحق) ۔ جو کی طرح حق ہوئی نبیس سکا اور شکے حق وجواز کیلئے کوئی راہ نبیس نکل سکتی (میہ) اللہ کا خضب اسلنے ) ہے ( کہ) اللہ وانبیاء کا ( گناہ کیا) تھا (انہوں نے) ۔ اللہ کے تھم کوٹا لئے تھے اور انبیاء کو اپنے جیسیا بشر قرار دے کر پکارتے ، انجے تل کو گوام کے قل کے برابر جانتے ، انجی نبوت کی برتری معمولی چیز بجھتے (اور) ہم ہم بریات میں (حدے بوجہ جاتے تھے)۔

یبود ایوں کی شرارتوں اور کا فرانہ خباشتوں کا جو پچھ تذکرہ ہو چکاہے یا قرآن میں آئندہ ہو،اسکون کر کا فروں کا کوئی طبقہ یہ نہ مجھے لے کہ اب ان کیلئے رحمت خداوندی سے مالایں

ہوجانے کے سواکوئی راہ نجات کی باتی نہیں رہی ہے۔ یہ تذکرے صرف اسلے ہیں کہ اس حم کی کا فرانہ جرا توں ہے کوئی دوبارہ کام نہ لے۔ورنہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ سب کیلئے کھلا ہواہے ، جوچاہے مستحق بکر رحمت کو حاصل کر لے اور نجات پاجائے۔ یہ اسلام اوراسلام کے خیفر،ای رحمت و نجات کا پیغام اور پیغیر ہیں۔

وَعِلْ صَالِكًا فَلَهُمْ الْمِرْفُمْ عِنْدَ رَوْمَهُ وَلَا خَوْفْ عَلَيْهِمُ وَلَا هُوْ يُخْزَنُونَ ®

اور کے کرنے کا ان کام ہو انھی کیلئے ہا اکا اوب الحدب کے پاس، اور یہ کوئی فوف ہان پر اور نہ دور نجید و ہوں یا چانچ ( بیکل مسلمان قوم ) ہے ہوں یا چیا نچ ( اور یہودی قوم ) ہے ہوں یا جھوٹے ( اور یہودی قوم ) کے ہوں یا جھوٹے ( اور یہوں یا کوئی کفری دین جھوٹے ( اور یہوں یا کوئی کفری دین کے پابند ہوں، فوض کوئی کی طقے سے تعلق رکھتا ہوان میں سے (جو ) ( اب ) پنجبر اسلام کے آئے کے بابند ہوں، فوض کوئی کی طقے سے تعلق رکھتا ہوان میں سے ( جو ) ( اب ) پنجبر اسلام کے آئے کہ بعد ، ان کا پیغام من کر بھول کر کے اس کی روشی میں رواقعی ) سے دل سے ( اور پیچھلے دن ) روز قیامت جواسلام کا تعلیم کو اور پیچھلے دن ) روز قیامت کراہا ۔ آخری مسئلہ ہے ۔ فرض اسلام کی تعلیم کو اول سے آخر تک تبول کر کیا ۔ اور جس پرسارے اسلام کی تعلیم کو اول سے آخر تک تبول کر کیا ۔ اور بھیلے دان کی سال کے اور بھیلے دان کی ہول کے اور کیا ہے ، اس کے سواکوئی نہ قدیم ہے ، نہ معبود ہے ، اس نے ہول کر کراہا۔ اور یعین کرلیا کہ اللہ داحد و کیک ہے ، اس کے سواکوئی نہ قدیم ہے ، نہ معبود ہے ، اس نے ہول کرلیا۔ اور یعین کرلیا کہ اللہ داحد و کیک ہے ، اس کے سواکوئی نہ قدیم ہے ، نہ معبود ہے ، اس نے ہول کرلیا۔ اور یعین کرلیا کہ اللہ داحد و کیک ہے ، اس کے سواکوئی نہ قدیم ہے ، نہ معبود ہے ، اس نے ہول کرلیا۔ اور یعین کرلیا کہ اللہ داحد و کیک ہے ، اس کے سواکوئی نہ قدیم ہے ، نہ معبود ہے ، اس نے ہول

مات كيك انبياء بيبع - انبياء تك اس كاپيغام كرفر شية آت بيں۔
انبياء كے پاس صحفى النا بيساري، نبئى و بدى كاپيداكرنے والاوى الله تعالى ب - سب
كوم نے كے بعد العمنا ب اور قيامت كے دن صاب كاب بوگا بينتى جنت جبنى جبنم پائيں كے مران الدانيات كو مان كرئيس روكيا بلك اس نے حسن عمل دكھا يا (اور كے ) تو (كرنے كے لائق كام)
ك جيد هنرت سلمان فارى ، كہ تلاش حق كو فكا ، تو يبود بوں ميں ہے ، ميسائيوں ميں تھے ، وہر بول
ع جيد معرت سلمان فارى ، كہ تلاش حق كو كے ہے مسلمان ہوكے -

ای طرح جوابل باطل سے باد مسلمان موجائے اور جو بات بی مسلمان مورو واليان بي بر موت پاجائے، كد هارنجات سبكيك اى فاتر بالخير پر بر (ق)اس كى كذرى موئى بور في يا

بددینی کی پکڑنہ ہوگی اوراس کی بدی وفتنہ پردازی کی سزانہ دی جائے گی بلکہ انظے اسلام قبول کرنے کے بعد (اضیس کیلئے ہےان کا ثواب) ایمان وحس عمل کا (ان کے رب کے پاس) اسلام انکے نامہء اعمال کی سیابی کواس طرح دھودے گا کہ اب انکے زمانہ ، حاجا بلیت کے کرتوت کا تذکرہ کرنا بھی جائزنہ رہے گا (اور) اب (نہ کوئی) آئندہ کا (خوف ہےان پر) کہ قیامت کے دن کچھ بھکتنا پڑے (اور نہ) اب (وہ) کسی گذری زندگی کے خیال سے (رنجیدہ ہوں) اور جن لوگوں نے پیفیراسلام کو پایا، جیسے حضرت سلمان فاری وحضرت ابوذر غفاری وغیرہ انگی خوش تصیبی تو طاہر ہی ہے۔

کیکن جس نے نہ پایا تھااورمر گیا، گرتلاشِ حق میں وہ اس نتیجہ پر پہونی کہ اللہ تعالیٰ کو مان گیا۔ اور قیامت کے دن کوشلیم کرلیا اور کسی پیغمبر سے باخبر نہ ہوسکا، جیسے حبیب نجار ،قیس این ساعدہ، ورقد بن نوفل، بچیرارا ہب وغیرہ۔ جولوگ اس تقریباً چیسو برس کے اندر سے، جیکہ وقی کا آسان سے اثر نا کیے قلم بندتھا تو وہ جس حد تک پنچے اس کا نقاضہ ہے کہ باب نجات ان کیلئے بندئیس ہے۔

#### وَاذَا خَذَ نَايِينَا كُنُمُ وَرَفَعَنَا فَوَكَنُوالظُّورَ خَذُوامَّا اللَّيْكُمُ يِعُوَّةٍ

اور جبكه لياتفانهم نيتم لوگول كامضوط عهداورا ففاكركرويا تبهار سادي طوركو، كداوجو كيمدد سر ركعاب بهم في تحتبين مضوطي س

#### وَّا أَذْكُرُوْا فَا فِيْدِ لَعَلَكُمْ مَتَعَفُونَ \* اور يادر لوجو كواس من بركم در فاللوه

(اور)اے یہود یو!یادرو (جب کہ) تہارے مورثوں سے (ایا تھا ہم نے تم لوگوں) کے مورثوں سے (ایا تھا ہم نے تم لوگوں) کے مورثوں (کامضوط) تاکید شدید کے ساتھ (عہد) (اور) عہد لینے کا طریقہ یوں اختیار کیا کہ (افعاکر کردیا) فرشتہ پہاڑ کواٹھا کیں اور مروں پر لاکا کیں (کہ) اگراے بنی اسرائیل اپنا بھلا چاہتے ہواور پہاڑ سے فرشتہ پہاڑ کواٹھا کیں اور مروں پر لاکا کیں (کہ) اگراے بنی اسرائیل اپنا بھلا چاہتے ہواور پہاڑ سے لی جانبیں چاہتے ہواور پہاڑ سے وریت کی اس جانبیں چاہتے ہواور پہاڑ سے وریت مولی کو پوری (مضوطی سے) کہ ندبھی ایمان میں خلل آنے پائے ،اور شکل میں کوئی خامی ہو (اور) اچی طرح سے (یادکرلو) رہ لوہ بھی لوہ جھی لوہ (جو پھی اس میں) موجود (ہے) اس میں تہاراہ بی بھلا ہے (کوئی اس کیں) موجود (ہے) اس میں تہاراہ بی بھلا ہے (کوئی اس کیں) موجود (ہے) اس میں تہاراہ بی بھلا ہے (کوئی اس کی برکت سے اللہ تعالی سے (گرو) ہے۔

خَوْتُولَيْكُوْ وَمِنْ مَعْدِ اللّهُ فَلُولَا فَضَلَ اللّهِ عَلَيْكُمُ وَدَحَمَتُ الْكُنْدُوفِن الْخَدِيمِيْن \$ربك كاتماس كه بعد قارنه والله كافض تم راوراس كارمت ، ضرورتم بوت خدار والوس عـ اس وقت تواب يبود يوم نا بي جان بها نظم عهد كرليا يكن ( كار بلث كاتم اس ) عهد ومعاهده (ك بعد ) ند توريت كى برواه كى ، ند شريت كا پاس كيا ، اور غذه و بن كرنے كا باس حدارت براگرتم كوفوراً جنم شي جمع كى و ما جا تا تو تم اس كريور و مستحق مو حكر تقد كل ( ت ) د

جمارت پراگرتم کوفرار جہنم میں جموعک دیاجاتاتو تم اس کے پورے متی ہو بھے تھے کرید (تو)جب بوتا کہ (اگرتم کوفرار جہنم میں جموعک دیاجاتاتو تم اس کے پورے متی کوفر پر رکھ دیا ہے۔ اور دنیا بھی تو بی تو بی

جن کی موجود کی تش عذاب کاز بین بهآ نابند ہوگیا ہے ہو ( ضرور )اے بیود یو ( تم ہوتے ) نہایت بدتر ( خسارہ والوں ہے ) یم ہے بڑھ کو کی کھائے میں ند ہوتا۔

وَلَقَدْ عَلِمْ تُعُوالْذِيْنَ اعْتَدَوْ الِمُنْمُ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوْ إِيرَهُ فَ خيويْنَ ٥

مریقیاتم جان مجد الی جوصد برو کے تقم میں سننج کے بار میں، توفر ادیام نے الیس کہ "بوجا دُیندرو لیل • (چینا تم جان مج مواصل ) اور جمیس افکاللم یقین حاصل ہے (جوصد) قانون ( سے برو کے

ویقیع م جان ہے ہوا تک اور ایس انکام بین حاس ہے( بوعد ) قانون (ہے ہوئے شخم میں ہے)اورقانون کواپنے ہاتھ میں لے لیاتھا،جس کے کیا کرتے تھے(سنچ کے ہارے میں)۔ میں میں میں میں میں میں میں ہوا ہے۔

قانون تھا کہ شنچ کے دن چھلی کا دکارنہ کھیا۔ انھوں نے دیکھا کہ شنچ ہی کے دن جھیلیاں
دریا کے کنارے آ کراچھتی ہیں اور پھر دور سے دن ہے جھ تک پائی کی تہدیمی بھی رہتی
ہیں۔ انھوں نے جعد کے دن دریا کے کنارے گئے ہے کور سے اور دریا ہے گئے ہوں
تک تالیاں بنادی۔ شغیر کے دن مجھلیاں انجھتی تالیوں کراستہ ہے گئے ہوں میں گرتی تھیں
اور اتو ارکے دن وہ اوگ جا کر چھلیوں کو پکڑتے اور کام میں استے۔ اگی بہتی کا نام ایلہ تھا۔
اور اتو ارکھیلیے دانوں کو منع کرتے تھے۔ دور میں ان بندو کا روس کی ، جو خود دکاراس طرح نہ نہ کھیلیے اور کھیلے دانوں کو منع ہے۔ دور میں ان فینڈ دن اور نافر بان سرکھوں کی ، جو ب نہ کھیلیے اور کھیلے دانوں کو منع کرتے تھے۔ دور میں ان فینڈ دن اور نافر بان سرکھوں کی ، جو ب نہ کھیلیے اور کھیلے دانوں کو منع کرتے ہے۔ دور میں ان فینڈ دن اور نافر بان سرکھوں کی ، جو ب دحوزک یہ گار کھیلیے دانوں کو منع کرتے ہیں۔ ابتداء میں تو دو و کھیلے کرکے انگی کوئی کا ذریہ ہوئی سنچ کے دن جی آزادانہ دی ارکھیلیے گئے۔ اس پر حضر ہے داکاد دریا ہے دیا گئی کوئی کا ذریہ ہوئی سنچ کے دن جی آزادانہ دی ارکھیلیے گئے۔ اس پر حضر ہے داکاد کھیلیے دیا ہے۔ اس پر حضر ہے داکاد کھیلیے دور کے اس پر حضر ہے داکاد کھیلیے گئے۔ اس پر حضر ہے داکاد کھیلیے دیا ہے۔ اس پر حضر ہے داکاد کھیلیے داکھی کوئی کا شد ہوئی سنچ کے دن جی آزادانہ دی ارکھیلیے گئے۔ اس پر حضر ہے داکاد کھیلیے کے اس پر حضر ہے داکاد کھیلیے دیا ہے۔ اس پر حضر ہے داکاد کھیلیے کے دائی کوئی گئی نہ ہوئی سنچ کے دن جی آزادانہ دی ان کی آزادانہ دی اس کے دائی کوئی گئی نہ ہوئی سنچ کے دن جی آزادانہ دی ارکھیلیے گئی ہے۔ اس پر حضر ہے داکاد

اور بالآخر ہوا (تق) بیہ ہوا کہ (فرماد یا ہم نے آفیس) ان دس ہزار کو چھوڑ کر جونیکو کارتھ (کہ) تم انبانیت چھوڑ چکے ہو، تو انسانی شکل بھی چھوڑ وہ اور (ہوجا و) ای وقت (ہندر) کی شکل میں (فالیل) رسوائے عالم اوگ، تمہاری فات پرانسانیت کوشرم آتی ہے۔

#### جَعَلْنَهَا نَكَالَا لِمَا يَيْنَ يَهَامَهَا وَمَا خَلَفَهَا وَمُوْعِظَةً لِلْتَتَقِينَ<sup>®</sup>

توبناديا بم نے اس کوعبرت ان كيليح جومو جود مول اور جو بعد كومول اور نصيحت ڈرجانے والول كيليے •

وہلوگ بندر ہوگئے اور تین دن تک زندہ رہ کرم گئے ( توبنادیا ہم نے اس) واقعہ ضورت ( کو ) درس و (عبرت ان ) بستیوں ( کیلئے جو ) اس وقت (موجود ) و آباد (ہوں اور جو ) اس عبد کے (بعد کو ) آباد (ہوں ) (اور ) اس میں بہت بڑی (تھیحت ) ہے اللہ تعالی ہے (ڈرجانے والوں)، سچے مسلمان ہوجانے والوں ( کیلئے ) کہ ان سے ایک بے جابات نہ ہو، کہ اللہ تعالی کا تھم تو ڑیں، یا تو ڑنے والوں کو متح شکریں ہے۔

وَادُقَالَ مُوسى لِقَوْمِهَ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمُ أَنَّ تَذَبَعُوْا بَقِّرَةٌ قَالَوَّا اَتَكُوْنُ فَالْمُوَا اورجد بهمون نا في قرم كيف ريك الله عمر عاج تهي لا فن كروك عن الدي تي آب عات ين مين عرو؟" قال الحود في الله والقال الحود في اللهوات المُون مِن الجيهلين

جواب دیا، کہ بناہ ماکل ہول الله سے کہ میں ہوجاؤں نادانوں ۔

(اور)اور بہودیو، عامیل کا واقعہ مشہورہی ہے ، کہ جس عورت ہے اس نے شادی کی ،اس
کا پچپازاد بھائی بھی اسے اپنے لئے چا ہتا تھا، اپنی نا کا می پر جھلا یا اور عامیل کو بے گناہ آل کر ڈالا۔اے
اس بات کی بھی لا پچ تھی کہ عالم سر ماید دارہے،اس کی دولت کا وہ اس کے بعد حقد ارہے۔جس سے
خوب عیش کرے گا۔اس قتل نے تمام بنی اسرائیل میں ہنگامہ بر پاکر دیا۔ قاتل خود تو مدعی بن گیا، اور
سارتے قبیلوں میں ایک دوسرے برالزام رکھنے کا فتنہ بڑھ گیا۔

بالآ خرمعاملہ حضرت موئ کے فیصلہ میں آیا۔ تو تم کو یا دہوگا (جبکہ) فیصلہ کیلئے (کہاموی نے اپنی قوم) کی بھلائی (کیلئے کہ بیٹک اللہ) تعالی (حظم دیتا ہے شمیس) اے سارے بنی اسرائیل (کہ ذی کروگائے کو) اور اسکی بوٹی مقتول کے جم ہے مس کردو، وہ خود زندہ ہوکر قاتل کا پیدیتا دیگا۔ بنی

اسرائل بین کراچنج میں پڑگے اور زبانِ نبوت کی پاکٹر گی کے خلاف (بولے) کہ ( کیا آپ بناتے ہیں ہمیں مخرہ) کہ ان کی آپ بناتے ہیں ہمیں مخرہ) کہ ان کر ہے ہیں؟ گائے اور اسکی بوٹی ہے، اور قاتل کے پید چلانے سے کیا واسط بوسکتا ہے؟ حضرت موئی نے انکی اسٹوفی کا مقدس (جواب دیا) ( کہ) معاذ الله (پناہ ما نگا ہوں الله) تعالیٰ (سے) اس بات سے ( کہ میں موجا وک تا وائوں سے) اور خداق کرنے لگوں اور فیصلے کے موقع پرسوال کا اسکے موافق جواب ندوں تم لوگ یقین رکھوکہ تمہارے سوال کا وہی جواب ہے، جو خدا کا تھم میں نے تم کو سادیا ہے۔

ودائی گائے ہے کش بر می بہلا ہاور جھیاور ہے، جوان دونوں کےدرمیان ۔اب ر ذالوجو بھرم دے کے :و

اگرین اسرائیل عمی اطاعت کی سعادت ہوتی تو وہ کی گائے کوذئے کر کے حضرت موی کے
اس ججو ہ ادراللہ تعالیٰ کی قدرت کا تماشہ دکیے لیے یگررو تے اطاعت کے مردہ ہونے اور کائے ذئ
کرنے ہے جا گئے کی شامت سوار ہوئی تو (سب کمنے لگے کہ پکار یے ہمارے لئے ) اور کہنے (اپنے
کونے ہے جا گائے ذئے کرنے کا تھم دیا ہے، تو یہ می صاف صاف (بیان فرمادے ہمیں کہ وہ)
گائے (کیمی ہو)؟ سوال کا انداز طاہر کرتا ہے کہ جواب میں پھیمز یہ پابندی بر صادی جائے تا کہ بیجا
سوال کی عادت چھوٹے یہ نانچ حضرت موی نے اس سوال کا (جواب دیا کہ ویک وہ) اللہ تعالی
(فرماتا ہے کہ وہ) جھے ذئے کرنے کا تھم دیا گیا ہے (الیمی گائے ہے کہ نہ بڑمی بہلا ہے) کہ جوانی
سازگی ہے اور پچہ نہ دیا (اور شد چھیااو سرہے) کہ ایمی گا بھن ہونے کے قابل نہ ہو۔ بلد (جوان
سازگی کے دومیان) بہت زیادہ ہو چھ پھی گھر گھوڑ داور (اپ کر) ہی (ڈالوج پھی تھم دیے جاتے ہو)
دولوں کے دومیان) بہت زیادہ ہو

كالوااد خ لتاتيك يُمَيِّن لتا مَا لَوْلَهَا كَالَ اللهَ يَعْدِلَ إِنَّهَا بِكَنْ فَ صَلَى آلَا مَا اللهُ عَدِل المَهَا بِكَنْ صَلَى آلَا مَا اللهُ ال

#### فَاقِعُ لَوْنَهَا تَسُرُّ النَّظِرِيِّنَ®

بینک دوفرباتا ہے کہ بینک وہ گائے ہوزردنگ والی، تیز ہا کارنگ، بھل گئی ہو دیکے والوں کو ۔

کاش وہ کی جوان گائے کو ذیخ کرڈ التے تو وہ کائی ہوتا۔ گرشامت اس کو کہتے ہیں کہ پھر
ایک سوال نکالا اور (سب نے عرض کیا کہ پکاریئے) اور دوبارہ کہتے (ہمارے لئے اپنے پروردگارکو)

تا (کہ) وہ (بیان فرباوے ہمیں کہ) جوان گائیں بہتری ہیں۔ ہمیں جے ذیخ کرنے کا تھم ہے،

آخر کیارنگ ہے اسکا)؟ ایسے ضدیوں کو مزید پابند کرنے کیلئے حضرت موی نے (جواب دیا کہ بیشک وہ) اللہ تعالی (فرباتا ہے کہ بیشک وہ) گائے ایس (گائے ہے) کر نگت میں وہ (زرورنگ والی) ہے اور زردی میں (بیز) گہرا (ہے اس کارنگ ) جوکوئی اے دیکھتا ہے تو (بھلی) خوبصورت (لگتی ہے دیکھے والی) کو بصورت

قَالُوا ادْعُ لِنَا رَبِّكَ يُمَرِّينَ لَنَامَا هِيِّ إِنَّ الْبَقِّيَ تَشْبَهَ عَلَيْمًا \*

بيتك كائ مشتبر بوكن بي مرر، اوريقينا بم الرالله في بالمحيك راه ياجاف والي بي

اگراس موقع پرکی زردرنگ کی گائے وہ ذرج کر ڈالتے تو کام ہوجاتا۔ گرشامت پرشامت
آئی، تو پھرسہ بارہ سوال کی سوجھی اور (سب بولے کہ پکاریخے ہمارے لئے اپنے پروردگار) اللہ تعالی
(کو) (کہ) ہم سے گائے ذرج کروانی ہے تو بالکل صاف (بیان فرمادے ہمارے لئے کہ) آخر
(کون می وہ گائے ہے) جس کوہم ذرج کریں۔ کیونکہ زرد تیزرنگ کی بھی گئی گائیں ہیں اور (بیشک) جس
کوذرج کرنا ہے وہ (گائے مشتبہ ہوگئی ہم پر) ہمیں اس خاص گائے کا ایسا کھل پیدو دریا جائے کہ
پھردومری گائے میں اسکانشان نہ ملے (اور بھیا) اگر اس خاص گائے کا نشان کی گیا تو (ہم، اگر اللہ
نے چابا، فمیک راہ) کوجلد (پا جانے والے ہیں) اور جوتھم دیا گیاہے اسکی تعیل کرنے والے آپ ہم کو
دیکھیں گے۔

#### كَالَ إِنَّهُ يَعْوَلُ إِنَّهَا بِكُرَةً لَا ذَنُولُ تُعِيْرُ الدَّرْضَ وَلا تُسْتِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةً

هاب داكد يكددوفرا ٢٦ - ووكات بند بناكروال كدوت زين اور دين كيدكو تدرت. لَا شِينَةً فِيهَا \* قَالُوا النِّن جِنْتَ بِالْحَقّ \* فَذَا بِحُوْمًا وَمَّا كَادُوا يَفْعَلُونَ فَ

کونی دانی جیس جس میں سب بولے اب لائے آپ نمیک بات، پھر سب نے ذیح کیا اُت، اور تیار نہ تھے کہ کریں ● ان سوالات کی بھر ماداور شوخیوں کا جواب میں تعام کہ اگواریا یا بند کر دیا جائے کہ سوال کرنے کا مزہ پاجا کیں اور چونکہ اس سوال میں انشاء اللہ بھی انکی زبان پرآ حمیاہے، اسکی برکت ہے اب جوجواب دیا جائے وہ ایسا آخری جواب ہوکہ پھر انھیں کوئی سوال سوتھائی نہ دنے۔

چنانچ حفرت موی نے (جواب دیا کہ پیک وہ) اللہ تعالی (فرماتا ہے کہ وہ) صرف ایک عی گائے ہے جوانی بیان کردہ عمر اور رنگت کے باد جو دائی (گائے ہے) جو (ند) تو (جفائش والی) ایل میں چلنے والی ہے (کہ جوتے زمین) کو (اور ند) سینجائی اور آبیا تی کے کام میں رکائی گئی ہے کہ (سینج کمیت کو) بالکل تیار (شدرست) ہے ۔اسے جم میں ایک رنگ کے سوا (کوئی داغ) دوسر ہے رنگ کا (جیس) ہے (جس میں)۔

اورالله تعالى كي سرد كرديا تعاده وي جنگل كيا اورالله تعالى كانام كركات كوا واز دى الوده اللي كاك كي ادار ظاهركر في حمى كده بنج كواه پرسواركرانا جائتى ب يركم پوكاد مال في اس كاهم شديا تعا، البنداده موارشه واراكي اس اداف كاك كومخركره يا ايك دن مال في لاك سركي كراس كاك كوفرغ بازار پر تحن دينار مس اي دا او يحر جوفريدار بو اس سه كيده ينا كدمال كي مرضي پراس فريد فردف كادارد مدار ب

وادار على الك فرفت ما اس في تمن كر بهائ جود ينار قيت لكانى بحراس شرط برك

ماں کی مرضی پرموقوف ندر کھے لڑئے نے نہ مانا ، اور ماں سے سارا حال جا کے کہا ، اس نے کہا کہ چھ دینار میں بیچو بھر فرشتہ ملا اور بارہ دیتار قیت لگائی ۔ مگر اس شرط پر کہ مال کی مرضی پرموقوف ندر کھو ۔ لڑکے نے اس کونہ مانا اور پھر ماں سے ساراما جرا جا کر کہہ دیا۔ مال نے کہا ، اب تم اس فرشتے ہے جا کر کہوکہ میں اس گائے کو بچوں یا نہ بیچوں ؟ چنا نچ لڑکے نے بہی کیا اور فرشتے نے بتایا کہ اس کو بی مارائیل خریدیں گے ۔ مفرت مولی کی ضائت میں بیچواور قیمت میں اس قدر سونا کو جوگائے کی کھال کو بھر دے۔

اس گائے کوبی اسرائیل نے پایا تو (سب بولے) کہ اے حضرت موی (اب لائے آپ ٹھیک) ایس (بات) کہ ہم ذنح کی جانے والی گائے کو بغیر کسی شب کے پائے ۔ انھوں نے وام پو چھا، تواس کی کھال بھرسونالڑ کے نے بتایا۔ وہ کرتے تو کیا کرتے ،ساری قوم کی دولت اکٹھا کی اورخود فقیر ہوگئے اور کھال کوسونے سے بھر دیۓ کو منظور کرلیا، جس کی صانت حضرت موئی نے لی۔ اس طرح وہ گائے بنی اسرائیل کی ملکت ہو پھی تو (پھرسب نے ذرح کیا اُسے) حالانکہ ان کے بار بار کے سوال سے (اور) گائے کی قیت حدسے زیادہ بڑھ جانے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ (تیار نہ تھے کہ) اس کام کو (کریں)۔

#### وَإِذْ تَتَلَثَمُ نَفْسًاكَا لِذَاءَ ثُمْ فِيْهَا وَاللَّهُ فَخُورُهُ فَالْمُنْثُو تَكَثَّمُونَ ٥

ادر جَدِنْ کَر دُالاَقَامِ نَلِک جان کو مجریک دورے رِسُمااتِ نَائ بارے ش اُورالله جغلب فرمانے براے جوتم چہائے ہے ۔

(اور) اے یہود یو! بیدوا تعد آل عامیل ای کا ضروری حصہ ہے کہ (جب کو آل کو ڈالا تعامی )

لوگوں کے ایک فردُعامیل کے چھازاد بھائی (نے) اُسی عامیل کی (ایک جان کو) چرقائل ہی نے خون کا دوئی کیا اور دومروں کو قائل بتایا جن کو قائل بتایا تعادہ اور دول کو قائل بتائے گے اور بنی امرائیل کے تمام قبیلوں میں بیزناع فتد بن گئی کیسی مجر مانہ چال تھی، کوآل کیا (مجرایک دومرے پر شمیلاتم نے)۔

ہرا کیک جرم ہے بری بننے لگا اور دومرے کو مجرم بتائے لگا (اس) قل کے (بارے میں) انکا مقصد تو یہ تقال کے تھی اور کا چھیارے تھے)۔

تقال مقال جھیا کا چھیارہ جانے (اور اللہ ہے کیا ہر فرمانے پراسے جوتم) لوگ (چھیاتے تھے)۔

#### فَقُلْنَا امْرِيْوَهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحِي اللَّهُ الْمَوْثَى

پس محم دیا ہم نے کہ مارومقول کو اسکے لیک گلزے ہے، ای طرح زندہ فرمادے الله مردول کو،

وَ يُرِيْكُمُ البِيِّهِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ<sup>®</sup>

اورد کھاتا ہے تہیں اپن شانیاں کدابتم عقل سے کام او

منظاء اللی تھا کہ قاتل کو ظاہر ہی کردیاجائے (پس تھم دیا ہم نے کہ) گائے کو فن کر کے (مار متحق ل) کی اور (مار متحق ل) کی اور (مار متحق ل) کی اور ایک گلائے) ہی اور ایک گلائے) اور ایک گلائے کا اور ایک کا ام ایک اور ایک کی گلائے کا اور ایک کا اور ایک گلائے کی اور ایک کا اور ایک گلائے کی بیٹی شہادت سے ایک کر ایک گلائے کی اخیاء امرائیل کی بیٹی شہادت سے ایک کر اور ایک گلائے کا اور ایک گلائے کا اور کا انہاء کے مجوات اور کا ایک گلائے کے دویائی اور ایک قدرت کا لمد سے حشر کیلئے (اور ) انڈ تھا کی (دکھاتا ہے جمہیں) اے یہود یو، اس تم کی (ایک شانیاں کہ) ابھی تک تمادت کرتے رہ تو آو (اب ) سے (دکھاتا ہے جمہیں) اور عقل مجوور کر اس کے دفادار کا اللہ ہوجا کے۔

فَحَ فَسَتُ قُلُوْ بَكُوْ فِي يَعْمِ وَلِكَ فَرَى كَالْحِجَارَةُ اوَالتَّكُو هُمُوكَا وَالَ مِنَ الْجِالَةُ هم خت مو محقه ارس ال سري مدة ورجي في بقد الدري وخت الدب على بدقية من لمَّا يَشَكُ فَهُو مِنْهُ الْاَوْفَهُو وَالْ مِنْهَا لَهَا يَطُلُقُ لَهُ فَرَحُومُونُ الْمُلَا وَالْكُومُ وَمَا كما يَعْمُ عَلَى مُن صَعْمَى اللهِ عَلَى مَعْمَدُ مِن رَبِت باللهِ عَلَى اللهُ مِعْمَا لِعُمْ وَمَا اللهُ مِعْمَا فِي عَمَا لَعُمُونَ اللهُ مِعْمَا فِي مَعَمَا لَعُمُونَ فَي اللهُ مِعْمَا اللهُ مِعْمَا فِي عَمَا لَعُمُونَ فَي اللهُ عَلَى عَمَا لَعُمَا وَمَن خَصْمَةِ اللهِ وَمَا اللهُ مِعْمَا فِي عَمَا لَعُمُونَ وَاللهُ وَمَا اللهُ مِعْمَا فِي عَمَا لَعُمُونَ وَمَا اللهُ مِعْمَا فِي عَمَا لَعُمُونَ وَالْمُونَ وَمُونِهُمُ اللهُ مِنْ مَنْ اللهُ وَمَا اللهُ مِعْمَا فِي عَمَا لَعُمُونَ وَاللّهُ مِنْ مَنْ مِنْ اللّهُ مِنْ مَنْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللّهُ ال

مَا يُعْمِطُ هِن حَشَيْهِ اللَّهِ وَقَالِلَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا لَعُمُلُونَ \*

ين كركر يح يس الله ك ف عداور فيس بالله فاقل اس عدوم اده

محراے یبود ہیکئی بدنگتی تہباری ہے کہ سب پکھآ تکھوں ہے دیکھا گر ( پکر ) بھی ( سخت جو گھاتھا دے دل اس کے بعد توہ و) در نہیں بلکہ ( ہے پاتھ میں )اور پاتھ کیا ( بلکہ اور زیاد ہوسخت)۔

وسطى عدالي والمعاملات الدان الحريد مادان يعلوا والمام وفي

(اد) اتا اوساری دنیادیمی بر روی به کرد روی به اس می ایس می راین رسان (که بهون می ایس می رسان (که بهون می ایس می ایس می دور می دور اداس سے بانی کاد باند کھا دادر بند می رنبر کی صورت میں دور ایس

(اور پیک کچی پھر)اس میں کے اپیس کہ بھٹ جاتے ہیں)اور شگاف برجوا تا ہے (تو) یا یاس کر (نکل پرتا ہے اس سے پانی)اور اس سے بھی اوگ کچھ نہ کچھ فائدہ پاتے ہیں (اور پیک کچھ پھر)اس فتم کے (ہیں) کہ گو پائی کا کوئی فیض ان میں نہ ہو گروہ اپنے خالق وما لک کو ایبا ڈرتے رہتے ہیں (کہ)اس کا تھم پاکر (گر پڑتے ہیں) چوٹی سے دادی میں گرتے پڑتے آ جاتے ہیں (اللہ کے خوف سے) (اور) تبہارے دل ایسے گئے گذر سے ہیں کہ جن میں سوانحفات، پھی تیمیں ہے۔اسے فا فلو! تم خفلت سے کام لوتواس کو بچھ رکھوکہ (شہیں ہے اللہ) تعالیٰ ہرگز (غافل اس سے جو) بھی (تم) کیا (کرو) وہ تبہاری ہر عیال کو جانا ہے۔

ٱفتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِلُوا لَكُمْ وَ قِدُكَانَ فَي إِنْ عِنْهُمْ مَيْنَمَعُونَ كُلُّمَ اللهِ

توكياتم لوگ لا في كرت بواكل كريرب ان جائي تمهين؟ حالانكرينك اكل جميت دالے ت كرمناكري الله كام كو، تُكَوَّ يُحَيِّرُ فُوزَكَ عِنْ بَعْنِ فَاعَقَلُوكُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ \*

پر کچھ کا پکھر دیں اس کوا سے بعد کہ وہ مجھ سے بین اے، اور دو دانستہ کیا کریں ●

اے مسلمانو!بولو(تو) کہ(کیا) اپنے پیغیری امیدی طرح (تم لوگ) بھی (لالح کرتے ہوائکی) اور تی بان ہے کرتے ہوائکی) اور تی جان سے چاہتے ہو( کہ بیسب) یہودی لوگ (مان جا کیں شعیس) اور تباری طرح سے مسلمان ہوجا کیں (طالانکہ) حضرت موکی کے ساتھ طور پرجوہ کامٹر لوگ گئے تتے ان سے کیکر آج تک یہود یوں کی خمیر دکھیر ہے ہوکہ (پیٹک ان) ہی (کی جمعیة) اور پارٹی (والے تھے) اور بیر (کہ) شنے کو تو (ساکریں اللہ کے کلام) تو رہے (کو) گر۔

(پھر)جس سے رشوت پائیں اسے اسکی جیسی بتا کیں اورجس سے پھونہ پائیں اسکودھکی کی بات سنا کیں اور توریت والی بات سب سے چھپاڈ الیس یوں (پھوکا پھوکردیں اس) توریت (کو) اور یہ ترکت نامجھی میں نہیں، بلکہ (اس کے بعد کہ وہ بھی) بھی (پچھ بیں اسے) کہ توریت میں پھھ سے اوروہ کچھ اور بک رہے ہیں (اور) اٹکا بیرو یہ کی غلط بھی نہیں ہے بلکہ (وہ) بیسب (وائشہ) خوب جان ہو جھرکر ان ترکتوں کو (کیا کریں)۔

ولذا لقوا الذين أمنو قالواً أمنا ولذا خلا بعضهُ ولك بعض قالواً الحير رجب علم الول وكر الدين العرب الدورج الدورج الدور العادي كرك إلى بحد الكرك الدور و

وادر اسلام کا الله علی کو کو به به علائه کو کو به عندا درگری الله تعقادی است ایس بیده کو کو کو الله علی کا بین ایس بیده ایس بیده ایس بیده کا میس بیده ایس بیده کو کو کو الله بید کا میس بیده کا میس بیده کا میس بی ایس بیده کا میس بی ایس بی ایس کا بی کا ب

آولا يَعْلَمُونَ آنَ اللهَ يَعْلَمُوالْمِيرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ °

كا يولوك يس جانع كرب فك الله جانات جو بكوه ويميا يساد جو بوغاء أري

کوئی ان میرود یول سے او تھے کہ (کیا پہلوگ) اتا بھی (فیس جانے کہ) وہ چہائیں یا اللہ کر ہیں ، اگر کوئی فیس کے افغائل فلا برکر ہیں ، اگر کوئی فیس جانا تو ( بیک اللہ ) تعالی تو ( جانا ہے جو پھر ) بھی اور وہ چہائیں ) افغائل فلا ہے ۔ بھی بوان اللہ تھا ہے ۔ کہ بالوں کو آگاہ کردیا، تو اب میرود ہوں کے چہانے سے کیے کہ کھی سکتا ہے ۔ وہ مرف اپنے جائل جوام ہی کورجو کے میں رکھ کے جی ہے۔

## وَمِنْهُوْ اُمِيُّوْنَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتْبَ الْآامَانِيُّ وَإِنْ هُوْ اِلْاَيَظْنُونَ ®

اورا کے بعض ان بڑھ میں نہیں سیجھتے کیا ب کو گر ر فیے ہوئے الفاظ اور او ہام اور وہیں میں مگر مدکدوہم برتی کریں

(اوراُن) يبود يوں (كے)اندر (بعض) ايے بھى ہيں جو بالكل (ان يڑھ ہيں)، ندلكھنا جانیں نہ پڑھناوہ لوگ ذرابھی (نہیں سجھتے کتاب) توریت ( کو)، کہ آخراں میں کیا فرمایا گیا ہے اں بارے میں۔اُن کے پاس کچھ بھی سرماییٹیس ہے، (مگر)بس زبان پر(رٹے ہوسے) بعض توریت کے (الفاظ) (اور) حالاک سرداروں کے دہاغ میں ڈالے ہوئے (اوہام)جسکی کوئی سند ہیں جھن بے تحقیق باتیں ہیں \_(اوروه) جابل لوگ کھے بھی تو (نہیں ہیں مگر) اُن کا کام (یہ)رہ یا ہے(کہ) بے دلیل میٰ سائی باتوں پر (وہم پرتی) کیا (کریں)۔ یہ جاہل توا پی جہالت کی

وَيِّلٌ لِلَذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابِ بِٱلْمِينَهُو ۚ ثُمَّةٍ يَقُولُونَ لِمِنَّا مِنْ عِنْسِاللهِ لِيَشْتَرُوا توہلا کی ہے ایکے لیے جو کھیں کتاب کو اپنے ہاتھوں ہے ، گچر دمجو کی کریں کہ بداللہ کی طرف ہے ہے ، تا کہ لیس اسکے بدلہ

 $^{
m \Theta}$ ەئىنا قايلىد ئۇنىڭ ئۇمۇرىمىنا كىتىت كىرىيھۇ دۇنىڭ ئۇمۇمىما يىلىسىدى $^{
m O}$ 

تھوڑی ی قیت ، تو ہلا کی ہے ایکے لیے اس سے جو ککھا ایکے ہاتھوں نے ، اور ہلا کی ہے ایکے لیے اس سے جو کما لی کریں گرجن لوگوں نے فریب دے رکھا ہے۔اُ نکا حشر (تو) سخت عذاب اور (ہلا کی ہےاُن کے لئے جو) توریت کے اصل الفاظ کوبدل دیں اوراس کے بجائے ( لکھیں ) اپنے جی سے ( کماب ) توریت (کواینے) بی (باتھوں ہے) جس کوان سے پہلے کسی ہاتھ نے توریت میں نہیں لکھا تھا۔ مثلا۔ توریت میں تو پیضمون کھیا تھا کہ پنجبرآ خرالز ماں کا حلیہ ہے، موزوں قد، روثن خد، چشم سرمگیں، لف عبرین، یہودیوں نے اس کوتوریت ہے کاٹ کریمضمون ککھیدیا کہ، دراز قد بخی آ نکھ، پریشاں بال، جوتوریت میں دجال کا حلیہ بتایا گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ دجالی حلیہ پغیر کا ہوہ بی نہیں سکتا۔ عوام یہود چونکہ اُس حلیہ کو، پیغیبراسلام میں نہیں یاتے تھے، لہٰذا آپ کو پیغیبرآ خرالز ماں نہیں سمجھ کتے تھے۔ اور یبی بہودی سرداروں کا ،اس تحریف نے مشاہمی تھا مگر کتنی بری جسارت تھی کہ کھیں خودہی اینے دل ے ( مجروعویٰ کریں کہ یہ) ہاری من گڑھت نہیں ہے، بلکہ (اللہ ) تعالیٰ ( کی طرف سے ) ہی کہا لیا (ہے)۔مقصد بیتھا کدان کے وام ان کے قابوے باہرنہ ہوسکیں ،اوروہ اپنے وستور کے موافق

ان سے چندہ وغیرہ خوب کماتے کھاتے رہیں۔

ان سے پہرود یرا و دب ما سے دیں۔

چنا نچی ساری یہ بحر مانٹر کئیں ای گئے تھی (تاکہ لیں اسکے بدلہ) دنیا کی (تعوثی می) ذیل اسپ مقدار (قیمت) بیٹ پالنے اور رو پید کمانے کا یہ کتائر اطریقہ ہے (تو) خت عذاب اور (بلاک ہے اُن کیلئے اُس) مضمون کی وجہ (سے جو) بالکل غلط ( لکھا اُن ) یہود یوں ( کے ہاتھوں نے) (اور) خت عذاب و (بلاکی ہے اُن) یہود یوں ( کیلئے اُس) اُن کی آ مدنی ( سے جو) وہ اس طریقہ سے کت عذاب و (بلاکی ہے اُن) یہود یوں ( کیلئے اُس) اُن کی آ مدنی ( سے جو) وہ اس طریقہ سے ( کمائی کریں)۔

وَكَالُوْا لَنَ ثَمَّتَنَا النَّالُ اللَّهِ الْكَامَا مَعْنُ وَدَةً \* قُلْ أَتَخَذَتُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا اوركد كزر عدد الذي تعويدي بها والى برودون ويتهو كزيال دعاسة الأول خالف خيال ولي ميز

فَكَنْ يُخْلِفَ اللهُ عَهْدَة آفَتُقُولُونَ عَلَى اللهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ©

تواب بركر نه خلاف فرمائ كالله الي عبدكو، يا بك رب بوالله برحس اوتم نو نيس جائ •

حرکتی قوائی حمی کمیندین کی بین (اور) اس پرمزان ایبائے کداپ نے فریک ایا کرتے بیں۔ چنا نچہ یہ بھی (کھد گذرے کہ ہرگزنہ چھوئے گی ہم کو) جہنم کی (آگ) (مگر) اس کنتی ک (چھون کو) جو کم سے کم سات دن اور زیادہ سے زیادہ جالیس دن ۔

سات دن اس صاب ہے، کہ دنیا کی عمرسات ہزارسال کی ہے، ہر ہزار میں ہے ایک دن الیاجائے گا۔ اور چالیس دن اس صاب ہے، کہ جارے مورثوں نے جس چار میں گؤسالہ پرتی کی تھی دو چالیس دن جم کوجہنم میں رہنا ہوگا۔ پھر اس سے نکال لئے جائمیں ہے۔ بعض چالیس کا صاب بول بتاتے ہے کہ حارے مورثوں کی ایک خطابی اللہ تعالیٰ نے چالیس دن جمک مذاب دینے پرتم کھالی ہے۔ بس ای تم کوا تار نے کیلئے، دو جم کو موف چالیس دن جمک مذاب دینے پرتم کھالی ہے۔ بس ای تم کوا تار نے کیلئے دو جم کو موف چالیس دن جمنے میں رکھے گادر چھر جنت دیں ویا۔

ان فرضی حساب متانے والوں ہے ذرابیاتو (ہم چھوکہ)ا ہے یہودیوا بیاتو بتا ہا کہ ( کیا لے رکھا ہے)اورا قرار کرلیا ہے ( قم لوگوں)اور تہبارے مورثوں (نے اللہ) تعالی (کے یہاں کوئی) وقعہ وہ ( عہد) و پیان بہتوریت بھر میں کہیں کوئی اس کا نشان بھی ہے، شریعت موئی میں لیس ا ، طابعہ پید بھی ہے، گداللہ تعالی نے عبد کرلیا ( تو اب برگز شرطاف فریائے گاللہ ) تعالی (اسے عبد کو)۔ اس

میں شک نہیں کہ عبد الی کے خلاف کی پھڑ نہیں ہو سکتا، ورجہ و عبد جموع ہوجائے گااور جبوب کا امکان بھی دعد ہ الہب میں نہیں ہے۔ کین سوال تو یہ ہے کہ وہ وعدہ وعہد، تم کوس دلیل سے معلوم ہوا؟ (یا) پی بات تو یہ ہے کہ ( بک رہے ہو ) تھی بے دلیل، بے ثبوت (اللہ) تعالی (پر) ایسی من گڑھت بات، (جس) کے ٹھیک ہونے ( کوتم خود) بھی ( نہیں جانتے )۔ جا ہلوں کوتو کسی بات کا بھی علم نہیں اور جوعلم والے ہیں وہ اپنی من گڑھت کوخوب جان رہے ہیں۔ اور ڈیگ کی در تنگی کے بارے میں وہ علم کہاں سے رکھیں۔

## بَلَى مَنْ كُسَبَسِيِّئَةً وَاحْإِطْتُ بِهِ خَطِيْتُهُ فَأُولَبِكَ

ہاں ہوں نے کمایا برانی کو اور گھرلیا آے اس کے جرم نے ، قوده کر انگار فقت فیڈیکا خیلات و ن

جہنم والے ہیں۔ وہی ہیں اس میں بھیشدرہے والے

(ہاںہاں) جنتی ،جہنی ، کواللہ تعالی ہے سنتا چاہے ہو، تو اسکافر مان سنو ،کہ (جس نے) اپنے کہ وخواہش ہے (جس نے) اپنے کہ وخواہش ہے ( مکایا ) شرک و کفر کی ( کرائی کو ) ( اور ) اس ہے بھی باز نہ آیا ، بلکہ ( محمر کیا اس اسکے جرم ) کفر وشرک ( نے ) جس سے مرتے دم تک چنکا دانہ ملا ، اور شرک و کفر کی وجہ سے اسکے کی فضل کو نیک نہ قر اردیا گیا ( تو ) اے یہود یو! اپنے انجام کو کہ ( وہ جہنم والے ہیں ) ۔ اور ایسے نہیں کہ چندر و زاس میں رہ کر چرنکل پڑیں ، بلکہ ( وہی ہیں اس میں جمیشہ رہنے والے ) ۔

#### وَالَّذِينَ المَنْوَا وَعِمُواالصِّلِاتِ أُولَلِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةُ فَهُوفِيْهَا خُلِدُ وَنَ ٥

اور جوسلمان ہو گئے اور کئے کرنے کے قابل کام ، وہ جنت والے ہیں۔ وہی اس میں ہیدر بنے والے ہیں •

(اور)اے یہود یواسنوکتم کو جنت ہے کیا واسطہ، وہ تو ان کیلئے ہے (جوسملمان ہوگئے)

یہودیت، نفر انیت، بت پرتی اور ہرتم کے کفر ویٹرک کوشکر ایا مادر فیبراسلام کے وفاد ارجو گئے ان

کو مانا (اور) ان کی ہدایت پر چلے اور (کئے)ا لیے کام جو (کرنے کے قائل کام) ہیں۔ ایے نیکیول

والے (وہ) ہیں، جوجی طور پر (جنت والے ہیں) (وہی) اور صرف وہی (اس) جنت (میں ہمیشہ
رہنے والے ہیں)۔

# وَاذْ أَخَذُنَّا مِيْثَاقَ مَنِينَ إِمْرَا لِيْلَ لاِ تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ " وَبِالْوَالِدَيْنِ

اور جب كدليا بم في مضبوط عبد إولا ويعقوب كاكرنه لوجيس الله كيموا، اور مال باب ي

الحسّانًا وَذِي الْقُرْبِي وَالْيَالِمِي وَالْمُسْكِينِ وَتُولُوْ الِلنَّاسِ حُسْنًا وَ اقْيَمُوا

بھلائی کرنے کا اور قرابت والوں اور تیمیوں اور کینوں ہے ، اور ہولا کر دوگوں کی بھائی کیلئے انہی ہولی، اور اوا کرتے رہ العَمَلُوگا وَ الْوَّا الْوَّكُوگَة \* فُحَةً كُولَيْهُ تُحْمُ إِلَّا وَلِيْلًا مِنْ صُحْمُ وَ اَنْتُهُمْ مُلْعَى صُوْنَ ©

نمازك اورد يتروزكو وكو ير بلت كيتم لوك مرقوزت تمين سي اورتم لوك روكرواني كرت رين واليو

(اور)اے بہود یوایاد کرو(جبکہ لیا) تعالیم نے) پختہ اور (مضبوط عہد) سارے (اولاد

یعقوب کا)۔عبدقد یم سے لیکرآج تک، یہودیوں کوخت تا کید کے ساتھ تھم دیا تھا( کہنہ پوہیں اللہ محسوا)۔معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے،اسکے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔

(اور) معبود پرخل کے اس حل کوادا کرنے کے ساتھ ، تھم دیا گیا تھا کہ (ماں باپ سے) جو اسدائش اور دھور کر دسارہ (سماریک زمیری زمینہ نے

تمہاری پیدائش اور وجود کے وسیلہ ہیں ( ہملائی کرنے کا ) نظام بنے رہو، فریال برداری کرو، حاضر فدمت رہو،ادب آواب بجالا کو، حاجش پوری کرتے رہو،ا کے غم وغصہ کوسمو،اورخودا کی کئی کی آف سے خدائفہ

نے کرو افر انفن وواجهات کے سوا جسکووہ چھوڑنے کوکہیں چھوڑ دو اگر الشاتعالی کی نافر مانی نہ ہوں تو ایکے

جران كالحراك اوه كنهاره و الترك ما تعداد كافر دون اور القين كرو، وه معاذ الله كافر دون، وورث القين كرو، وه معاذ الله كافر دون، ورشته الترقي كم ما تعداد كافر دون (اور) النص مال باب كى وجد بد جورشته

دارہوں،ان رشتہ داروں اور (قرابت والوں) ہے بھی نیک برتاؤ کرو، کہتمبارے مال باپ کے رشتہ

دار ہیں۔(اور)ای کے ساتھ ( بیموں ) ہے اچھا سلوک کرو۔ جونا بالغ ہیں اور باپ کا سامیہ سرے اٹھ کیا ہے۔ابار کا کوئی باپ جیسام ہی وخیرخواونہ رہا، تو تم لوگ سب اسکے باپ بن جاؤ۔

(اور)ای كراته (مكينول سے) بى نيك سلوك كرتے ربو،كدو واب غانمال براد

اورنادار ہو بھے میں ان کی فر کیری تم سب کورنی ہے (اور) یہ بی ضروری ہے کہ اپنی ہولی پر قابور کو۔ اور ( پولا کرو ) تو ( لوگوں کی بھلائی کیلے ) بواد کر میشن بی ان کہا جائے کر (ایکی بول) ہے جمالی

است فالحالة ليه عا اليون سالون بيدا كوديد والى يول والشرق الى كانام اورة مرف الشرماحيد

نہ کو، کہ اتنا تو ہر کافر بھی کہد دیتا ہے، بلکہ درودشریف اور بلندخصوصیات والے الفاظ سے نام لو۔ اور انگی خوبیوں کی برتری بیان کرتے رہو، چھیانے کی کوشش ندکرو۔

(اور) بھلائی کرنااوراچھی ہوئی بولنااس کوتو تم خود بھی جانتے ہو،اسکی تفصیل تمہارے عرف ورواج میں موجود ہے، اور تمہاراعرف ہی جمت ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بارے میں تمہارا حالمان دستوں الکل نفاط سے اسکاطریق یک ہے کہ (اوا کرتے رہونماز کو) جس طرح انبہاءادا کرتے

جاہلاندرستور،بالکل غلط ہے۔اسکاطریقہ ہی ہے کہ (اداکرتے رہونمازکو) جس طرح انبیاءاداکرتے رہونمازکو) جس طرح انبیاءاداکرتے رہے۔ (اوردیتے رہوز کو قاکو) جس طرح ہماری شریعتوں میں تھم ہے۔تم لوگوں نے ان احکام کو پایا اورعہد بھی کیا، مگر (پھر پلیٹ گئے تم لوگ) سب کے سب، (مگر تحویثر تم بھیں ہے) چیسے عبداللہ ابن سام اورائے دفتاء (اور) تمہاری سرشت کی تاریخ ہے۔ ظاہرے کہ (تم لوگ) ہمیشہ سے (روگر دانی

كرتة رہنے والے ہو) بغيرروگردانی كے تبہاراجی نہيں جرتا۔

#### وَإِذْ أَخَنْ نَا مِيْثَا قُكُو لَا تَشْفِكُونَ وِمَا ءَكُو وَلَا ثَخْرِجُونَ أَنْفُسَكُو فِنْ

اورجكد ليابم في مضبوط عبد تبهاراكد ند بهاؤخون اپنول كا، اورند نكال بابركرد ياكروتم اپنول كواپني

دِيَارِكُهُ ثُمَّ اَقْرَائِهُ وَآنَتُهُ وَآنَتُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

آباد يوں ہے۔ پھراقراركرلياتم نے اورتم خودچثم ديدساجانے ہوں

(اور)اے یہود یوایا دکرو(جب کہ لیا) تھا(ہم نے) تاکید شدید کے ساتھ (مضوط عبد تمہارا) تمہارے مورثوں کے زمانے سے اب تک، ( کہ نہ بہاؤ خون اپنوں کا)۔ایک دوسرے تو آ نہ کرو (اور نہ نکال باہر کر دیا کروتم اپنوں کو) نہ تو کسی کواسکے گھرسے زبردی نکالو، نہ ایساظلم کرو کہ وہ

مجور ہو کرنگل جائے (اپنی آباد یوں سے)۔

اگر باہم خوزیزی دظم پراتر آؤگو اتفاق کی جگہ باہمی نفاق پیدا ہوگا، اور تو می شیرازہ بگھر جائے گا۔ پھر جورشن چاہ کاس سے فائدہ اٹھا کر ساری قو م کود بالے گا، اور تم سے مجھ کرنے نہ بند کا گا تھے ہے۔ ان احکام کو ساز کھر اقرار ) بھی (کرلیا تم نے) کہ ان احکام کی پوری پابندی کی جائے گی (اور) اے یہود یوا ہے واور اپنے مورثوں کے بارے میں (تم خود) بی دکھ رہے ہواور اپنے مورثوں کے بارے میں اس کو (چھم دید ساجا کے جو) اس کی روایت تمہارے پاس تو اثر کے ساتھ موجود ہے: جس سے انکار کرنا، آگھ دیکھ سے انکار کرنے کے، برابر ہے۔

ڬؙۄؙٳؘؿؿ<sub>ٛۿ</sub>ۿٷڵٳٚ؞ٙڟڠؙؿڶۏڹٳڵڡٛڛڪؙ؞ۘٷڬۼڔڿۏڹۏڔؽڤٵ؞ۺڹڴۿ؈ؚؽٳڔۿ۪ڿؗ پر جہیں وہ ہو کقل کروا پوں کو، اور نکال باہر کرتے رہوا یک فریق کوایے ان کی بستیوں ہے۔ تَظْهُرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْإِنْيُووَالْعُدُوانِ وَإِنْ يَأْتُوَّكُمُ أَسْرَى تُفْدُوهُمْ وَهُوَ ہ دکرتے رہوان کے خلاف گناہ اورظلم میں۔ اوراگرآ کمی تمبارے یاس قیدی، مال دے کر چیزا لیتے ہوائمیں، حالانک لحرَّهُ عَلَيْكُمُ إِخْرَاجُهُمُ أَفَتُوْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتْبِ وَتُكَفُّرُونَ بِبَعْضِ حرام ہے تم یر ان کا نکال باہر کرنا۔ تو کیا بانا کرو پچھے کیا ہے ، اور انکار کر دیا کرو تجھے کا ؟ فَمَاجَزُا أُمَنَ يَفْعَلُ ذِلِكَ مِنكُمُ إِلاَ خِزْيُ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِلْمَة لو کیاس اے اس کی جو کرے بیتم میں ہے، محرر سوائی دنیاوی زندگی میں ، اور قیامت کے دان يُوَدُّونَ إِلَى اَشَتِ الْعَدَابِ وَعَااللهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ @ و مسل دیے جا میں خت تر عذاب کی طرف۔ اور نہیں ہے الله برخراس سے جو کرتے رہو 🗨 مگراب بدر کیموکه ( پرجمیس وه مو) که مدینه میں دوجمعیة قائم ہے۔ایک بی اوس کی ، دوسری پی خزرج کی۔اوردیلی طور پرتم کوان دونوں ہے کوئی علاقہ نہیں ہے یم اہل کتاب ہو، وہ بت پرست میں قبہارادین انبیاء لے کرآئے ،ان کادین ان کے دیا فی او ہام کی پیداوار ہے۔ ایسے کھلے ہوئے المیار سے محض نفع دینا ،اور تمنائے نمائندگی کیلیے تمہاراطر یقہ بیہ ہے کہتم میں چکھاوگ بی نضیر میں اور پاکھ وگ بنی قریظ میں ۔ ان میں سے بنی نشیر جزرج کی پارٹی کے ممبر بن گئے اور بنی قریظ نے بنی اوس کی رقى مين دا هلد كراليا \_ بني اوس اور بي خزرج مين وهية كامشتى ، جنكر الزائي ، اشاخك . يبيله بي جاري تفا-جب ديموميدان جگ سائے ہاس ميں تم لوگ اپني اپني پارٹي ك حق ميں ، اپ وين کو بھلا کر دے اور جنگ بیل تم نے اس کی پر داوندگی ، کہ۔۔ یمہارے ہاتھ سے تمہارے دین کو مانے والأقل مذہو۔ بلکہ مشرکین کے ساتھ تم بھی عادی ہو کئے ( کہ فل کروا پول کو )ا بنے ہاتھ سے خودا پنے دین والے کول کرڈ الو (اور نکال باہر کرتے رووایک فریق کو) جوفود تبارے (اسنے) دین کا ب (ان کی بستیر) اور کروں (ے)اور جربانہ عادت کے مطابق (مدوکرتے رہو) اپنی اپنی مشرک رنی ک (ان) عوارے ایے وین والوں ( کے خلاف گناہ) علم اٹی آؤ ز نے (اور )ان مشرکین کے (علم) کرنے (میں)۔ مشرکین کے رنگ میں رنگ اضحے جواور الحجے جوروستم کے آلہ وکار بن مچے جو (اور ) خاتر۔

جنگ پر (اگرآ کیں تمہارے پاس قیدی) کوئی یبودی جس کادین تمہارادین ہے، اور جس کو چھڑا تا تمہارادین ہے، اور جس کو چھڑا تا تمہارے لئے دین تمہارادین ہے، اور اللہ علیہ ہوائیں)۔
اور ڈیگ مارتے ہوکہ تم قوریت سے بیالی قربانی کرتے ہو(حالاتکہ) اگرتم میں تاب اللہی کا چھ بھی پاس ہوتا، تواس میں قوصاف موجود ہے کہ (حرام ہے تم پراتکا) سرے سے (تکال باہر کرتا) ہی۔
تو پھرتم نے اٹھیں کیوں ستایا اوظ کم کرنے گئے، کہ اٹھیں قیدی ہونا پڑا (تق) اس یبودیو (کیا) تم لوگوں نے یہی رویہ پند کر لیا ہے کہ (مانا کرو پھے) مسئوں میں (کتاب) توریت (کو) جس کے مائے اور کرنے میں تمہارے ذاتی مفاداور جمعیة کے مفادکو چنداں نقصان نہ ہو، (اور اٹکار کرویا کرویا کرو پھے) مسئل (کا) جس میں تمہیں اپنی ذاتی غرض اور جمعیة کے مفادکو چنداں نقصان نہ ہو، (اور اٹکار کرویا کرویا کرو پھے) مسئل (کا) جس میں تمہیں اپنی ذاتی غرض اور جمعیة کے مفادکو چنداں نقصات نہ ہو، (اور اٹکار کرویا کروی

یطریقدای کا ہوسکا ہے جواللہ تعالی کے حرام قطعی کو طال جانے ، اور حرام آطعی کو طال جانتا کفر ہے۔ (ق) اے بہود ہوتم ہی بتاؤ کہ ( کیا سزا ہے اس) مجرم کا فر ( کی جو ) کا فروں کے میل جول سے حرام قطعی کو طال جان کر (کر ہے یہ) خطرناک جرم (تم) بہود یوں آسانی دین رکھنے والوں (میں سے) انکی سزاکیا ہو کتی ہے؟ (گمر) یہ کہ (رسوائی) میں پڑے رہیں پی (دنیاوی زعمگی میں)، نگا ہوں سے گرجا کیں اور کا فرون کی خوشا مد ، غلا مانہ کرتے رہیں۔

چنانچہ بن قریظہ کی جمعیۃ قتل ہوئی اور قید میں ڈالی گئے۔اور بن نضیر کی پارٹی جلاوطن ہوگئے۔ یہ حشر تو د نیا میں ہوا راور قیامت کےون) ان کی سزا یکی طے ہے، کد ( تھکیل دیئے جا کیں) جہنم کے ( سخت تر عذاب کی طرف) ( اور ) اے یہود ہوا تم کس بعول میں پڑے ہوا درکیا سمجھ رہے ہو، کہ تمہارے کر توت پر اللہ تعالی کی نظر نہیں ہے؟ یا در کھو! کہ ( ٹہیں ہے اللہ ) تعہال کے نظر نہیں ہے؟ یا در کھو! کہ ( ٹہیں ہے اللہ ) تعہال کے تقراص ) تمہارے کر دار ( سے جو ) بھی تم ( کرتے رہو )۔

اُولَلِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيْوِةَ الدُّنْيَا بِالْاَفِرَةُ فَلَا يُعَفَّفُ

وویں جنوں نے مول لیاد نیادی زندگی کو آخرت کے بدلے، تو نہ بلا کیا جائے گا عَمَّمُ **مُولِّلُکِتُ الْکِ دَلَا هُمَّدُ بُنْتُحِبُرُوْنَ** ﴿

أن عنذاب اورندوه مدوكة جائي

اس کوتمہارے ایک ایک کام کی پوری خربے۔سب لوگ اچھی طرح پیچان لیس، کدایے

Marfat.com

100

البقرة البقرة ٢

نامه انمال والے (وہ بیں جنموں نے مول) لے (لیاد نیادی زندگی کوآخرت کے بدلے)۔ دنیا کی لذت اور آخرت کے بدلے)۔ دنیا کی لذت کو لذت کو چھوڑ دیا اور دنیا کی لذت کو خریدا۔ یہاں کا آ رام واقعۃ ارپند کیا اور دہاں کی راحت ہے بے پر داہ ہوگئے۔ (تو) جو انکاجی چاہتا ہو دبی برتا دان ہے آخرت میں کیا جائے گا۔ کہ (نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب) آخرت کو (اور) چونکد دہ کفر پہندی ہے کافر ہو چھا در کافر اس دن نہ کی کی مدد کر سیس اور (نہ و و مدد کئے جا کیں) لہذا ہے یا دو مدد کار جی

وَلَقَكَا اَتَهُنّا مُوْسَى الْكِتْبُ وَتَغَيْنًا مِنْ يَعْدِه بِالنَّرِيْلُ وَ الْكِيْنَا عِيْسَى ابْنَ اوريقينا بم في دول مول كاكب اوراكات بيج بم في ان كيد بهد برال داور وي بم في من وزد مُعْرَبَعُ الْهُوَيْفِ وَالْكِنْ لُكُ مِرُوْجِ الْقُكُسِ ۚ الْكُكُمّا جَاءَكُمْ رَسُولُ بِمَالَا مَعْوَلَى مِيُكُودِثْنَ فَايَالَ اورَا لَيْوْلِ الْحَالِمَ فِي الْعَدِي وَ القَدْلِ فَي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الله

### الْفُسُكُو اسْتُلْبَرُتُو فَفَي إِيقًا كَذَبَتُو وَفَي يَقَا تَقْتُلُونَ الْفَسُكُو اسْتَكْبَرُ وَفَي يَقَا تَقْتُلُونَ

تم لوگول كانكس، تم لوك فر وركر في لك قر توكسي كوتم في جيناه ويا ، اوركسي كوشهيد كرة الوه

(اور)اے يبود اوا جماراكرم بالاے كرم ديكھو،كر القينا جمنے دى موى كوكتاب) توريت،

ایک ایک آیت یا ایک ایک سورت کی طرح نہیں، بلک ایک بی دفعہ بن پوری توریت ویدی (اور)
انگی شریعت کو چلاتے رہنے کیلئے (گا تاریجیج ہمنے) کے بعد دیگرے آتے رے (ان کے بعد)
حضرت ایش بن کون اور حضرت المحمومی و حضرت داؤد اور حضرت سلیمان وحضرت ایلیا وحضرت و تیل
وحضرت الیاس وحضرت یونس وحضرت ذکریا وحضرت یکی وغیر و (بہت)، تقریباً چار ہزار (رسول)
اور جب وقت آیا کہ شریعت موئی کی مدت فتم کردی جائے اور دوسری شریعت بیجی جائے تو ہم نے
اور جب وقت آیا کہ شریعت موئی کی مدت فتم کردی جائے اور دوسری شریعت بیجی جائے تو ہم نے
ایک قدرت کا ملہ سے حضرت میلی کو بیدا فریا ہا۔

(اوردی بہم نے) المحین حفرت (مینی فرز عمر یم کو) مردوں کو زندو کرنے ، اندھوں اور کوشیوں کو تندو کرنے ، اندھوں اور کوشیوں کو تندوکر نے ، اندھوں اور کا تید کوشیوں کو تندوکر نے بھٹی (روح القدس سے)۔ انکاروٹ النڈ اللب ہوا، اور روح الله مین النے ہم نے ان کی) اور قوت بھٹی روح القدس سے)۔ انکاروٹ الن کا اللہ ہوا، اور روح الله مین النے ہم وقت ، ہم وقت ،

گراے ظالم یہود یو اتم اپنی شامت پر شامت دیکھو کہ کی طرح تم اپنے انکار کی عادت کو نہ چھوڑ سکے۔ (تو) تمہارے مورو ٹی نامہء اعمال سے خود بیہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ (کیا جب) بھی (لا یا تمہارے پاس کوئی) بھی (رسول وہ) خدا کا پیغام (جس کو) کسی طرح (نہیں چاہتاتم لوگوں کا نفس) تو (تم لوگ) عادی ہوگئے ہوکہ بس فورا (غرور کرنے لگے) اور پیغام لانے والوں کودیکھا (تو کسی کوتم نے جیلادیا اور) زیادہ زور دکھا نے پر آؤتو (کسی کوشہید کرڈالو؟)۔

### وَ قَالُوا كُلُونِينَا غُلَفٌ بَلَ لَعَنَهُ وَاللَّهُ بِكُفْرِهُمْ فَقَلِيلًا قَالُؤُمِنُونَ <sup>@</sup>

ادر کِنے گئے کہ دارے دل غلاف میں ہیں۔ بلیلمون کیا ان کواللہ نے انتخافر کی دجہ ہے ہو بچوہی انتظامان لائی •

(اور) ہرنی کے پیغام کو اور تی نجیر اسلام کے پیغام کوئ کر پچے نہیں تو ، یکی ( بجنے گئے کہ)
ہمیں آپ اپنا پیغام کیوں بیکار سناتے ہیں۔ کیونکہ ( جمارے دل) تو ( غلاف میں ہیں) ، وہاں تک
کی پیغام کے گھنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے اور اس میں خود سارے علم بحرے ہوئے ہیں۔ انکی سے
بواس تو یہ معنی ہے ( بلکہ ) تی تو ہے کہ ( ملمون کیا) اور اپنی رحمت سے محروم تر اردیا ( اکلواللہ ) تعالیٰ

(نے) خود ( انتے کفر) کی کمائی ( کی وجہ ہے ) ( تو ) ہمیشہ کہی ہوگا کہ دوسری قو موں کے اعتبار ہے،
تعداد میں ، بیود پول میں سے ( پچھی انتے ایمان لائیں ) تو لائیں۔

نے كفركياتها) اور يوں دعاكرتے تھے كہ يااللہ اہمارى دفرما، نبى آخرالز مال كوسيل سے بہتلى نعت مرين شريف اور شركين شريف اور شركين كو حكميال ديت تھے كہ نبى آخرالز مال جلد تشريف لارہ بيں، تاكہ ہمارى تقد يق فرماويں اس وقت ہم تم كواس طرح قل كر ڈاليس كے بيسے قوم عادوار مقل كے گئے تھے۔

بِلْكُمَّا اللهُ بَعْيًا آنَ يُنْزَلَ اللهُ اللهُ بَعْيًا آنَ يُنْزَلَ اللهُ بَعْيًا آنَ يُنْزَلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلمُ اللهِ اللهِ

مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَثَالُهُ مِنْ عِبَادِهِ ' نَبَازَةُ بِعَضَب

ا چاصل بے جس پر جا ہے بندوں ہے۔ تو ہو کے خف ہاا نے علی عَضَیت و لِلْكُلْفِرْتِي عَدَّاكِ مُعِهِدِّی

غضب میں۔ اورا نکار کردینے والوں بی کیلئے مذاب ہے رسوالی والا

یرود اول کا (کتابمادام ہے) یہ یسی برتستی ہے، کون سادام (وہ کرٹر یداانموں نے جس)
دام (ے اپ نظم کو) اورائل قیت میں (یہ) کیا کریں (کداٹکارکردیا کریں اسکاجوا تارا اللہ)
تعالی (نے) محض ہے دلیل، مرف اس (صدیم) اور (اس) جلن (کے) سب (کہ) وہ چاہتے کہ
جونی ہو، وہ انہیں کی قوم نی اسرائیل میں ہو۔ اور بی اسامیل وغیرہ میں بھی نہ ہو۔ وہ اللہ تعالی کو اسامیل
پابند بنانا چاہج ہیں میکر اللہ تعالی کو کی بات کا کوئی کیے پابند کرسکتا ہے۔ اسکاد ستوریہ ہے کہ (اتارتا
ہا اللہ اتعالی اسے پیغام کو (اپ فضل ہے جس پر) بھی وہ (چاہا ہا ہے بیندوں) میں (ہے)۔
مرف ای جدے کا م الی کا اٹکار کا فران ہے وجہ اٹکار میں ،ایک تو اللہ تعالی کو پابند کرنے کا کفر ہے، دوسرے
مرف ای جدے کا م الی کا اٹکار ، کا فران طر زمل ہے۔ پھر پہنا م الی کا اٹکار کی وجہ ہے ہی ہو، فور

کفر ہے۔ پھراس میں نبی کی نبوت کا انکار ہے، وہ بھی خود کفر۔۔ نبی میں ایک نہیں کتنے انہیاء کا انکار ہے، جو کفر وں کا ایک بڑا مجموعہ ہے۔ (تق)ان کفر بالائے کفر کی وجہ سے سارے یہود کی (ہو مجمع فعشب بالائے غضب میں) دنیاو آخرت میں۔(اور) یوں توعذاب فاسقوں پر بھی ہوسکتا ہے، کین ان (انکار کردینے والوں بی کیلئے) اس قتم کا (عذاب ہے) جو (رسوائی والا) ہے۔

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ أُونُوا بِمَا آنْزَلَ اللهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا آنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكَفَّهُونَ ادرجه بها كيا عَ يَصَادِكِهِ إِن وَادِجهِ كها تارا جالله في وَالدِياكِيةِ مِنْ يَسِي جَهَ اتارا كيام براورا كارد مَة بن

بِمَا وَرَاءَ فَا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمُ ثُلُ فَلِمَ تَقْتُلُونَ

ٱئِمِيَّاءَ اللهِ مِنْ قَبْلِ إِنْ كُنْتُهُ مُؤْمِنِيْنَ<sup>®</sup>

الله كنيول كو بهلي، أكرتم تقريرت إليان والعي؟ •

(اور)اس ڈھٹائی کوکیا کہا جائے کہ (جب) بھی (کہا گیاان) یہود یوں (کے بھلے کو)اور

سجھایا گیا (کہ) تم بھی (مان جائی) سب سلمانوں کی طرح (جو بچھی) قرآن میں (اتاراہ اسالہ اللہ)

تعالیٰ (نے) ۔ تواللہ تعالیٰ ہے نڈر ہوکر یہود یوں نے (جواب دیا کہ ہم) بس وہی (مائے ہیں جو پچھی)

توریت میں (اتارا گیا) ہے (ہم) بنی اسرائیل (پر) (اورا لکارر کھتے ہیں) قرآن سے اور (جو پچھی)

بھی (اس) توریت (کے سواہے) ۔ (طالا تکدوہ) قرآن ، بلاشک وشید (حق ہے) یہودی لوگ خود

بھی دکھیر ہے ہیں کہ قرآنِ پاک (تھد یق کرنے والا) ہے (اس) توریت وشریعت موٹی (کیلئے

جوانکے پاس) حضرت موٹی کے زمانے ہے (ہے)۔ اے پینیمراسلام انکی اس بولی کا (جواب دوکہ)

برے توریت وشریعت موٹی کے مانے والے رہے ہو، تو یکی بتادوکہ (پھرکیوں) زماندہ موٹی سے دوگی اسے دوگی اسے دوگی کے مطابق (شہید کرنے کے عادی ہواللہ ) تعالیٰ (کے نبیوں کو پہلے) ہی (سے) (اگر) واقعی (تم) اسے دوگی کے مطابق (شعریز سے بڑے ایمان والے)۔

وَلَقَكَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُو ظُولُونِ مِنْ الْمُتَوْتُونُ وَالْحَكُلُ ثُولُ الْحِلْ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُو ظُلِمُونَ فَا اللهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

(اور)اے یہود یوکیا بھول گئے کہ (بھیٹالائے تمہارے پاس مون) ہماری دی ہوئی (روش نظانیاں) کھلے کھلے احکام ،صاف صاف مجزات ، تو (پھر) کیاتم نے کی کو مانا؟ تم نے تو یہ کیا کہ (بت بٹالیاتم نے گؤسالہ کوا تکے) طور پر جانے کے (بعد) تم تو حضرت موی کے بھی کافر ہی رہے (ابتہ بیراری موروثی تاریخ سے ظاہر ہے کہ (تم لوگ) عادی طور پر (اند میروالے ہو) ہے اند جر مجاراتی نہیں بجرتا۔

وَ اِذْ أَخَلُنَا مِينَا كُلُمْ وَرَفَعْنَا فَوَكُلُمُ الطُّورُ خُلُّ وَامَا أَتَيْنَكُمْ بِعُوَّةٍ قَاسَمُوا اورجَدایا بم نے مضوط عبرتبارااورا فی کررویا تمبارے اور طور کی کا وجہور یا ہے بم نے تمبیل مضوفی ہے اور کان کا و

قَالْوَاسَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْجِلُ بِكُفْرِهِمْ

ب بدك كدناجم في وفيل 13. اور با وفي كان بن الول من كوسالدات الفرك وجد من المسلم المؤلف من المسلم المنظمة المن المنظمة المن المنظمة ا

كهدد وكه كتنابرا بي علم ويتاج حبهي جس كاتبها راايمان ، اگرتم ايمان واليهو •

(اور)اب یہود ہو! گئے بڑے ذھیت ہو، یادکرو (جب کہ لیا) تھا (ہم نے) تا کیدشدید
کے ساتھ (مضوط عہدتمہارااور) طریقہ یہ برتا کہ (افعا کرکرو یاتھارے) مورثوں کے سروں کے
(اور طور کوکہ) اپنی فیریت چاہے ہوتو ہی لے (لوجو پھرو دیاہے ہم نے تہمیں) دھزت مویٰ کے
ہاتھ ہے، خوب اچی طرح (مضوطی ہے اور) ہمارے پیغام پراچی طرح (کان لگا کا فورت
سنو،اس پھل کرو، ورند ابھی تم کوچیں کررکہ دیاجائے گا۔ یہ سرپر فرشتوں کا پہاڑ کوا فعا کر لے آئے
کا فقشہ ایسا تھا کہ کو گی اور ہوتا تو اس کا دل جاتا، اور وہ گلمی بندہ بن جاتا، گراہے یہود ہو! ذراا پ
ہا وادا کودیکھو، کہ اس موقع پر بھی (سب ہو ہا ہے) تو یہ ہولے کو ہرے کہ ہم نے (فیس مانا) (اور)
الشاہم نے ) (اور) اگر ہائے کو کہتے ہو ہمارے تو ل فیل سے فیا ہرے کہ ہم نے (فیس مانا) (اور)
الشل ہات تو یقی کہ (بیاد یکے گئے کی اس ایک (ایپ دلوں بھی) کو یا کی تھی میں (گؤسالہ)
پہتی بڑتی تھی کہ (بیاد یکے گئے کی اس ایک (ایپ دلوں بھی) کو یا کی تھی میں (گؤسالہ)
ہم دیا ہے گئی میں دارا ہے کورکھ وجہ ہے)۔ یہود ہوں ہے یہی ان کی ایمانی فی بیک کے جواب بھی اس کی ایمانی فی بیک کے جواب بھی میں جم کا تھی ادار ایمان اللہ ایک الیانی فی بھی ان کی ایمانی فی بھی دیا ہم دیا

## قُلْ إِنْ كَانَتُ كُمُّ الدَّارُ الْخِزَوُّ عِنْدَاللَّهِ خَالِصَةٌ مِّنْ دُونِ النَّاسِ

بوچھوكدا كرے تبارے بى ليے دارآخرت الله كے باس خالص ، سبكوچھوڑكر،

#### فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِنَّ كُنْتُمُ صِيرِقَيْنَ®

تو آرز دکر دم نے کی، اگر ہو سے 🖜

یہ یہودیوں نے خوب بے بر کی اڑار کھی ہے کہ آخرت کی نجات صرف آخیس کیلئے ہے۔اور لولى نجات نديائ كار بحلاان = ( يوچ وكداكر ب) صرف ( تهمار عنى لنة دارة خرت ) كاعيش (الله) تعالى (ك ياس) بلاشركت غير ا خالص ) تمهار يك لي (سب) لوگول (كوچووركر) تو پھرموت کا نام من کر کیوں جھجک جاتے ہو؟ کیوں اس دعا پر مسلمانوں کے سامنے آ کر راضی نہیں ہوتے۔ کہ بااللہ! جوناحق بر ہواسکی موت آ جائے اور کیوں نہیں موت کی تڑپ رکھتے ہو، تا کہ عیش آخرت جلد پاجاؤ تمهين (تو) جا ہے كه (آرزوكروم نے كى اگر) اين دعوے ميں تم لوگ ( موسي ) \_ م نے کا شوق مسلمانوں میں دیکھوکدراو خدا پرمرنے کیلئے ہروقت آ مادہ رہتے ہیں اور اس کیلئے دعا کیں کرتے ہیں۔اورزندگی صرف اتنے کیلئے پیند کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرلیں اور زیادہ سے زیاد وتو ہے کی دولت حاصل کرلیں۔

#### وَلَنْ يَتَمَنَّوُهُ أَبَدًا إِمَا قَتَامَتُ أَيْدِينِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِالظَّلِمِينَ®

اور برگز آرز دندكري مي ان جرمول كيسب جويبلكر يكائع اتحد اورالله جان والا بهاند يريان والولوك (اور) رہےاس بارے میں یہودی، تو ہم غیب کی خبردیئے دیتے ہیں کہ (ہرگز)وہ الوگ (آردونه کریں گےاس) موت (کی جمعی) کیوں؟ تو (ان جرموں کے سبب جو پہلے) ہی (کریکے) تے، (ان کے ہاتھ) (اور) وہ اس خیال میں نہر ہیں کہ ان کاعلم اللہ تعالیٰ کؤئیں ہے۔ وہ یا در میں کہ (الله جانے والا ہے)ان سب (اند حرمیانے والوں کو)۔

وَلَتَحِينَا أَمُمُ أَحْرُضَ النَّاسِ عَلَى حَيْوة وَوَمِنَ الَّذِينَ التَّرَكُوا الْيَوْ أَحَدُ فَم لَوَيُعَمَّرُ الْفَ اور ضرور پاتے رہ و کے آگوس سے زیادہ الی فی زندگی پر۔ اور ان سے جنبول نے شرک کردکھا ہے، چاہتا ہے ہرایک الکا کرکاش زعد ورکھا جائے

سَنَةٍ وَمَا هُوَيِهُ زَحْزِجِهِ مِنَ الْعَنَابِ أَنْ يُعَمَّزُ وَاللَّهُ بَعِيدٌ بِمَا يَعْمَلُونَ

ہزارسال۔ طالاکددورکرنے والانیں ہاس کوعذاب معربوجانا۔ اورالله دیکھے والا ہے جو مجو کرقت کریں ● (اور) میر بھی غیب کی خبر سنور کہ اے مسلمانوں بھیٹ (ضرور یاتے رہوگے تم ان) یہودیوں

( کومپ) جہان مجر( ہے زیادہ والم کی زندگی پر) (اور ) یدال کی زندگی کی (ان) ) ہے پرستوں ( ہے ) مجربہ آئے ہے کہ حضر میں زیادی کی کے کیا ہے کہ دور ان ان ان کے زندگی کی دارات کے کہ اور ان ان ان کے دارات کے اس

بھی ہوتی رہے گی (جنموں نے شرک کرد کھاہے)۔ان دونوں تو موں کا حال یہ ہے کہ (ح) ہتا ہے ہرایک ) فض (ان کا کہ کاش)وہ بھی نہ مرے اور (زندہ رکھاجائے) کم اِز کم (ہزارسال) تک۔

مشركين مجم نے توا پناسلام بنار كھا تھا كەزە ہزارسال ( حالانكد ) وه كتنا بھى جئيں ، پر بھى ( دوركر نے والانيس ہے اس كوعذاب ) البى ( سے ) جمن اس كا ( معمر جو جانا ) \_ ( اور ) زياده جينے سے كيا موتا

ب، كياده الله تعالى ع جيب جائي عرج يادر كيس كه (الله) تعالى (ويكيف والاب) الى عركونيس بلك (جويكم) ده (كرتوت كرير) سارا مداركل برب عرينيس ب

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيْلِ فَإِنَّ نَزَّلِهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقًالِمَا

كيدوكدكون بوهن جريك كا، كديه شك اس في قواج رااس كوتهار بدول برالله كي تقم به واقعد الآكر في اللاب

بَيْنَ بِدَنْ بِيَدِيْهِ وَهُدُّى وَابْشُرِى لِلْمُؤْمِنِيْنَ <sup>©</sup>

ان احمقوں ہے اے پیغبراسلام (کمدوکہ) اے یہود یو! آخرتم میں ہے (کون ہو حمن اسلام کی محصوم ذات (کا)۔ آج تک جرئیل نے جو کچھ کیا، ازخو دئیس کیا، اپنے اللہ تعالی کا حکم بالاتے رہاورا بھی وہ اللہ تعالی کے قاصد ہی ہیں۔ اپنی مرضی ہے کچوئیس کرتے بلکہ دیکھ لو کہ بیٹک اس) جرئیل (نے تو اُتارااس) قرآن (کو) پڑھتے، سمجھاتے، یادکراتے ہوئے، کہارے دل ) حفظ مزل (پر) اپنی خودرائی ہے نہیں بلکہ (اللہ) تعالیٰ (کے حکم ہے)، توان ہے دخمنی ہوئی، اور پحرحضرت جرئیل یہودیوں کے خلاف کیالار ہو شخص ہے)، توان ہیں۔ وہ قرآن لاکے توابیا (جوتھدیق کرنے والا ہے اس) توریت وانجیل وزیورو صحف انبیاء (کا جواسکے) بہت (آگے) ہے اللہ تعالیٰ کا اُتاراہوا (ہے)۔

اپی تقد ہی کوئیر آنے والے کواپناد تمن کہنا، پتے سرے کی کافرانہ تھافت ہے (اور)اس اس میں عذاب کاشائر بھی قرآن میں کوئی تھی اور تاریخی نہیں ہے، بلکہ وہ سراپا (ہوایت) ہے (اور)اس میں عذاب کاشائر بھی نہیں ہے، بلکہ عذاب ہے بھانے کی ہر تد ہیراس میں ہے۔ وہ تو صاف صاف (خوشخبری ہے) سارے (مان جانے والوں کیلئے) ہوایت و بشارت کوعذاب جھنا، نرے پاگل کافر کا کام ہے۔ ذرا یہود یوں کی اس چالیازی کود کیھو کہ اپناد شمن نہ خدا کوزبان ہے کہیں، نہ فرشتوں کو، نہ رسولوں کو، اور نہ میکا ئیل کو اس جاتھ ہے ہیں اس سے توصاف کو اس ہے کہ وہ اللہ کے بھی دشمن ہیں۔ واور فرشتوں، رسولوں، اور جرئیل کے ساتھ میکا ئیل اور سارے مقربان بارگا واللی کے بھی دشمن ہیں۔ اور فرشتوں، رسولوں، اور جرئیل کے ساتھ میکا ئیل اور سارے مقربان بارگا واللی کے بھی دشمن ہیں۔ ایک اللہ کے بارے کا فرشن ہیں۔

مَنْ كَانِ عَدُ وَالِلْهِ وَمَلْكِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِيْرِيْلَ وَمِيْكُملَ

جوہوا دِنْمِن الله اورا کے فرشتق اورا سے رسولوں اور جرِنَک اور میکا نئل کا. **فَاقَ اللّٰہَ عَثُولًا لِلْكُمْ اِبْنَ** 

توبي شك الله وثمن بينه مائة والون كا

ان يبوديوں كوبتادوكتم بيس سے (جو) بھى ( ہواوشمن اللہ ) تعالىٰ ( اوراسكے ) تمام (فرھتوں اوراسكے ) سارے ( رسولوں اور ) خاص طور پر (جربئل اور ميكا ئيل كا ) كدان بيس سے ايك كى بھى دشنى دوسرے كے ساتھ دشنى ہے ( تو ) خوب بجور كوك ( بيشك اللہ ) تعالىٰ بھى (دشن ہے شام نے والوں كا ) ۔

الله والے جتنے ہیں سب ایسے کافروں کے دھن ہیں۔ یہودیت ، اولیا ، الله کی عداوت

پہلی رہی ہے اور اولیا ، الله کی مُزولت دھمنان اولیا ، کی عدوات ہے ہے۔ حضرت عمر کا یہ

یان بالکل ٹھیگ ہے ، جب کہ وہ حسب عادت اپنی جا کداد کی گرانی کو جاتے ہوئے راستہ

میں یہود یوں کے مدارس کے پاس ٹھبر گے۔ اور یہودی انگود کھے کر کہنے لگے کہ مسلمانوں

میں یہاد امجوب تم میں سے زیاد وکوئی نہیں ، ہماری بردی آرزوہ کہ آپ یہودی ہوجا ہیں۔

معرت نے جواب ویا کہ میر سے ٹھبر نے سے یہ جھا کہ بچھ کھتے ہے کچہ بھی مجت، یاا سلام

کی طرف سے ذرا بھی شبہ ہے۔ میں تو اسلے تھبر جاتا ہوں کہ تم بولو اور میں سنوں ، اور میر ا

اٹھان پڑھا جا ۔ اور ہم تو رہت کے ان مضامین پر مزید اطلائ پاجاتے ہیں۔ یہود یوں نے ان

اٹھان پڑھا ہے۔ اور ہم تو رہت کے ان مضامین پر مزید اطلائ پاجاتے ہیں۔ یہود یوں نے ان

ہی نہیں جا ہے ، وہ ہمارے دھن میں۔ حضرت عمر نے جواب دیا کہ جر نیل کاد جن بیال کو تھی قرار اور سارے اللہ والوں اور مرکا کیل کا بھی دھن ہے۔ قرآن بھی اکھان بیان کو تھیک قرار اور سارے اللہ والوں اور مرکا کیل کا بھی دھن ہے۔ قرآن بھی اکھان بیان کو تھیک قرار اور سارے اللہ والوں اور مرکا کیل کا بھی دھن ہے۔ قرآن بھی اکھان بیان کو تھیک قرار ا

### وَلَقُنُ ٱلْأَوْلِكَ إِلَيْكَ الْمِيرَ بَيْلْتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَسِقُونَ®

اور هياا تارا بم في تمياري طرف روش آجول كواور شا الكاركرين ان كانكر ناف مان لوك

(اور) این صوریا، بیکیا بگآ ہے؟ کرقر آن میں کوئی پیغام ایسائیں، جو ہماری کآب میں ہو، اور اور) این صوریا، بیکیا بگآ ہے؟ کرقر آن میں صاف اور اس میں صاف صاف باتی ہر ہوں الکا کہ (علاقا تارا ہم نے تہماری طرف) قرآن میں صاف اندروشن آجوں کو بھی انگی روشن سوجھائی دے (اور ) کسی کیلئے انھاری کوئی گئی انشان ساف کوئی ہوں کہ اور شان کا میں اندر ہے کہ مواضل میں رکھتے۔
لوگ ) جو ہرفر مان کا انگار کردینے کے سوافضل میں رکھتے۔

#### اَدَكُلْمَاعْهَانُواعَهَا لَهَدَهُ قَرِيقٌ مِنْهُوْ بَلِ ٱلْثُرُهُ وَلا يُؤْمِنُونَ الْكُرُهُ وَلا يُؤْمِنُونَ

ادد کا بعب جب مبدکیا انوں نے کی معام سے اور پیداس کو ایک جمیت نے ان کی بلک تے بھیرے یا سے ی لیس ہ (اور) مالک ابرن صیف کس قد ومند بھٹ بے شرم ہے، کہتا ہے کہ وفیر آخرالز مال کیلئے ہمار

پاس کوئی عہد ومعاہدہ نہیں ہے، کہ کوئی ان لوگوں ہے پوچھے کہ (کیا) یہی طے کر رکھا ہے اٹھوں نے
کہ (جب جب) کوئی (عہد کیا انھوں نے کسی) بھی (معاہدہ کا) تو بس بہی کرتے رہے کہ (تو ٹر چینکا
اس) عہد (کو) اس طرح کہ (ایک جمعیة) اورٹولی (نے ان کی) تو معاہدہ جان کر، مان کر، تو ڑ ڈالا،
جو باتی بچے انھوں نے بہی نہیں کیا (بلکہ ان کے ) اندر جو (بہتیرے) اور اکثریت والے کہے جاتے
ہیں، انکی بے ایمانی بھی بڑھی چڑھی ہے کہ وہ معاہدہ ہونے کو (مانتے بی نہیں)۔

وَكَمَّا جَاءَهُو وَسُولً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصِدِّقٌ لِمَا مَعَهُوْنَبَكَ فَرِنْقٌ مِّتَ اورجَدَ آكيا كَ بِاس رول، الله كريهال عن تعديق كرف والداس كاجوا كے ماتھ ہے تو مجيك والدايك جمعت فيج

الذين أوْتُواالكِتْبُ كِتْبَاللهِ وَزَآءَ ظُهُوْ هِمْ كَأَ تَعْمُولا يَعْلَمُونَ اللهِ وَرَآءَ ظُهُوْ هِمْ كَأَ تَعْمُولا يَعْلَمُونَ اللهِ وَرَآءً ظُهُوْ وَهِمْ كَأَ تَعْمُولاً يَعْلَمُونَ اللهِ وَرَآءً طُهُوْ وَهِمْ كَأَنْ وَاللهِ وَرَآءً طُهُوْ وَهِمْ كَاللهِ وَرَآءً طُهُوْ وَهِمْ كَاللهُ وَرَاءً عُلَمُونَ اللهِ وَرَآءً طُهُوْ وَهِمْ كَاللهُ وَرَاءً عُلَمُونَ اللهِ وَرَآءً عُلَمُونَ اللهِ وَرَاءً عُلَمُونَ اللهِ وَرَآءً عُلَمُونَ اللهِ وَرَآءً عُلَمُونَ اللهِ وَرَاءً عُلَمُونَ اللهُ وَمُؤْمِنُ اللهُ وَرَاءً عُلَمُونَ اللهِ وَرَاءً عُلَمُونَ اللهِ وَرَاءً عُلَمُونَ اللهُ وَاللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَمُونَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَمُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْ

(اور)سارے یہودی کہا کرتے تھے کہ نبی آخرائز ماں اب آنے والے بی ہیں، جو ہماری تصدیق فرمائی ہیں، جو ہماری تصدیق فرمائیں گئیں جب کہ اللہ تعالی کے فضل سے (آگیا) قدم پاک (الکھ ) تعالی (کے یہاں سے ) کیسارسول؟ (تصدیق کرنے والا اس) تو ریت (کا جوان) یہود یوں (کے ساتھ ) اور پاس موجود (ہے) (تو میمینک ڈالا ایک جمعیة ) اور ٹولی (نے ) اس تو م یہود سے (جو دیج علی کے تھے کتاب) ، اور ایال کتاب کہلاتے تھے۔

پینکاتو کس کو پینکا؟ (اللہ) تعالی (کی) نازل کی ہوئی (کتاب کو، اپنے لیس پشت) جھوں نے توریت کے قرائے والے نے قوریت کو ڈنے والے نے توریت کے ان عہدوں کو قراجو نی آخرالزماں کے بارے میں تقد بق ہے، نہ مانا۔ انھوں نے بخصوں نے جنھوں نے قریت جسکی تھد بق گئی ہے پھیک بہایا (گویاوہ) اس کو (جانتے عی قبیس) کے قرآن کتاب الہی ہے اور قوریت کی اس میں تھد بق ہے۔

وَالْبَعُوْامَا تَتَالُوا الشَّيْطِيْنَ عَلَى مُلْكِ سُلِيَهُمَ وَمَا كُفَّى سُلِيَهُمْ وَلَكِنَ

اور بیروی کی اس کی جوکلسان ماکریسشیطان وگ سلیمان کی سلطنت ہونے یا، حالانکریش تفرکا کام کیا سلیمان نے، لیکن

الشَّيْطِيْنَ كَفُرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ الْجَعْرُ وَمَّا أَنْزِلَ عَلَى الْمُلَكَيْنِ بِبَابِلَ شیطانوں بی نے کفر کا کام کیا۔ سکھایا کریں لوگوں کو جاد واور جوا تارا کیا بابل میں دوفرشتوں هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ \* وَمَا يُعَلِّمُن مِنْ إَحَى حَثَّى يَقُوْلاً إِنْهَا نَحُنُ فِتُنَةٌ باروت اور ماروت بر ۔ اوروونہ محمایا کریں کسی کو یہاں تک کہ کہہ دیا کریں کہ ہم بس باہی میں . فَلَا تَكُفُرْ فَيَتَعَكَّمُونَ مِنْهُمًا مَا يُغَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهُ وَمَا هُمُ بضَأَتِيْنَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ دو بگاڑ کئے والے اس سے کسی کا بھر الله کے حکم ہے۔ اور دولوگ سیکھیا کرتے وہ جو اُقصان دے انجیس اور نُفع نہ دے انجیس وَلَقَنْ عَلِمُوا لَهُنِ اشْتَارِيهُ مَالَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَاقٌ وَلَيَشْرَ اور العنا جان میکے تھے کہ باشبہ جس نے مول لیاس کو انہیں ہے اسکے لیے آخرے میں بچے بھاا کی۔ اور مشک مَا شَكُرُوا بِهَ الْفُسَهُمُ لَوْكَالُوْ ابْعُلَمُونَ 8 كتنابرابوه كفريداجس انحول في الينالس كورا كرعم عام لية (اور)الله کی تاب وچھوڑ کر میود ہوں نے (ویروی کی اس) جادوثونے (کی جو) بزی و کہی كساتو ثوق ع ( لكمام و ماكري شيطان لوك) إلكل من كوز و اسليمان كى سلطت مونى بر) ا نگایے تفل ای زمان میں تھا۔ انھوں نے جادواو نے کی پوتھیاں لکھ ڈالی تھیں، جوشیطانوں سے سیکھا تھا۔ حطرت سلیمان نے ان نوٹمیول کو منبط کر کے اپنے تخت کے نیچے ڈن کرادیا تھا۔ اور یہودیوں سے کیا دور، انھوں نے خود تخت کے بیچے دیادیا ہو۔ کہ چروہاں سے نکال کر بیشور مجاعیس کہ بیرب محرسلیمانی ب، جيكيز ور پروه جنات اورانسان كوقايو عن لاكرسب برحكومت وسلطنت كرن م الكير. چناني يهود يول نے ہیشہ حضرت سلیمان کو نی نہیں ما ٹااور جادوگر ہی کہتے رہے۔ اٹکے بڑے بڑے لوگوں نے زمانہ ہ زول قرآن میں کہددیا، کہ ملیمان جادوگر کوسلیمان نبی کہنا، پیفیرا سلام کیلئے مقام تعجب ہے۔ وہ کتے تھے کہ کافرانہ جادو حضرت سلیمان کافعل ہے( حالا تکہ قیس کفرکا) کوئی ( کام کیا طیمان) نی معموم (نے) ( لین) جو کھ کیادہ صرف (شیطا لول فی نے کفر کا کام کیا)وہ ایسا جادوكر تع تعي جس من كفرى يولي هي اوركفرى عقيده ركهناية تا تعا-اورشيطالون كاطريق بياتهاك ( سکما یا کریں )ان میودی جادو پند ( لوگوں کو جادہ ) میود ہوں کے جادہ کینے کا ایک سب تریش ( اور )

دوسراذر بعدوہ ہوا (جوا تاراگیا) بطور الہام وقعلیم کے شہر (بابل میں) جوعراق، عرب کے صوبہ کوفہ
میں داقع ہے (دوفر شقوں ہاروت اور ماروت ہیں) جن کوآسان پر نظرا اور نظرایا کہاجاتا ہے۔
چونکداللہ تعالی نے کفری جاد دکو کفر قرار دیاہے اور جس جادو میں کوئی کفرنہ ہواں کو بھی حرام
قرار دیاہے اور ہر شم کے جادو ہے منع فرما دیاہے۔ اور ظاہر ہے کہ منع اس چیز ہے کیاجا تاہے جو موجود
ہواورجہ کا ارتکاب ممکن ہو، اور پھر خوف خداہے اس کا ارتکاب نہ کیاجائے، تو بندہ سختی اجر ہو، اسلے
جادوکو ہاروت و ماروت کے ذریعے سے مخلوق فرما کر بھیجا (اور) انکاطر لقہ بید ہاکہ (وہ نہ سمایا کریں)
جادد (کمی کو) بھی، اسلئے کہ سکھنے والا جادو کا ارتکاب کرے (یہاں تک کہ) سکھانے پر بری تاکید
کے ساتھ سکھنے والوں ہے ( کہدیا کریں کہ) سکھنے تو ہو، مگر خوب بجھلوکہ تم لوگوں کیلئے (ہم بس بلائی
کے ساتھ سکھنے والوں ہے ( کہدیا کریں کہ) سکھنے تو ہو، مگر خوب بجھلوکہ تم لوگوں کیلئے (ہم بس بلائی
بیش جادگر تو) خوب یا در کھو کہ یہ کفری جادوی بیں (تم) خدارا ( کفرکا کا م نہ کرتا)۔

#### وَلَوْ اللَّهُ مُ امِّنُوا وَالْقَوَ المَثُوبَةُ فِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوَكَانُوا يَعْلَمُونَ

اوراگربشگ دوالمان لاتے اور ڈرتے، تو ضرور ثواب بارگاوالی کا بہتر ہے، اگر دہ جانے •

(اوراگر بیکک وہ) یہودی پیغام اللّی پر (ایمان لاتے)، دل سے مان جاتے (اور) الله تعالیٰ سے (ور کر ہے) رہے، (تو) کھلی ہوئی بات ہے کہ (ضرور) بالعنرور، وو ( ثواب) جو (بارگاہ اللّی کا)
عطیہ ہے، ونیا بحرکی چیز دل سے بدر جہا (بہتر ہے)۔ یہ نیکی قود واس وقت کرتے (اگروہ) اس حقیقت کو (واضح) ہوئے۔

#### كاتفاالدين امنوالا تغولوا زاعنا وفولوا انظرنا واسمعوا

ا \_مسلمانو! تم مت كها كرو" راعنا" اورع ض كروكة جمين و يجيئة " اور ينتة رجو -

#### وَ لِلْكُفِهِيْنَ عَنَابٌ أَلِيْهُ ﴿

ادر کافروں کے لیے مذاب دکھ دال •

(اے مسلمان ) تم لوگ مجلس نبوی میں جب تمہارے نبی کام فرماتے اور کوئی لفظ تمہارے سفنے سے روجا تا ہ تو بڑے ادب کے ساتھ اور نیک نبی کے ساتھ تم کتے تنے کہ اراعما 'اسے حضور ہماری سفنے سے روجا تا ہ تو بڑے ادب ادب کے ساتھ اور نیک نبی کے ساتھ تم کتے تنج کہ اراعما 'اس لفظ سے بہود یوں نبی ماجا کرنوا کا کہ واضا تا اور کا اور کا ایک تو جس جسکم منی بارے کہ دیا جا تا ہے۔ دوسرے: یا فظ ارمون سے بھی بنتا ہے اور محاور و میں نیوتو ف کو کہد دیا جا تا ہے۔ تیس میں بیا جا تا ہے۔ تیس میں بیا فظ کا لی کے منی میں بایا جا تا ہے۔

میرد یوں نے اس افظ کو پایا ہو خوش ہوئے ، کہ جمپ جمپ کرتو بیفیہرا سلام کوگالیاں دیتے ہی تھے، اب بالا علان کالی کئے کا موقع مل گیا۔ چنا نچے وہ اس افظ نراعن اکو بدنیتی سے کالی کے منی میں محلل نبوی میں کہنے گئے۔ اور تم انجھ اس جرم کو عام طور سے بکرنہ سکے۔ یہ چیز سعد ابن معاذ کو اسکنے محسوس ہوئی کہ میرد یوں کی لغت سے واقف تھے۔ اور اس کئے انھوں نے میرود یوں سے صاف کہد و یا کہ اگر محمل نبوی میں تم نے لفظ اراعن اکہا تو تبہاری کردن اڑا دو تا ہے۔

اب یہ لفظ ایسا، کرتم نیک نیجی ہے، ادب ہے، کہا کرتے تھے بھر پنیبراسلام کے دشن اور محتاج اس الفظ کو ہر نجی ہے، تو جن کیلئے ہولئے گئے۔ اور جواللہ السابو کہ محتاج اللہ

میں استعمال کرد باہوں سے نیک نی ہے اوپ کے ساتھ و کہنا بھی الشعمال کو گواں و کیل ہے آم لوگ ایسالفظ چھوڑ دوجس کوتو بین رسول میں استعمال کسی دشمن نے بھی کیا ہو۔ اور ( تم مت کہا کرو ) افظا (رامنا) کو (اور ) اگر اپنی طرف متوجہ کرتا ہو، تو یوں (عرض کرو کہ ہمیں دیکھئے) ہم پر نظر کرم فر ما ہے ، ہم پر توجہ فر مائی جائے ، (اور ) حتی الامکان اسکی نوبت ہی نہ آئے دو۔ اور کان لگا کر شروع سے پوری توجہ کے ساتھ اس طرح ( سنتے رہو ) کہ کوئی کلمہ سننے سے دہ نہ جائے (اور ) تو بین رسول کرنے والے ( کافروں کیلئے) تیا مت کے دن (عذاب ) رکھا ہوا ہے۔ دو بھی کیدا؟ (دکھوالا)۔

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوْ إِنْ اَهْلِ الْكِتْبِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ اَنْ يُنَوَّلَ عَلَيْكُوْقِنَ بين عاج جنبون عَرَبِ عِن الرَّبِ الرَّبِ الرَّدِيةِ بِينَوْنَ مِنْ يَدَامَرِي مِنْ يَرَفَّ بَرِي فَيْرِقِنْ تَرِيْفُوْ وَاللَّهُ يَغَتَّصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وُوالْفِيضِ الْعَظِيمُ

تبرار پروردگاری اورالله چن لیا کرے اپی رحت سے جے چاہے ۔ اور الله برفضل والاہ و یہ بہودی اور بت پرست لوگ، اپنے مطلب کیلئے کی کس مسلمان سے بیر کہدو ہے ہیں کہ ہم کوآپ کی ذات ہے کوئی اختلاف نہیں اور ہم ل جل کر رہنا چاہتے ہیں ۔ ہم بھی خوش رہیں، آپ بھی خوش رہیں ۔ لیکن حقیقت ہے ہے کہ تبراری خوشی و بہتری کے خیال سے بیلوگ کڑھے ہیں۔ چنا نچہ ہرگز (نہیں چاہتے) ییلوگ (جنھوں نے کفر کیا ہے)، نیقو (اہل کتاب) کعب ابن اشرف کی طرح یہود یول سے (اور نہ) ابوجہل کی پارٹی کے (بت پرستوں سے)، کیانہیں چاہتے ؟ (بید کدا تاری جائے تم پر کوئی بہتری) قرآن کریم اور تبرار سے بیغیبر کی نبوت اور ہرتم کی، ان کی بدولت نہت و ورحمت، جو پھے بھی بہتری) کا ملہ پرکن کا کیاد با کر پرسک ہے ۔ اور ) بیلا کھ کچھ چاہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ پرکن کا کیاد با کر پرسک سے ۔ اور ) بیلا کھ کچھ چاہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت اپنی رحمت سے جے چاہے ) کی کا اس میں کوئی اجارہ نہیں ہے۔ (اور اللہ) تعالیٰ بڑے برے فضل فر با تار ہتا ہے۔ کیونکہ وقبی (بریے فضل والا ہے)۔ جس پر بیتنا برافضل چاہ فر مادے۔

كَا تَلْمُوَ مِنْ اليَّتِهِ أَوْ تَلْسِهَا تَأْتِ بِعَيْرِهِنَّهَا آدُمِعَ لِهَا الْحَرَّقَ لَكُو جب شوة قراد ي بم لول آيت يا بعاد ين أحد له تي بحراب يا أي ك ل - يا معادمين ك

#### اَنَاللَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُو

بِ شك الله برجام رقدرت والاع؟ •

یہ شرکین کتنے بڑے احمق اور اندھے ہیں، ہروقت دیکھا کرتے ہیں، کہ ہمارا کارخانہ، قدرت، خ نے مجراب درات کوون سے اور دن کورات ہے، ہم منسوخ فرماتے رہے ہیں۔ جاڑے کو گری سے اور گری کو جاڑے ہے۔ ای طرح خریف کوریج ہے اور رہج کوخریف سے مرض کو تندر تی ہے، تندرتی کومرض ہے۔ سایہ کو رحوب سے اور دھوپ کوسائے ہے، بما پر منسوخ کرتے رہنا، وستو رفقدرت چلا آرہا ہے۔ اور جس وقت جس کو ہم منسوخ کرتے ہیں، تو اس وقت اس کا منسوخ ہونا اور ناخ کا پایا جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔

یہ تو نظام عالم پرنظر کرنے سے صاف نمایاں ہوتا ہے۔ اب ہمار نے تو انین میں دیکھو، تو 
حضرت آ دم کی شریعت میں ہمائی بہن کا نکاح جائز تھا، جب اس جواز کی مت ختم ہوگئی، ہم
خنرت آ دم کی شریعت میں ہمائی بہن کا نکاح جائز تھا، جب اس جواز کی مت ختم ہوگئی، ہم
نے اسکومنموٹ کردیا۔ حضرت نوح کی شریعت میں ہرجانور حال تھا۔ حضرت مول کی شریعت
میں کتنے جانور حمام کردیئے گئے۔ ایک رسول کے بعد دومرے صاحب کتاب رسول آ نے
ہر، برابرد بن سابق کے کھونہ کھا دکام منسوخ ہو ہو تو رہے، اور اس پر بھی وہ پکھونہ ہو لیے۔
اب جوقر آ ن میں دیکھا کہ آ بات منسوفہ بھی جس، جن کو دومری آ جوں نے منسوخ ہو، خواہ دونوں
کردیا ہے، خواہ صرف تلاوت منسوخ ہو، خواہ مرف محل کے حق میں منسوخ ہو، خواہ دونوں
کیلے منسوخ ہو کہ وہ جسے سورۂ احزاب کی گئی آ بیتیں۔ ابوا مامہ این بہل اور کئی سحابہ ایک سور ق
کواس طرح ہول کئے تھے کہ ایک حرف بھی یا دشر با، اور ان کو پنجبر اسمام نے بتادیا کہ اسکو
کواس طرح ہول کے تھے کہ ایک حرف بھی یا دشر با، اور ان کو پنجبر اسمام نے بتادیا کہ اسکو
کواس طرح ہول کے تھے کہ ایک حرف بھی یا دشر با، اور ان کو پنجبر اسمام ہے بیب ہے۔ آ ن بھی

طالانک اس حمی تبدیلی پر ساری دنیا قائم باورکار خانده عالم دیکویا قرآن کی آیوں بی
کودیکھوتوصاف ہمارا پر دستور نظرآئیگا۔ کد (جب مضوح قرار دیں ہم کوئی آیت) کداب ساس
کا تھم یا تلاوت کرنا فعالیا گیا ہے (یا بھلاوی اے) کہ کی کویا دبی ندرہ جائے ، قوہ ہمارا طریقہ بہتے کہ اس مضوح (سے) راس) مضوح (سے) (یاای)
کدائی مضوح (سے جائے ، (لے آئی بہتے ) آسانی اور تواب میں (اس) مضوح (سے) (یاای)
مضوح (سے حص) اواب قرت میں ۔ (سیا) تم کواور تباری است کواور جبان بھر کو (معلوم کیس کہ
میس کا ایسا کرنا محض اللہ تعالی کی دہیت اور اسکی قدرت کا اظہار ہے۔ اور (اللہ ) شانی اپنے (ہر جاہ

ر)جو کھوہ جا ہے (قدرت والام) اے کرسکتا ہے اور کردیتاہے۔

اَلَةَ تَعُلَّمُ أَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّلُونِ وَالْكَرْضِ وَمَالَكُمْ فِنَ كما معلم نيس كري على الله ، اى كي عومت آمانون اورزين كى؟ دوريس تهاراكي

دُوْنِ اللهِ مِنْ وَ لِي وَلَا نَصِيْرِ اللهِ مِنْ وَلِي وَلَا نَصِيْرِ

الله كالدمقابل ياور اور نه مددگار

(کیا) کوئی ہے جس کو (معلوم نہیں کہ پیٹک اللہ) تعالیٰ کی بیشان ہے کہ (اس کی ہے حکومت) وسلطنت وملکیت وشاہی سارے (آسانوں اور زمین) بحر (کی)۔ (اور نیس) ہے (تمہارا) اے کا فرو (کوئی) بھی ان معبودوں میں ہے جن کوئم نے (اللہ کامقر مقابل) گڑھ رکھاہے کوئی (یاوراور نہ) کوئی (یددگار) قیامت کے دن۔

آمُ ثُورِيْدُ وَنَ اَنْ تَسْتَكُوْ اَسُوْدِكُمْ كَمَاسُيلَ مُوسَى مِنْ فَكُنُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ وَ اللهِ عَلَيْكُ مَا اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

عابیروں عالی کاب کے لگاں پیراز اور کا ہیں جہارے ایمان اے لید اور حدیر عِنْدِ الْفَیْرِ هِمْ فِیْنَ بَعْدِ مِاتَدِیّن لَهُمُ الْحَقُ ۚ قَاعَفُوْا وَاصْفَحُوا

ا پنے ،بعداس کے کہ روش ہو چکا اسکے لئے حق ۔ تو بٹاؤ ،اور در گذرو،

### مَثْى يَأْتِنَ اللهُ بِأَمْرِعِ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءً قَدِيْرُ®

يبال تك كداات الله الماحم - بشك الله معاب رقدرت واااب

مسلمانو! کافرول کی بید جمیتی کتمبارے اسلام کوشم کردیں کوئی رازئیں ہے۔ حذیف این عان اور تارا این یا سرکو پیودیوں نے جنگ اُحدے بعد انہیں مرحکر نے کیلئے کہا تھا کہ اس لڑائی میں تمہاری فلست صرف اسلئے ہوئی، کتم حق پرنہ تھے۔ ہمارادین ح ہاس کوقبول کراو۔ اس پر تارا بن یا سرنے کہا کہ عبد تو رائے کے بارے میں تمہاری شریعت کیا کہتی ہے؟ وہ بولے بی تو برا ایخت جرم ہے۔ تمار نے کہا کہ ہم نے اپنے پیٹیم ہے عبد کرلیا کہ زندگی ہم آپ سے کافرنہ ہول گے۔ حذیفہ نے صاف کہددیا کہ ہم نے اپنے اللہ کو پروردگار، اوراپنے رسول کورسول، اوراپنے اسلام کو اپنادین ہونگا۔

فالميشواالصلوكا والواالألوة وما تكتهموا الكفيش فيق خير مجدوة

ادراداكر كرد ودلان كوادرد ي رود وكالاك ادرجو يو يبط ار موك ي يعلى لول على ول على واحدال

Marfat.com

ولمنطقة

#### عِنْدَاللهِ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ®

الله ك يهال - بشك الله جو كحوكرود يكيف والاب

اوراے مسلمانو! تم ان کافروں کو جمک مارنے دو، (اور) اپنی بہتری کی فکر کرو۔ یونکہ (ادا کرتے رہونماز کو ) پانچوں وقت (اور ) پابندی کے ساتھ (دیتے رہو ) سال بسال ( ڈکو آ کو ) بھی۔ اوراس بات کو بنی اسرائیل کیلئے رہنے دو کہ جب وہ یہودی کوئی گناہ کرتے تو انکوائے ورواز دل پروہ گناہ کلھا ہوال جا تا جس سے اگر تو یہ کرتے تو بھی ائے گناہ کولوگ جان جاتے ،اوروہ رُسواجو جاتے۔

اورتوبية كرت توعذاب الى ان برائر تا الله تعالى تم كود نايس أكل طرح رموا كرتانيل عابتا

تم خودا پنے گناہ پرنادم ہوجایا کرو(اور) تم اپنی نیک بھی اپنے ہی تک رکھو،اوراس کو چھپاؤ اورخوب لیقین کرلوکہ (جو کچھ) بھی تم نیکی (پہلے) سے (کررکھو گے)اورا پنے دب کے پاس بھیج رہو گے،خود (اپنے ) بی (بھلے) اور فائد سے (کو ) بواس میں سے پچھ بھی صائع نہ ہوئی، وہ (کوئی) بھی (نیکی) بڑی ہویا چھوٹی ہو،تم ضرور (پاؤ گے اس) نیکی کے ثواب (کواللہ) تعالی (کے یہاں) آخرت میں اس کو کہیں لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ (میک اللہ) تعالی تم (جو کچھ) بھی نیکی (کرو) سب کاہروقت (دیکھنے والل) اور گرانی فرمانے والا (ہے)۔

وَ قَالُوا لَنْ يَكُخُل الْجُنَّةَ الا مَنْ كَانَ هُودًا اوْنَصْرَى تِلْكَ امَانَتُهُو الدوى كردا كرم المناه على المناه المنافية الدوى كردا كرم المناه المنا

قُلْ هَا لَوُ اللَّهُ عَلَكُمُ النَّكُنُدُ وَهِ مِن وَلَيْنَ ® جواب مي اور كلوا وافي ديل، اكروم ع.

(اور) کتنے بڑے یہ ڈھیٹ، یہ بہودی اورعیسائی ہیں۔ حدہوگی کہ یہ بھی (دعوئی کردیا کہ)
اورمسلمان بھی خواہ کچھ ہوجا کیں، پھر بھی (ہرگڑ نہ داخل ہوں گے جنت میں) قیامت کے دن۔ کی
کو جنت نہ طے گی (گر) جنت یا کیں گے تو (وہ جو ہو گئے بہودی) اور بہودیت پرم گئے (یا) عیسائیوں
کے نزد یک جو بن گئے (عیسائی لوگ) ۔ یہ دخشیوں کی طرح ایجھن والے سوالات کرتا، اپنے لئے جنتی
ہوئی ڈیگ مارنا، (یہ) جنتی یا تیں ہیں، بس (ان) بہودیوں اورعیسائیوں (کی) بس (خیالی گئیں)
اور بے دلیل یا تیں اور دل خوش کن تمنا کیں اور من گھڑت بواسیں (ہیں)۔ان لوگوں کے (جواب

یں کو کہ ) جنت کے تنہاا جارہ دار بنتے ہو، تو (لاؤ) تو ہی (اپنی دلیل) اور اجارہ داری کا پروانہ (اگر) اپنے خیال میں، اس بے بنیاد دگوئی میں، ( ہوتم ) بزے ( سچے ) ۔

#### بَلْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَا لِلهِ وَهُوَ لَحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُوا عِنْدَرَيَّهُ

لين إلى، جم في جماديا بين رخ كوالله واسط اوروو كلس به واى كيك بهار كاثواب اسكر يروروكارك يبال. وكلا حَوْق عَلَيْهِ عَلَيْهِ

اورنه کوئی ڈر ہےان پراور نہ وہ رنجید وہوں 🗨

تمہارے پاس سند کہال اور تم ہے کہاں گے؟ (لیکن ہاں) اگر سند والے ہے جنتوں کو دیکنا چاہے ہو، تو سنو، کہ (جس نے) بھی عرب کا ہو یا تھم کا ، او نچا سجھا جا تا ہو یا نیچا، (جھکا دیا) اور نیاز مندی کے ساتھ، پوری یکسوئی سے سونپ دیا (اپنے اُرخ) اور جذبہ پرستاری (کو) مگر دکھا و سے یا کسی و نیاوی لالجی میں بیس، بلکہ تھش (اللہ کے واسلے ) اسکے سادے احکام کی بھاتا وری کرنے لگا، (اور ) پھر رہی تھی۔ موک (و) اسٹے اور کر ہے کا میک (تھمی ہے) اور اسٹے دیا تھی آتا وری کرنے کا، (اور ) پھر رہی تھی۔

(ق)ات ڈیک مارنے والوائی ہے ہے کہ (ای کیلئے ہے اس) کی اس اسلائی زندگی (کا)
سادا (قواب) (اس) مسلمان (کے بوددگار) اللہ تعالیٰ (کے یہاں) قیامت کے دن۔ (اور)
دی ہیں کہ (ف) قراک کی ڈر ہان ہی) قیامت میں (اور شدو) دنیا میں کی چیز کے ہوئے ، نہونے ،
دی جیدہ ہوں) اور دول جمان میں ہماری مالے ہے۔

وَقَالَتِ النَّهُودُ لَيْسَتِ النَّطرى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّطرى لَيْسَتِ الْيَهُودُ الديد يعدي الله كريس بي بيان الرك بد مداريد يعدي الريس بي يوري عَلَى شَيْءٍ \* وَهُمُ يَتُلُونَ الرَّيْنَ \* كُذلك قَالَ الذين لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ الله يحد ما الحدوب الديد كري تاب ويوري بيان بيان بيان بيان بيان المرابي المنظرة وفي المعالمة والمنافق المنطقة المنط

(اور)ان میرویوں اورمیسائیوں کی باہمی ملک ویکمی جائے کہ مقام فران کے میسائی

Marfat.com

100

لوگ بزم پی فیبراسلام میں حاضر ہوئے توان سے مناظرہ کے نام پرائر نے کومقائی یہودی دوڑ پڑے۔
اور دونوں میں کج بحثیاں چل پڑیں۔ تو (بولے یہودی لوگ) کے نمائندے ( کہ نہیں ہیں عیسائی
لوگ کچھے) نہ حضرت عیسیٰ نبی تھے، نہ انجیل آسانی کتاب ہے۔ ساری عیسائیت بے بنیاد ہے۔ (اور)
ای طرح ( بولے عیسائی لوگ) بھی ( کہ نہیں ہیں یہودی لوگ بچھے) بھی۔ نہ حضرت موئی نبی تھے، نہ
توریت آسانی کتاب ہے۔ ساری یہودیت ہے بنیاد ہے۔ (حالاتکہ) یہ چوٹ چلئے والے (وہ) ہیں
کہ (سب) کے سب برابر (حلاوت) کیا (کریں) ، کی نہ کی شکل میں، جواللہ کی (کتاب) ایکے
یاس بنا مزدتوریت وانجیل موجودہے، ان دونوں ( کی)۔

ر انجیل والے نوواقیل میں برابرد کیھتے ہیں کہ حضرت موکیٰ کی نبوت کا بیان اوران کی شریعت کی پابندی کاان کیلئے تھم موجود ہے۔ تو ریت والے توریت میں پاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی، بحثیت نبی آنے، اوران کی اطاعت واجب ہونے کا ذکر ، صاف صاف موجود ہے۔ اس سے بڑھ کران چوٹ کی با تیں کرنے والوں کی باطل پرتی کیا ہوگئی ہے۔ (ای طرح) انگی دیمیان تک نویت آئی کہ (پول پڑے وہ) وہمی بہاں تک نویت آئی کہ (پول پڑے وہ) وہمی بت پرست اوگ بھی (جو) سرے سے بقین سے ضائی اور کی بات کا پچھ علی اور کہنے گئے ہمارے سواکسی کو، بیکنٹھ، ندیلے گا۔ (تو) اب اس ڈھٹائی اور بدرگامی اور منہ زوری کا (اللہ) تعالیٰ ہی (فیصلہ فرمائے کا اُن ) سب (کے درمیان قیامت کے دن) جس (جس چیز) اور بات (شیں) وہ لوگ اپنی زندگی میں خوانخواہ (بھگؤا) بھیڑا (کیا کرتے تھے)۔ جنت اسی دن جس کولئی ہے لے گی ، تو سب آگھ شی خودد کیے لیں گے کہ انکا سارا دعوئی اٹھیں کو جہنم لے گیا۔ اور جن مسلمانوں کا جنت میں جانا گوارہ نہ تھی وہن مسلمان وہنت میں جانا گوارہ نہ تھی اور میں مسلمان وہنت میں جانا گوارہ نے

وَهَنَ أَظْلَمُ مِمَّنَ هَنَعَ مَسْعِلَ اللهِ أَنْ يُكَلَّرُ فِيهَا اسْمُعُ وَسَعَى فَى اوراس ناده اعروالكون برس نروك وبالله في مجدول كوكريادكيا جاسكان من اس كانام، اوركوش كان كا

خَرَابِهَا ۖ أُولِيكَ مَا كَانَ لَهُمُ آنَ يَنَ خُلُوهَا الدَخَالِفِيْنَ ۗ لَهُمُ

ديانى يى دى ين كنين بان كوتى كروافل مون ان ين مُروْرة ورد انين في الكُنْيَا خِرْعٌ وَلَهُمْ فِي الْإِضْرَةِ عَدَّابٌ عَقَابٌ عَظِيمٌ

کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انھیں کے لیے آخرت میں عذاب ہے بہت برا ،

اوران اہل کتاب کا، یمودی ہوں یا عیسائی ، اسی طرح ان مشرکین کا کیامنہ ہے کہ وہ دین کا یاجنت کا نام لیس۔ ان سب کو معلوم ہے کہ ططو س روئ نے بنی اسرائیل ہے بیت المقدس میں جنگ کی توا تلے جوانوں کوئل کرڈ الا اور بچوں کوقیدی بنالیا۔ توریت کوجلاڈ الا۔ بیت المقدس کو کھود کر گرادیا۔ یہاں تک کہ اسلام آنے کے بعد، حضرت عمر ہے کی خلافت میں خرے سے اسکی تعمیر کی ٹی۔ اور جب بابل والا بخت نفر مجموی نے اپنے زیانے میں بنی اسرائیل ہے جنگ کی تھی اور بیت المقدس کو دھایا تھا۔ تق فرھایا تھا۔ اس ضعد میں بخت نفر کی مدد بیود یوں نے حضرت کی بی این ذکریا نبی کوان کے عبد میں شہید کرڈ اللہ تھا۔ اس ضعد میں بخت نفر کی مدد بیود یوں نے خطاف، بیت المقدس کوڈ ھانے میں ، بیسائیوں نے کہتمی ، ابھی کشنے دن کی بات ہے کہ مشرکین مکہ مسلمانوں کو کعب میں نماز ادا کر نے نہیں و بیتے تھے۔ تج ہے روک دیا تھا۔ ت

چنا فی بیدواقعد کہ بیت المقدس کے و حانے کے بعد، باد جودا کے قبلۂ اہل کی باور مقام بی الل کتاب اور مقام بی الل کتاب ہونے کے اب بھک کوئی رومی اور میسائی آزادی کے ساتھ اس میں نہ جا سائے کی کافوف، الکے بلالات تعدید اور موریے لکل جائے کا جراس، الگ سے مسلط رہا۔ اور کع بسے تو بت میں سے ایسا لگا لے محکے ، کداب ان کا وہاں ساتے ہمی تہیں جاتا۔ ان حرکتوں پر جنسے کی تعمید ادر کتنی بری

ڈھٹائی ہے۔ انھیں جنت سے تو واسط نہیں البتہ (انھیں کیلیے) یہاں (ونیامیں) غلامی وَلَ وقید وَگمنا می اور طرح طرح کی (رسوائی ہے اور) آخرت کی پوچھو، تو (انھیں کیلیے آخرت میں) وہاں کا (عذاب ہے)۔کیسا؟ (بہت) ہی (بوا) جسکا انداز ونہیں کیاجا سکتا۔

#### وَلِنْهِ الْمُشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْمًا ثُولُوا فَثَوَ وَجَهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعُ عَلِيمُ

اگر بهمتمبارا قبلہ کچے بھی مقرر نہ کریں اور عام اجازت دیں کہ جدھ جا ہوا پنائر نے کرکے جھے پوجو، یا ہم
ایک قبلہ مقرر کر دیں اور پھر بدل دیں یاتم قبلہ مقرر شدہ کو معلوم کرنے کی کوشش میں ناکا م رہوا ور غلط اُن خ
پرقبلہ جان کرنماز پڑھا ویا دعائم جس سمت جا ہو ہاتھ اٹھا کر کرلیا کرویا نماز نظل سواری پر پڑھوا ور جدھر
ارکائر نے ہوا کی طرح پڑھے رہو، تو یہود اوں کا اس میں کیا اجارہ ہے۔ تم خوب جائے ہوکہ (اللہ
تعالیٰ (بی کا ہے) خواہ (پورب) ہو (اور) خواہ (چھٹم) اور تم کوای کی عبادت کرنی ہے (قو) اب کی
ترخ کوقبلہ جائے ہوئے (جدھم من فرق بھبلہ ہو) تم کواگر اس کا یقین ہو چکا کہ تبہارا معی قبلہ کی طرف
ہے (تو) خواہ دہ درخ قبلہ کا رخ واقع میں نہ بھی ہو، پھر بھی تبہاری نیت اور کوشش کا بی پھل ہے، کہ جدھر
تہباری توجہ ہے، (اوھر) ہی (اللہ) تعالیٰ (کا رخ) اور توجہ (ہے) ۔ اصل قبلہ کوئی درود یوائیس ہے
بہاری توجہ ہے، (اوھر) ہی (اللہ) تعالیٰ (کا رخ) اور توجہ (ہے) ۔ اصل قبلہ کوئی درود یوائیس ہے
گھرا قادر بالا علان کہو کہ (بیشک) ہمارا (اللہ) تعالیٰ ہم کو بہت بن ی (وسعت) اور مہولت (ویے والا

وَقِالُوااتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا السُّجُعَنَة بَلِ لَهُ مَا فِي السَّمُونِ وَالْوَرْضِ كُلُّ لَهُ فِينُوْتَ

ادر کبر پڑے کرد کھا ہے اللہ نے اوالد ، سجان اللہ ، بکدائ کا ہے جو کھ آ سانوں اور ذین یں ہے ، سب ایحکے پہاری ہیں ۔ ذراان یہود یوں کو دیکھو کہ حضرت غور پر کو کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ
حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور عرب کے بت پرست کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ کفری
بول کے بولئے والے کیا ہولے (اور) کس طرح (کم پڑے کہ رکھ لیا ہے اللہ نے اولاد) اسکے بیٹے
بول کے بولئے والے کیا ہولے (اور) کس طرح (کم پڑے کہ رکھ لیا ہے اللہ نے اولاد) اسکے بیٹے

بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں (سمان اللہ) وہ پاک ہے کہ اسکے بیٹے یا بیٹیاں ہوں (بلکہ اس) اللہ تعالیٰ (کا) سب کچھلوق ومملوک (ہے) (جو کھی) بھی (آسانوں اور زہن میں ہے سب) اس اللہ تعالیٰ کے بندے بھوق مملوک ، فر ما نبردار، اور (اسکے بھاری ہیں) ۔ اگر اللہ تعالیٰ کے بیٹا بیٹی مانے جا کیں تو دہ ایسے کیوں ہونے گئے، وہی سارے جہانوں کا پیدا کرنے وال ہے۔

كِيانِمُ السَّلَوْتِ وَالْاَرْضِ وَإِذَا تَصْلَى الْمَرَّا فَإِنَّا يَقُولُ لَذَكُنَ فَيَكُونُ الْ

ولک فاہر فر باد یا ہم نے آجی کو اس فرم کیا ہے ہو بیٹین رض • (اور ) میمود تو میرود میرینا کیوں اور بت پرستوں میں ہے ہمی یہ کفری بول ( ہو لے ) یہ سر

سب (جو) سرے سے (علم) ہی (نہیں رکھتے)۔ یہودیوں کواپنے توریت ہی کی خرنییں اور میسائوں
کواٹی انجیل ہی کی خرنییں اور بت پرستوں کو علم سے کیا واسطہ ہوسکتا ہے۔ اٹی ایک نفری بولی میہ ب
(کہ) اے پیفیمراسلام، اللہ تعالیٰ آپ سے کلام فرما تا ہے تو ایسا (کیوں نہیں) ہوتا کہ وہ (مخاطب
فرما تا جمیں) بھی ،اور براہِ راست جم سے بھی بات چیت کرتا (اللہ) تعالیٰ، اور کہد دیتا کہ ہمار سے
پیفیم بیں ،تو آپ پر ہم ایمان لے آتے (یا) بھی ہوتا کہ (آملتی ہم کو) صاف صاف آپ کی (کوئی)
ایسی (پیچان) کہ پھر آپ کے رسول ہونے میں ہمیں کوئی شک ندرہ جاتا۔ اگر ہم و کھے پاتے کہ نہ
مانیں گے،تو ابھی ہم پر بیمنداب اتر نے والا ہے، تو پھر جمیں مانے کے سواکیا عارہ کا رہتا۔

یداللہ تعالیٰ ہے براوراست بات چیت کرنے کا مطالبہ اورا سے عذا ب کی فر مائٹ کو تی نئی چیز خبیں ہے۔ بلکہ (اسی طرح) ہے وہ کفارجی (بولے سے جوان کے پہلے ہے ہوئے) انکی بھی بولی (اضیں کی بولی جیسی) تقی انھوں نے بھی حضرے موئی ہے کہا تھا کہ ہم آپ کو نہ ما نیس گے جب تک اللہ تعالیٰ کوا علائیہ نہ د کھے لیس گے۔ ایک عذا ب کے بعد دوسر عذا ب کی فر مائٹ ان کا بھی دستور تھا۔ کفر نے اِن کواورا کو ہم رنگ بنار کھا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ آئ کے کا فر پہلے کے کا فرول ہے، کو ایک دوسر سے ہے زمانہ میں دور ہیں، لیکن جہاں تک کفر کا اثر ہے، اور کیسال (رہے ان سب کے دل) جیسے مشتر کہ سازشوں میں ہر سازش کے دل ملے جلے رہتے ہیں۔ آگر انگو تہما اے بیا نے کہا تھا ہم اور کیسال (فرویا ہم نے) سب کے دل) جیسے مشتر کہ سازشوں میں ہر سازش کے دل ملے جلے رہتے ہیں۔ آگر انگو تہما اے بیا نہا ہم دیس ہونا کی گوئی تو اند سے ہیں۔ ایک پال تہما دی بیا س کے دل کے جا ہم دیس ہونا کی اور بیا سے اور اپنے پال (یقین) کی دولت (رکھیں)۔ جس بات کا یقین وہم دشک کے شیطان سے دور رہیں۔ اور اپنے پال (یقین) کی دولت (رکھیں)۔ جس بات کا یقین ہونا کہ اس کے خلاف خواب تک نہ دیکھیں۔

إِنَّا السَّلْلَةَ بِالْحُقِّ بَشِيْرًا وَ نَذِيثًا وَلَا تُسْتَلْ عَنْ اصْلَا الْجَيْدِ

جيئك بم نے بيجاتم كوبالكل حق ،خوش خرى سنانے والا ،اور ڈرانے والا ،اور شد يو يقع جاؤ كے الل جہنم كے بارے يس •

متم دونين موكد ول آسة قطال آكرتهان تاعيد كالمات عن الروسالد والد

ام نے) تو ( میجائے کو الک فق) تبارے ساتھ فق ب متباداد من ف ب متم خور ایاف مو

جمات وفتائی تمباری تائید کر بواسی وجد سے جم ہوجائے اور جوآیت یا نشائی تمبارے طاف ہووہ خود محقوق سے بیٹم ایک تائید کے حقاج تیں ہو بلکہ برنشائی اپنے بچ ہونے کیلئے تمباری تائید میں ایک تائید ہے۔ اور بجائے اسکو تم سے نشائی کو تائید میں ہے۔ اس مائی تقی میانے کہ وہ تق کی تائید میں ہے۔ اس مائی تم کو کسی تائید نشائی کو تباری تائید میں ہے۔ اس مائی تائید میں ہے۔ اس مائی تائید میں ہے۔ اس مائی تائید میں ہے۔ اور ایپ فرمائیرواروں، جا ہے والوں کو (خوش خبری سنانے والا)۔

(اور)اللہ تعالیٰ کے نافر مانوں کو ( ڈرانے والا ) بنا کر بھیجا ہے (اور نہ ) تو قیامت کے دن تم ( پو چھے جاؤ گے الل جہنم کے بارے میں ) کہ تمہاری تبلغ کے باوجو دانھوں نے کیوں نہ مانا اور کیوں جہنی ہوئے؟ اور نہ تمہیں کے کی کوفق ہے کہ کی کے بارے میں پیسوال کرے کہ و جہنم میں گیا کہ شمیں؟ جب تم نے تبلغ کر دی تو مانے والاخو دہی جنتی ہو گیا اور جس نے نہ مانا وہ آپ ہی جہنم میں گیا۔ اس بارے میں کی حتم کا سوال بالکل برکارے۔

وَكَنْ تَرْفِعَى عَنْكَ الْمَهُودُ وَلَا النَّطِرَى حَثَى تَثْبَعَ مِلْتَهُمْ ثُلُ إِنَّ هُنَّ اللهِ اور مِرَّن فَوْلُ وَعَيْمَ عِيدِ وَوَفِي مِنْ لَوَكَ، يَهِالِ عَلَى مِنْ لِكَ وَنِلَ لَهِ وَمِنْ فِي اللهِ لَهِ هُوَالْهُلُكُنْ وَلَهِنِ النَّبَعْتَ الْهُوَا مُوْمَ يَعْدَ اللّهِ فَيَا لَهُوَا مُنْ عَلَمْ اللّهِ عَلَمْ الْ

سورا میں اور ہے فک آگر میں وی کر کے تم ان کی فواہشوں کی ، بعداس کے جوآ ماہم ک

الْعِلْمِ مَالِكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِي وَلا نَصِيْرِهَ

علم، ند موتاتهار سے الله والول سے کوئی بار اور نداو فی مدوکار ی

(اور) میرود ایوں اور میسائیوں کا بیا کہنا کہ آپ ہمارے ساتھ مروّت برقی اورا پی شختیاں اس مادیل جل کر جو سردوں کے سر کو لیور آ جو ای قریب کا رشور میں

قصلی کردیں اور ال جل کرر ہیں، رواداری سے کام کیں تو ہم ایک تو م بن کرامن وابان سے رہیں۔ بید بالک فریب اور دھوکہ کی ہاتیں ہیں۔ یا در کھوا کہ (ہرگز خوش نہ ہو تگے تم سے یہوداور نہ میسائی لوگ)

زندگی جرقیامت بحد ( پیال بحد که ) تم خودی ( پیروی کروا محدوین ) اور دهرم ( کی ) \_

وہ تواس فکر بیں گے رہیں گے کہ تم کومر تد ہا کیں،شدھی کریں، توا کئے کیلیے میں شندک پڑے۔ ورشد لا کھان سے ملنے کیلئے تاکر دنی کرو، وہ بھی خوش ند ہوں گے۔ ان سے تم انگی اس ب جا خواہش کے جواب میں صاف صاف (کہدوکہ) تم جس لا کی میں پڑے ہواس سے مند ومور عور تم

Marfat.com

والمناس

گراہ ہو۔تمہارے پاس ہدایت کہاں۔ ہمارے پاس تو اللہ کی ہدایت موجود ہے اور (پیک اللہ کی ہدایت موجود ہے اور (پیک اللہ کی ہدایت ہی، ہدایت ہم کی بچاتمنا خواہ تم ہے، میدات راور) نری ہمانت ہے، میدات (اور) نری ہمانت ہے۔ امیداس سے دھی جاسمی ہا سے اس کے امیداک ہوں۔ تمہاری ذات میں قواس کا امکان ہجی ہیں۔ تمہاری ذات میں قواس کا امکان ہجی ہیں۔ تمہاری ذات میں قواس کا امکان ہجی ہیں۔

کیونکہ (پینک اگر پیروی کر سکتے تم ان کی خواہ شول کی ) اور ایسا کرنا دھسمت نبوت کی وجہ اسے جوال نہ ہوتا ۔ اور یہ پیروی ہوئی کب؟ (بعدا سے جوآ طاقم کوهم) اور یعین جوکن فی ہوش انسان سے بھی ممکن نہیں کہ تق پر لیقین پاجائے کے بعد گراہ ہو سکے ۔ آؤ ظاہر ہے کہ (شیعتا تمیار سے اللہ اللہ والوں سے ) جواللہ کی طرف اور اس کی اجازت سے خالق میں تقرف کرتے ہیں، اور میں میں اور کی یاوری کرتے ہیں، اور میں کا فرف اور اس کی مدوکرتے ہیں، اور جن کو قرآ ان کی زبان میں جون اللہ کہ اجازت سے نہیں جن کور آن کی زبان میں جون اللہ کہ اجازت سے نہیں ایس جون کا روان کی اید والی ہستیوں سے نہیں بیر، جوسب کی سب جہم کے ایڈ ہی ہیں۔ بیری اللہ تعنی اللہ کی دی ہوئی عزت رکھتے ہیں۔

ان جنتوں اور مقدس طی بیل ہے (کوئی یا واور شرکوئی عدالی) کیونکہ کافروں کی یاوری کرنا اور انکی ید دکر کا افروں کی یاوری کرنا اور انکی ید دکر کا افروں اور انکی ید دکر کا افروں اور انکی ید دکر کا افروں انکی یہ دوئی سے فرضتے ہوں ، انٹیا و ہوں ، سدیفین ہول ، شہراہ ہوں ، صافحین ہوں ، سب تہارے وین کی مدوئین موجود ہیں۔ تواب تم ان بیلی میٹیل ہے کہ جن سے دین کفر کے تبول کرنے کی توقع جا تر ہو۔ اب یہود ونصاری نے جو نواہش کی ہے وہ ایک کے دالی کا لیک چیز ہے۔ یہ تی پری ہماقت کی بات ہے۔

الَّذِيْنَ الْكَنْهُ وَالْكِتْبَ يَتُلُوْنَهُ حَقَّ تِلاَوْتِهُ أُولِيكَ يُغْمِنُونَ بِهُ جن ورى م نے تاب، طورت ياكرين جواس كا طاوت كات ہے۔ وى مانين اے۔ وَمَنْ يُكُفُنُ بِهِ قُلُولِيكَ هُوالْخُلِينُ وَنَى اللّهِ اور جوائل كردے اس كا، قوق خارووالے بين •

ان يهود يول اورعيسائيول ميس سے وه (جن كودى) تحى (جم نے كتاب) اوروه عادى تے

Marfat.com

300

يْبَنَّ إِسْرَادِيْل الْخَلُوا إِنْعُمْتِي الْبَيِّ الْعَنْتُ عَلَيْكُوْ

ا اداد ويعقوب! يادكرو ميري تعت كو، جو انعام فرمايا من نيم پر .

وَانِي فَظَلَتُكُوعَلَى الْعُلَمِينَ ٥

اور بے شک میں نے بی برحاد ہاتھ آئم کو زمانے برید ہ (اے) لمدینہ میں دینے والے(اولا دیعقوب) تم من چکے کہ تہمارے مورثوں پر ہمار مارد اداری میں میں کا استرکیس کیسر نے میں کے اس کے کہ تہمارے مورثوں پر ہمار

کیے کیے احسانات ہوئے اور وہ لیسی لیسی نداریاں کرتے رہے۔اب چران سب کا خلاصداور نجوز مختصر طور پریاور کھنے کیلئے ،آخر میں من او کد (یاد) کیا ( کرومیری) براس ( نعمت کوجوانعام فرمایا ) تنا ( میں نے تم ) لوگوں کے مورثوں (پر) (اور ) یادر کھوکہ ( ویک میں نے میں بدھا ) پڑھا ( دیا تھا تم )

لوگوں کے مورثوں (کو) ایکے (زماندمری)۔

والغنوا يقما الاجتزى للشءن للس عنيا والانفال منهاعال

اوراره أس دن وكد ند بداره وكي كي عاص كا بلد ، اور شاول كي بات كي عاص كي راهوت ،

وَلا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةُ وَلَا هُمُونِيْصُرُونَ

ادر شکام آے کی تاک کے لی سفار ال دادر ت وعدد نے جا یں

(اور)اس نصیحت کونفراموش کرنا کر (ڈرواس) قیامت کے (ون کو)۔ایسادن ( کر نہ بدلہ ہوکوئی) ناکس ( کمی ناکس کا کچھے) بھی کہ کوئی بھی کافر کا عوض ہوسکے (اور نقول کی جائے) قیامت کے دن ( کمی ناکس ) کافر ( کی) کوئی (رشوت) کہ مال دے کرجان بچاسکے (اور شکام آئے کمی ناکس ) کافر ( کے کوئی) اور کمی کی جی (سفارش اور نہ وہ) ناکس کافر کی قتم کی (مدود یے جا کیں)۔لہذا اے یہود یو! جب تک اپنے کفرے باز آکر اسلام کوقیول نہ کروگے، بالکل امید نہ رکھو کہ کی صورت ہے بھی آخرے کے عذاب سے نجات باسکوگے۔

وَاذِ الْبَتَكَى اِبْلِهِ وَرَبُّهُ بِكُلِمْتِ فَالْتَهُنَّ قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا اللهِ المَهَا اللهِ الْبَيْنِ الْمَامَا اللهِ اللهُ ا

عرض کی آور میری نسل ہے؟ فرمایانہ پنچ گامیرامضوط عبد اند جروالوں کو ●

بنی اسرائیل کے واقعات ہے اب ذرابید دیکھوکہ وہ ابراتیم جو بنی اسرائیل اور بنی اسامیل،

سب کے مور بنے اللی تھے، اور جن ہے یہودیوں، نھرانیوں، بلکہ شرکول کو بھی عقیدت مندی ہے۔

جن کواپنی اپنی زبان میں کوئی ابراتیم، کوئی ابرہام اور کوئی 'برہا،' کہتا ہے۔ آئی پیدائش تو مقامِ

موں کی ہے، جوسرز مین اہواز' کی ایک مشہور آبادی ہے۔ آئے والد الحص اپنے ہمراہ ابائل کے

میے جہاں 'مرود' کی حکومت تھی اور وہیں بس گئے۔ ایکے حالات کو سنواور دیکھوں کہ یہودو
نساری وغیر وہمام کفاران ہے، باد جود عقیدت کے، کس فدر دور ہیں۔ اور سلمان اور مسلمانوں کا
ایمان ان کے کتا قریب ہے، کہ اسلام نے انبی باتوں کا تھم دیا ہے۔

(اور جب کہ جانچا) حضرت (ابراہیم کوان کے پروردگارنے) گنتی کی (چھواتوں ہیں)

۔ یشان بنوت نے پہلے ستاروں اور چانچا اور سوری کود کے شاود کے بعدد کی ہے آگے کا الواسط کو باطل کردیتا اور نبوت کے بعدا پنے بیٹے حضرت اساعیل کواپنے پروردگارے تھم سے قربان کرنے کا تھم بجالا نا۔ اور انھیں تھم دیا گیا تھا کہ جمیوں کے انداز سے ممتاز رہنے کیلئے مونچھ کترایا کریں اور داڑھی لگی رھیں، کہ مردانہ شکل وصورت میں زیبائش پیدا ہو۔ مسواک کریں، کل کریں، تاکہ منھ اور ناک میں صفائی رہے۔ منھی کی صفائی سے کھانا اپنی لذت دے اور ثال کرصاف کریں، تاکہ منھ اور ناک میں صفائی رہے۔ منھی کی صفائی سے کھانا اپنی لذت دے اور

یہ بھی تھم دیا تھا کہ ناخن ترشوالیں ، کہ اس میں انگیوں کی آ رائش ہے۔ ناخن بڑھنے ہے میل
جستی ہے اورد کیجنے والے کو اس سے گھن گئی ہے۔ یہ بھی تھم تھا کہ ہاتھ ، پاؤں ، گھا ئیوں کو دھولیا کریں
اس میں آ رائش بھی ہے اور گندگی ہے تفاظت بھی ہے۔ یہ بھی تھم دیا تھا کہ بغل کے بال صاف کر الیس
اورموئے زیرِ بناف کو بھی دور کرتے رہیں ، کہ اس سے طبیعت کی پاکیز گی اوراحساس کی اظافت ظاہر
ہوتی ہے۔ پانی ہے استخباکا تھم ہوا تھا تا کہ بدن گندگی ہے پاک صاف رہے۔ ختند کا تھم دیا گیا تھا کہ
وہاں ختند نہ ہوئے پر جومیل اور گندگی جمع ہوتی ہے ، ایسی صورت نہ ہوئے پائے۔ اور سر میں ما تگ
نگالئے کا بھی تھم دیا تھا، کہ چہرے کی زیبائش بڑھ جائے۔ ان حکموں کو حضرت ابرا ہیم اس طرح ، بما
لاتے تھے جس طرح قرض کو اواکر نے کا حق ہے۔

ا پ رب کا بھم پایا (قرمرانیام دیااضی) اور پوری قبیل کر کے دکھادیا۔ اب نے غیر مسلموا دیکھوکہ حضرت ابراہیم کوتم اپنا کہتے ہو، کین جوان کا طریقہ تعاوہ تبہاراطریقہ ندرہ گیا۔ اور سلمانوں کو دیکھوکہ ان تمام چیزوں کو انجام دینا پنے گئے سنت جانے ہیں اور اپنے دین کوابرا ہیں ملت قرار دیتے ہیں۔ ٹھیں حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے کہ ان سے (فرمایا) تعاالله تعالیٰ نے (ک ) اے ابراہیم (پیک ) وشیر (پیک ) دشیر المحل کو ایسان خوشجری کون کر جیلی اور بنانے والا ہوں (حمیمیں) عام (لوگوں کیلئے ) ایسا (پیٹوا) جسکی اطاعت واجب ہو۔ اور بغیراس کی ہیروی کے نجات آخرت نہ حاصل ہو۔ اس خوشجری کون کر حضرت ابراہیم کواولا دیا و آئی۔ چنانچ و مرض کی کہتے پر تو برا کرم ہوا (اور ) جو (میری نسل سے بھوں کے مان کا کیا حال ہوگا؟ الله تعالیٰ نے (فرمایا) کہ جو بیرا مضبوط عہد آتہاری نسل میں ہوں گے ہماری نسل میں ہے جہاری نسل میں ہوئی ہے۔ گرشرط یہ ہے کہ (نہ پہنچ کا) پر میرا مضبوط عہد ) تبہاری نسل میں ایکھیں۔ دیمرا مضبوط عہد ) تبہاری نسل میں دائی ہوئی کا بیرا میرا مضبوط عہد ) تبہاری نسل میں دائی ہوئی کا بیرا میرا مضبوط عہد ) تبہاری نسل میں دائیم کیا نے (میرا مضبوط عہد ) تبہاری نسل میں دائیم ہوئی کا بیرا میرا مضبوط عہد ) تبہاری نسل میں دائیم کیا نے (میرا مضبوط عہد ) تبہاری نسل میں دائیم کیا نے (میرا مضبوط عہد ) تبہاری نسل میں دائیم کیا نے (میرا مضبوط عہد ) تبہاری نسل میں دائیم کیا نے (میرا مضبوط عہد ) تبہاری نسل میں دائیم کیا نے (میرا مضبوط عہد ) تبہاری نسل میں دائیم کیا نے (میرا میکھوں کیا نے (میرا مضبوط عہد ) تبہاری نسل میں دور کوئیں کیا کیا کہ دور کی کوئیں کیا کے دور کوئیں کیا کیا کہ دور کیا کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کیا کہ دور کیا کیا کہ دور کیا کیا کہ دور کیا کی

الظالمفين والعكفين والولم الشجود

له المال كرفي والول اوركوع والول كود ووالول كيان

(اور) یہ زمانہ تھا (جب کہ بنایا) تھا (ہم نے) فداک (اس گمر) کعبہ شریف اورا سکے سارے حرم (کو) ہر طرف ہے ایما (ہم نے) فداک (اس گمر) کعبہ شریف اورا سکے سارے حرم (کو) ہر طرف ہے آنے والوں، چ کرنے والوں، اورائل ذوق و شوق کیلئے ایما (مرکز)، جہاں آئیں اور (ٹواب) لوٹیس ۔ ایک بات تو یہ بہاں حاصل ہو (لوگوں کیلئے اور) دوسری بات بیہ ہوکہ ہی گھر ان کیلئے دارالامن اور (پناہ) گاہ ہے۔ اے پیٹیمراسلام! تم سے حضرت عمر جو یہ عرف کر رہے ہیں کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز قراردے و یہ بقواف کے بعد دور کھت واجب اوا کیا کرو۔ اور ساری شوق سے (بنالومقام ابراہیم کے جم میں اوا کرتے رہو۔

ای حرم میں کعبہ ہے ، ہرنماز میں ای کی طرف رُخ رکھو۔ای حرم ابراہی میں عرفات، مزدلفہ مٹی و فیرہ ہے۔ یہ دعاؤں کے بول ہونے کی جگہیں ہیں، یہاں دعا کرتے رہواور مناسک جج ادا کرو۔سارے حرم ابراہی میں قیام امن کا اتنالحاظ رکھوکہ ندکسی چندو پرند کا شکار کھیلو،اور نہ وہاں کے درختوں اور کا انٹوں کو تو رو صرف مکہ والے اپنی ضرورت ہے اور بڑنام کی گھاس کو کا میس تو کا میں، ور ختوں اتات، حیوانات،سب کیلئے بیرم، پناہ گاہ ہے۔

خاص طور پراس پھر کی عزت بجھ لوجو مقام ابرا ہیم کے نام سے درواز و کعب کے ساسے ایک گنبد کے اندر رکھا ہوا ہے۔ جب حضرت ابرا ہیم کعب بنار ہے تھے اور دیواریں او چی ہونے لگیں، کہ اب وہاں پھر والی او چی ہونے لگیں، کہ اب وہاں پھر والی ایش وار ہوگیا، تو یہی پھر تھا جوز ہنے کا کام دیتا تھا۔ پھر اٹھاتے وقت وہ ذیمن کے قریب ہوجا تا اور دیوار پر کھتے وقت ای مقدار میں او نچا ہوجا تا تھا۔ اس پر قدم م ابرا ہیم کا نشان آگیا تھا۔ جواب چھوتے چھوتے منامنا سارہ گیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابرا ہیم کوگر دوغبار میں اٹا ہوا دیکے کر حضرت ابرا ہیم کوگر دوغبار میں اٹا ہوا دیکے کر حضرت ابرا ہیم کی کی دوجہ نے اس پھر پر انھیں نبلا یا بھی تھا۔ اس وقت سارے بدن کا نشان میں گئی کے کر حضرت ابرا ہیم کی کی دوجہ نے اس پھر پر انھیں نبلا یا بھی تھا۔ اس وقت سارے بدن کا نشان کی تھا۔ اس وقت سارے بدن کا نشان

بنائے کعبہ کا پورا واقعہ تویہ ہے کہ حضرت اساعیل کی ، والدہ کومع حضرت اساعیل کے، حضرت اساعیل کے، حضرت ابراہیم کے کر وہاں پہو نچے جہاں آئ کعبہ ہے ۔ اور پچھ مجبوریں اور ایک مشک پانی سے مجرادے کردہاں چھوڑ آئے۔ جب وہ سامان ختم ہوگیا تو حضرت اساعیل کی تڑپ کواکی ماں برداشت نہر کئیس ۔ دوڑی ہوئی صفا' پہاڑ پر چڑھیں، وہاں کوئی نشان کسی کا نہ طاتو وہ مروہ' کی طرف چلیں اور

نشی جھے میں قدم کوتیز کر دیااور مروہ کر چڑھ گئیں۔اس طرح سات باری چال اور دوڑ ہے، آخر میں مروہ پنچیں۔ تو آ وازئی اور پھرا یک فرشتہ انھیں ملا جو حضرت اساعیل کے پاس انھیں لے گیااور دہاں زمین کوکر بدا تو وہ چشمہ پھوٹ نکا جس کو زم زم کہتے ہیں۔فرشتہ نے ان سے کہا کہ بیا پانی خوب ہو، چین کروبخ تقریب حضرت ابراہیم یہاں آئمیں گاور باب میٹیل کر کعبہ شریف بنائمیں گے۔

ایک دن حفرت ابراہیم پھرآ کے اوراس زوجہ ٹائیے ہے ، فیریت پوچی ، وہ بولیس کہ حفرت اساعیل شکار کو گئے میں اورہم لوگ بخیر وخو بی زندگی گزاررہے ہیں۔ گوشت کھاتے ہیں، پانی حضورت اساعیل شکار کو گئے میں اورہم لوگ بخیر وخو بی زندگی گزاررہے ہیں۔ گوشت کھاتے ہیں، پانی مفیوط پاتی رکھیل ۔ حضرت ابراہیم مفیوط پاتی رکھیل ۔ حضرت ابراہیم مفیوط پاتی رکھیل ۔ حضرت ابراہیم ایک دن آئے اور حضرت اساعیل نے اس واقد کو واپس آ کر سنا اورخوش ہوئے۔ پھر حضرت ابراہیم نے کہا کہ مینا بھے ایک دیرا ہے ، جبکا اللہ تعالی نے تھے وصل تا ہے ہے آئی میں مدد کر و ہے ؟ وض کی کہ فرور مدد میں ماضر ہوں۔ فرما پانی بہاں بیت اللہ شریف بنانا ہے (اور) ہمارے کم کاب وابھ یہ تقالی کے مرف ) دونوں کو تا کیدی تھم و یا (کہ یہ یہ تقالی کہ بیدا تھی (تاکیدی تھم و یا (کہ کہ یہ کہ بیدا تھی (تاکیدی تھم و یا (کہ کہ کہ بیدا تھی (تاکیدی تھم و یا (کہ کہ کہ بیدا تھی کہ بیدا کہ ایک رکھوں) ہر تم کی تجا ہم کے اس (تاکیدی کھر) کہ بھر لیف (کو) عام طور پر (طوالی کرنے والوں کھی کہ اورادی تاکیدی کرنے والوں کیلئے )۔ کو دولوں تاکیدی کرنے والوں کیلئے )۔ اورادی کارئے والوں کیلئے )۔ اورادی کیلئے کے دیا تاک کی خوالوں کیلئے کے دیا تاک کرنے والوں کیلئے کے دیا تاک کرنے والوں کیلئے کے دیا تیں دیکر تی والوں کیلئے کے دیا تاک کی کو کیا مرفور پر (طوالی کیلئے )۔ اورادی کیلئے کی تاک کی کرنے والوں کھری کرنے والوں کیلئے کے دیا تاک کی کو کیا مرفور پر (طوالی کیلئے کے دیا تاک کی کو کیا مرفور پر (طوالی کیلئے کے دیا تاک کیا کرنے کیا کہ بھر ایک کو کیا کہ بھری کرنے کا دورادی کیا کہ کو کیا کرنے کیا کہ کارک کے دیا کہ کیا کہ کرنے کیا کہ کارک کے دیا کہ کو کیا کہ کو کرنے کیا کہ کرنے کر کے دیا کرنے کیا کہ کو کیا کہ کو کو کرنے کارک کیا کہ کرنے کارک کیا کہ کارک کے دیا کہ کرنے کیا کہ کرنے کیا کہ کرنے کیا کہ کو کرنے کیا کہ کو کرنے کیا کہ کرنے کیا کہ کرنے کیا کہ کرنے کیا کہ کو کرنے کیا کہ کو کرنے کیا کہ کرنے

قُلِيُلُا ثُمَّ اَضُطَرُو إلى عَدَابِ النَّالِ وَبِنُّسَ الْمَصِيرُ

پر مجود کروں گا ہے عذابِ جہنم کی طرف - اور وہ براٹھ کا نہ ب

الله تعالی نے (فرمایا) کہ مسلمانوں کے حق میں تہاری دُعابالکل مقبول ہے۔ (اور) یہاں بس کر (جس نے اٹکارکیا) اور کفر بن کمایا (قر) اس مقام کی برکت ہے اس کو بالکل محروم نہ رکھوں گا۔
اسکو کھانے پینے (برینے) کا موقع (وول گا آھے کچھی) نہ پچھے زندگی کا سہارا عطا کروں گا۔ گر بس ای زندگی تک یہ برح مرب گا۔ جب وہ مرجائے گا تو (پھر مجبور کروں گا آھے) کہ اس کفر کا مزاچھے اور (عذاب جہنم کی طرف) تعنیخ کر اس طرح لاؤں گا کہ اُس کا کوئی قابو : پچنے کیلئے نہ ہو سے گا (اوروه) جہنم ، بہت بی (ندا محملانہ ہے)۔

وَ اِذْ يَرُوْهُمُ اِبْرُهِمُ اِلْقُوَاءِ مَا صَى الْبَدُنْتِ وَ اِسْلُومِيْلُ اورجب کا فوارے ہیں ایراہیم بنیا ووں کواس کمرکی اورائیل کہ دُکِمُنَا کَقُمَیّانُ مِنْکَا \* اِنْکَ اَنْتَ الْتَجَیْعُ الْعَلِیْمُ ۞ "اے تارے ہوردگارٹی ل فرائے ہمے، بے تک وَ ای نے والا جائے والا ہے"•

(اور) قابل تذکرہ ہے دہ دفت (جب کہ) تعبر کعبہ کیلئے (اٹھارہے ہیں) حفرت (اہراہیم بنیادوں) اور دیواروں (کو) (اُس) خدائے (گمر) کعبہ شریف (کی) (اور) اُ کئے ساتھ حفرت (اسلعیل) بھی بھی کررہے ہیں۔ اوران کی زبان پرید دُعاجاری ہے (کداے ہمارے پروردگار) ہماری ان خدمتوں کو ، تو ( تجول فرمالے ہم ہے) ، (بیکک تو بی ) ہماری دعا دُں کا ( شنے والا ) اور ہماری حالتوں کا (جائے والا ہے)۔

رَبِّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ فَرَيَّتِنَّا أَمَّهُ مُسْلِمَةً لَكَ وَ آرِينًا

"اے عارے پروردگاراورکردے بم کو نیاز مندانا اور ہاری نسلے ایک جماعت نیاز مند تیری، اور ما خرکو، ۔ مکا سے گاؤ تُک علیکناً الگاک الشّوابُ السّرَحیْمُ ﴿

جارى عبادت كرطر يقول كوباورتوجر كويم ير، يشك توى تو تبول فرياف والا ينشي والاي

(اے ہمارے بردوگار) ہماری ہرفریا داور کروے ہم) نیاز مندوں (کو) اور را اور کروے ہم) نیاز مندوں (کو) اور زیاد و دولت ہماری نسل میں بھی زیاد و دولی (نیاز مندایا)۔ تیری نیاز مندی ہے ہماری نبیس بھر تا (اور) یہ دولت ہماری نسل میں بھی عطاعوتی رہے ، اور مسلمان بی رہے۔ (اور) صاف صاف تعلیم کرکے ، بالکل چھم و یہ کی طرح ، (سامنے رکھ و ہے ہماری عبادت کے طریقوں کو) جن کو تو اپنی عبادت قرار دے ، اور جس جس طریقہ کو تی جن فرالے گئیں کہ عبادت قرار دے ، اور جس جس طریقہ کو تی پیشر فرالے گئیں کہ عبادت کیا ہے؟ کی جن کو تی تا ہے گئیں ہو میکن در اور) اے میں موسکل در اور) اے میں موسکل در اور) اے میں موسکل در اور) اے میں کی در گوری کا کر (بھک ) ایک (تو ہی)

میرے پروردگارتو تو اپنی ( توجید کھ ہم) سب ( ہر) اور ہماری تو بہ قبول کیا کر ( پیکٹ ) ایک ( توعی ) ہے جو ( تو بہ ) کا ( تعول فرمانے والا ) ہمسلمانوں کو تیامت کے دن ( بیٹنے والا ہے )۔

دَيْنَا وَالْعَكُ فِيهِ وَمَسُولًا فِنْهُ وَيَتُلُوا عَلَيْهِ وَالْمِتْكَ وَيُعِلِمُهُ وَالْكِتْبَ على على المَوْلِينَ فِي على على الدول على عاد الدور إلى إلى التي الديما الديما الديما

اور حكت واور باك صاف فرياو ي ان كور بالك توى غاير والا حكت والاب"

(اے مارے بعددگر)ان سب ہاتوں کے ساتھ (اور) بیمی کردکر ( بھیج دےان ) ہم

Marfat.com

200

دونوں کی اولاد (میں) ایک عظیم الثان (ایمارسول) جو (ان) ہم دونوں کی اولاد (میں ہے) ہو، پنی اساعیل ہے ہو، پنی اساعیل ہے ہو، پنی اساعیل ہے ہو، پنی اساعیل ہے ہو، پنی سے اس رسول پاک کی شان میہ ہو کہ بیٹی شان میہ ہو کہ میں اساعیل ہی ہے اس رسول کے پاس تیری الی کتاب ہوجئی، بلاکی تح یف کے ، تلاوت کی جایا کرے (اور) وہ رسول (سکھائے اُنھیں کتاب) نقطہ نقطہ حرف حرف یاد کرادے، اور ہر ہر آئیت کے معمون کو مجھا کر معلمی کردے (اور) دائش مندی و (حکمت ) کہ حقیقت نمایاں ہو، احدوا سرار کھل جا کیں۔ اپنے قول و محل ہے سوچنے اور حق تک پہنچنے کے دو حق تک کے نیجنے کے دو حق تک کے دولوں کے دائیں کے دلول کے دائیں کے دلول الے عزت وغلبہ والے، محکمت والے، رسول کیلئے تھے ہے اماری دُعا اسلنے ہے کہ ( میکل )۔ ایسے عزت وغلبہ والے، محکمت والے، رسول کیلئے تھے ہے اماری دُعا اسلنے ہے کہ ( میکل )۔

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلْةِ ابُلْهِمَ إِلَا مَنْ سَفِهُ نَفْسَهُ \* وَلَقَبِ اصْطَفَيْنُهُ اوركون برجْق كرد يوابرايم من بحرض فيوقف عاليا فواج كوداور بعك عياجي ليام خال كو في الدُّنْ ثَيَا وَ إِنَّهُ فِي الْاِحْرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِيْنَ @

د نیا ش اور بے شک وہ آخرت میں یقینالانقوں سے ہیں •

(اور) میرے خلص بندہ، عبداللہ ابن سلام کو دیکھوکہ انھوں نے اپنے دونوں بھتیج مہا جراور سلمہ سے کہا کہ بنی اساعیل سے وہ نبی پیدا ہوگا جنگا م اور جانتے ہوکہ توریت میں صاف صاف آیا کہ بنی اساعیل سے وہ نبی پیدا ہوگا جنگا نام احمد ہوگا۔ جو انہیں مانے گا، ہوایت پائے گا۔ جو نہ مانے گا، اس پر خدا کی پھٹکا رہوگی۔ سلمہ نے تو اسلام قبول کر لیا اور مہا جرنے انکار کردیا۔ حالا نکہ وہ اور سارے یہود و نصار کی، بلکہ شرکین بھی جان رہے ہیں ،ان کودور کا بھی تعلق نہیں رہا اور چیفجر رہے ہیں ،ان کودور کا بھی تعلق نہیں رہا اور چیفجر اسلام نے ملت ابرائیمی کو یا لکل اینالیا۔

اب اسلام کا انکار ، دین ابراہی بی بی کا انکار ہے(اور) ظاہر ہے کہ (کون) بدری و ہوں و حواس (بے رغبتی ) کا اظہار الی صورت میں بھلا (کر ہے) اور انکار و بیڑاری ہے کام لے (دین ابراہیم ہے ، مگر ) ہاں اس احمق ہے ہوئے گاڑ جس نے ) دید و ودانستہ اپنی حاقت ہے (بے وقوف متالیا خودا ہے کو ) اور احقوں کی طرح ہے ہے ہوئے کہ ہم کودین ابراہیم چاہئے ، پھر بھی اس دین

کوپاکرنہ لے۔اور حفزت ابراہیم جمس رسول کیلئے وُ عاکرتے تھاں کو پاکر تبول نہ کریں۔
کاش پیلوگ سیج طور پر حفزت ابراہیم کو پہچانے ، تو ایسی حماقت نہ کرتے۔ حفزت ابراہیم کو
ہم نے اپنا طیل و دوست بنایا تھا۔ (اور پیکک) وشہر (یقینا جمن لیا) تھا (ہم نے ان کو دنیا جس) بھی
(اور پیکک) وشہر (وہ آخرت جمس) بھی (یقیناً) ہمارے برگزیدہ (لائقوں) بڑی لیا تت رکھنے والوں
(ے جس) کمالات کی الجیت بڑی رکھتے ہیں۔

#### إِذْ قَالَ لَذِينُهُ أَسْلِوْ قَالَ آسَلَمْتُ لِرَبِ الْعَلَمِينَ ®

جب مجمده یافین ان کے پروروگار نے کیار جمکاؤ موش کیا کی سرجمکا دیا شب سارے جہان کے پروروگار ) اللہ تعالی ان کو بلند مرتبہ بنانے کیلئے ایک وقت تھا (جب مجم دیا) تھا (انہیں ایکے پروروگار) اللہ تعالی اللہ تعالی میں لیجئے (نے کہ) سربلندی کیلئے ہمارے سامنے اپنا (سرجمکا دیا میں نے کا مرسم جمکا دیا میں نے سارے جہاں کے پروروگار) اللہ تعالی کی رضا مندی ( کیلئے )۔

#### وَ وَهٰى بِهَا إِبْلِهِ مُ مَنِيْهُ وَيَعْقُونُ \* لِيَهِى إِنَّ اللهَ اصْطَفَى المرحت كان عادمدى كارايم خاب يؤن المرابع ب عند كُوُّ الدِّيْنَ فَلَا تُتَوَّقُ إِلَا وَالْتُحَرِّمُ مُسْلِمُوْنَ ﴿

الله في جي الاتمهار معلودين وجراز دمر وكراس حال من أيم ملاان دو •

(اور)دم آخرت تک (ومیت کی) (ای نیاز مندی) دیدوریزی (کی ابراہیم نے) بھی (اپنے میٹوں کواور) دع ہے ایک (ای نیاز مندی) دیدوریزی (کی ابراہیم نے) بھی (اپنے میٹوں کواور) انگے بیٹے (لیتھوب نے) بھی ان کی وصیت یوں تھی (کیا ہے) میر (نج) اور وارثو اس کو نوب بھی اور وارثو الله ) تعالی (نے) براہی کرم فر مایا کہ (جمع لیا) اور وہ بھی (بھیل کو) کہ خوب لاج میں ربو (دین) اور تبارے وستو رزندگی اور للاح کو الله کی کو تھی اور جس سا عت کوموت کی سا عت اور فلاح کو الله کی کا مسلمان ہو)۔ ایک مند کو بھی اسلام کو امن جھو میٹے نہ یا ہے۔

اَمُكُنْتُمْ شَهُكَاآءُ إِذْ حَضَرَيعُ قُوْبُ الْمُوْثُ اِلَّهُ قَالَ لِبَرْنِيهُ مَا تَعْبُكُ وُنَ كَاثِينَ عَمْ كُواهِ جب كَدَانَ يَتَقِبُ وَمُوت، جب كَد يه جَاقابِ عِنْ عَصَاكِكُ كَن كَو يَجِكُ مِنْ بَعْبِ مِنْ قَالُوْ الْعَبْدُ الله كَ وَ الله الْبَايِكَ الْبُرْهِمَ وَالسَّمُويِيْلَ مِر عادد سب نے جواب یا كروس عَ آب عدود كه، اورا سے بادوادار ایم والمعلل

وَ إِسْخُقُ إِلَهَا وَاحِدًا ۗ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۗ

والحق کے معبود کو معبود مکتا۔ اور ہم ای کے نیاز مند ہیں •

تِلْكُ أُمَّةً قَدُ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمْ مَا السَبْعُونَ لِللَّهِ مَا السَبْعُونَ لِيهِ وَاللَّهِ المَ

وَلَا ثُنْكُاوُنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُونَ \* وَلَا ثُنْكُاوُنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُونَ \*

اورتم جواب دونہ ہو کے اس کے جودہ کرتے تنے •

ان بزرگوں پر جموث گڑھنے ہے کیا فائدہ؟ اب تواہ یہود ہے!ان بزرگوں کو جو ہونا تھا، ہو چکے۔اور بجھالا کہ اور امت ہے جوگذر ہی کی)۔انکا عہد ختم ہوگیا۔ جو پہلے گذر چکا(اس کیلئے وہ) بدلد (ہے جواس نے کمایا) (اور) اب رہے تم ،تو (تمہارے لئے وہ ہے جوتم نے کمایا)۔(اور) جس طرح وہ تمہارے ذمہ دارنہ تے، (تم) بھی (جواب وہ نہ ہو گے اُس) عمل (کے جووہ) کیا (کرتے تے)۔تو پھرا نکانام لیمنا وران پر جموئی تہت لگانا چھوڑ دو۔

#### وَ قَالُوْ ٱلمُوْلُوا هُوْدُ الوَنظاري تَهْتَدُوا \* قُلْ بَلْ مِلْةَ إِبْرَاهِمَ

اور بولے کے بیوجافی میودی یا جیسانی توراہ یا جاؤ۔۔۔ جواب دو بلکہ دین ایرا تیم لو،

#### حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ®

جويكسونى تفارست تع ، اورند تع مشركول ي

ذرا کعب این اشرف و مالک این صیف و و ب این یمود اوابو یا سراین اخطب اسر داران یمود اور نجران کے پیسائیوں میں سے سیداور عاقب اورا کئے ساتھیوں کی جرائت اور جسارت دیکھوں کہ اسپنے کم اسپنے دین کی باہم ڈیگ مارا کئے ۔ اپنے کو دوسرے سے بڑھایا چڑھایا کئے ۔ (اور) اب انہی جرائت بڑھ گئی ہے کہ مسلمانوں ہے بھی (بولے) یمود اور میسائی لوگ (کہ ہوجاؤی ہودی یا میسائی)۔ یمودی کہیں کہ یمودی ہوجاؤاور میسائی کہیں کہ میسائی (تو) (راہ) حق (یاجاؤ)۔

تم اہیں (جواب دو) کہ یہودی حضرت میسی کوئیس مانتے ،اور میسائی حضرت موی کے بار بے میں بیدوں تے ہوئی کے بار بے میں پیودی تھیں تجوائیت کو میں بیدوں تا در جسائیت کو میں بیدوں تو یہودیت و میسائیت کو میں دو ان کوئیس ( بلک دین ایما تیم کو ) کہ کہو، کہ راہ حق اس ہے ۔ ایسے حضرت ابرائیم ( جو کیموئی ہے) سارے معبودان باطل سے بیزار ہوتے ہوئے میں فی ( خدا پرست بھے ) ( اور ) مشرکین، جو المیسی مشرک بنانے میں گئے رہے ہیں، وہ بھی تمہاری طرح اصفی ہیں۔ حضرت ابرائیم ہ گز ( نہ تھے مشرکول)، بت برستوں ( ہے)۔

#### وَإِسْ حَتَّ وَيَعْقُونَ وَ الْاَسْبَاطِ وَمَا أُوْتِي مُوْسَى وَعِيْسَى وَمَا أَوْتَى

اورانخی اور یعقوب اوران کی نسل کی طرف اور جو کچھوڑ ہے گئے مون اور میسٹی ، اور جو کچھوڑ کے گئے سارے

النَّهِيُّوْنَ مِنْ تَيِّهُمُ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آحَدٍ مِّنْهُمُ ۗ وَفَيْنُ لَهُ سُرْمُونَ

انبیاء اپنے پروردگاری طرفء، ہم نہیں چھوڑتے کوئی ان کا، اور ہم ای کے نیاز مندین

ان غلط بولی والوں ہے، اے مسلمانو! (کہدو کہ) اب ہماری بولی سنو، وہ یہ کہ (ہم مان گئے اللہ) تعالیٰ کو، وہی معبود پر جوتی، اور قدیم بالذات وصفات میں یکتا ہے (اور) قرآن پاک میں (جو کچھ) بھی حکم وغیرہ (اتارا گیا ہماری طرف اور) ہمارے پیغیر، جو ہماری ہدایت کیلئے بھیجے گئے، ہم نے سب کو مان لیا (جو پچھ) بھی، وصحیفوں میں نے سب کو مان لیا (جو پچھ) بھی، وصحیفوں میں (اتارا گیا) تھا، حضرت (ابرا ہیم اور) حضرت (اسلمبیل اور) حضرت (الحقوب اور) حضرت (ایعقوب اوران کی) آل اولاد پوری (نسل کی طرف) کہ اس نسل میں انبیاء بھی ہوئے اور حضرت ایرا ہیم کے سارے صحیفوں کی ہیلنج فرماتے تھے، تو وہ

صحیفے ان سب کی طرف اتارے گئے کہے جائیں گے۔ (اور)ان صحیفوں ہی پرمحد دنہیں، بلکہ ہم لوگ تو وہ بھی مان گئے (جو پکھے) بہ نام روتوریت

(ویئے گئے) تھے حضرت (موٹی اور) بہنامز دانجیل دئے گئے تھے حضرت (عیسیٰ) (اور) اتناہی نہیں

بلد (جو کھے) بھی (دیے گئے) تھ (سارے انبیاء اپنے پروردگار) الله تعالی ( کی طرف سے)۔

يېود يون كا خال بيه به كەحفرت موى وغيره كوماخ بين، اورحفرت ينى كا ا تكاركروپ

ہیں۔ عیسائیوں کا بھی یمی حال ہے کہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، اور تعقیر اسلام کا اٹکار کرویتے ہیں۔ ان دونوں کا طریقہ یہ ہے کہ چھے سے اٹکار کر دیں، عمر جم سلمان ،سب بنی کو بائے ہیں۔ اور اس مانے

یں (ہم) کی طرح بھی (نیس چھوڑتے کوئی) بھی جو (ان) انبیاء (کا) فرد ہے۔ ہر تی کوئی مائے

میں اوراس نبی کے ہر پیغام کوا کے عہد کا پیغام البی جانتے ہیں۔

اور کو بہود ونصار کی نے اپنی اپنی آسانی کتاب میں تحریف کردی اور عربی زبان میں ترجمہ ارتے وقت کچری کا پچھر دیا، مگر انجیل وقوریت کا نزول ہوا تھا، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ بیرسارے

رے وقت چادہ کا چھر رویا مرا یں ووریت کا فرون اور کا ان کی چھا جات ہیں کہ بیا آسانی کہا گیا ہے۔ صحیحے اور کیا ہیں گوقر آن کریم سے منسوخ ہیں ، مرہم آئی بات برابر مانے ہیں کہ بیا آسانی کما میں ہیں۔

اوراس بارے میں ہمیں میرودونساری کی کچھ پرواؤنیس ہے۔ ہمارایدائیان اپ اللہ کے حکم ہے ہے۔ (اور ہم) میرودونساری کی چال نہیں چلتے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی نہ میں، بلکہ ہم لوگ (اس) اللہ تعالیٰ کے خلاص فرماں بردار، اور بچاری (ہیں)۔

# فَإِنْ الْمُنُوا بِمِثْلُ مِمَّا الْمَنْثُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوًا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا

تَوَاكُرُوولُكَ ان كَعَ ، هِيمَ مَان يَجَهُوا ، تَو بِنْكَ انْمُول نِهُ راو پال ـ اوراكُر فِي سِر بَ تَوْبَى هُمُو رِفَيْ شِقَاقَ \* فَسَيَحَفِينَكُهُمُ اللّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْهُ هُ

وہ بت وحری میں میں ۔ تواب کافی ہے مہیں ان کے بارے میں الله ، اور و بن سفتہ والا جائے والات

اے مسلمانو! تمہارے اس بیان کو بہود واضاری نے سنا (تق) یابان لیس کے یا انکار کردیں

اس مسلمانو! تمہارے اس بیلی کے بیٹر اور قر آن وغیرہ، جو بچرتم مائے ہو، گرز بانی نہیں، بلکہ
دل سے (چیرتم) مسلمان لوگ (بان بچے ہوائے ویک ) دشہ (انھوں نے) بھی (راہ پالی) اور
ہمایت پرآ گئے۔ (اوراگر) اس کینے سننے پر وہ بدستور (پھرے رہے تو بس) بجیراو کے (وہ) سند، دشنی
اور (بہت دھری میں جی )۔ جب ایسا ہے (تق) اس پیٹیم اسلام تم مطمئن رہو، تمہاری ذوہ داداری ختم
اور اب کافی ہے تھیں) اور پوری طرح سے گفائے قرمائے گاتم اری (ان) ضعر ہوں، بہود ہوں،
اور اب کافی ہے تھیں) اور پوری طرح سے گفائے قرمائے گاتم بار ایک بال ریا نہ کر تیس کے ہم
ایک دان پوری ہوئے دیا نے دیما رکھ بی قرید اور کی انسے تیہ ہوئے دیک بر روگ ۔ اور بی انسے تیہ ہوئے دیک بر روگ ۔ اور بی انسے تیہ ہوئے ، ملک برر
اور سے داور بیرو انساری کو بالا خرجز بید دینا پڑا۔ یہ ہائٹ تعالی کی کفائے ۔ (اوروی ) تو ہے ہر ہو لی جوئے ، اور بی سنوں کے اقوال واحوال اس سے بھیے ہیں۔
کا (سندوال ) اوروی ہر حال ای اوروال اس سے جھیے ہیں۔

منبغة الله و وَمَن احْسَن مِن الله صِبْغة و وَمَن الله عَهِدُ وَنَ فَن الله عَهِدُ وَنَ الله عَهِدُ وَنَ الله الله عَلَيْدُ وَالله الله عَلَيْدُ وَالله وَمَن الله وَالله وَاللله وَالله وَمَنْ أَلَّهُ وَالله وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَل

فرالعيما عول كي الرحم كود يكموك لاكابب بيدا موالواك بفت كي بعد يول كرت بين كد

پانی میں زردرنگ ڈال کراسکونہلاتے ہیں اوراس وقت ہتے ہیں کداب اڑکا ٹھی طور پرعیسائی ہوا۔
جس طرح مسلمان ختنے کے دن بچ کا خون نگلنے پر کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہوا۔ اوراس خوزیزی کو
مسلمانی کہتے ہیں ۔ جعلا ہتا ہ کہاں خون کا قدرتی رکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہوا۔ اوراس خوزیزی کو
مسلمانی کہتے ہیں۔ جعلا ہتا ہ کہاں خون کا قدرتی رکھتے ہیں ان سے کہوکدا نے زروز و بہیں دیکھو کہ
ہم (اللہ) تعالی (کررئے ہوئے ہیں) اس نے ہم کواپنے وین اوراپی پاک گری سے اپنے رنگ
میں رنگ لیا ہے۔ کپڑے کارنگ اس میں گھتا ہے گر دھوتے ہاکا پڑجاتا ہے اورہم نے اللہ
میں رنگ لیا ہے۔ کپڑے کارنگ اس میں گھتا ہے گر دھوتے ہاکا پڑجاتا ہے اورہ م نے اللہ
تعالیٰ کے جس رنگ کو پایا ہے وہ اس طرح ہم میں نافذ ہوگیا ہے کہ دہ کی طرح ہاکا بھی نہیں ہوسکا۔
ہمارار تکنے والاخود اللہ تعالیٰ ہے۔ (اور) ہملا (کون زیادہ اچھا) اور بہتر ہوسکا (ہے اللہ) تعالیٰ (سے
مراز تکنے والاخود اللہ تعالیٰ ہے۔ (اور) ہملا کون زیادہ اچھا) اور بہتر ہوسکا (ہے اللہ) تعالیٰ (سے
مراز تکنے میں جو اس کارنگ ہے۔ اورسب رسی ڈھکوسلا ہے۔ (اور) یہ رنگ ہمارے سواکی

#### قُلْ اَثْمًا جُونَنا فِي اللهِ وَهُورَيُّنَا وَرَيُّكُمُّ

اور ہارے لئے ہارے اعمال بیں اور تبہارے لئے تبہارے كر توت بیں اور ہم محض اى كيلتے بيں •

ذراان يبوديوں كى جاہلانہ بحثيں ديكھو، كہتے ہيں كہ ہمارا دين اسلام سے پہلے كا ہے، ہم 'سناتى دهر' والے ہيں۔ ہمارے دين پر انبياء رہے اور انبياء ہم ہيں ہوتے رہے اور اللہ تعالیٰ كے يہاں ہم مسلمانوں سے زيادہ بہتر ہيں، اور ني بھيجتا تو ہم ہيں ہيجيا۔ جيسا انحوں نے نبوت كاشيكہ لے ركھا ہو، اور اللہ تعالیٰ كو پابند كررہے ہوں كہ نبوت ان كے گھر انے سے باہر نہ ہونے پاوے۔ اس كج بحثی پرتم (كہدو) كر (كيا) مهمل (كث ججتى كرتے ہوہم سے اللہ) تعالیٰ كی شان بے بیازی (كے بارے ميں) (حالا تك ) بالكل فاہر ہے كہ (وہ) اللہ تعالیٰ (ہمارا) ہمی (پروردگارہے) (اور تمہارا) ہمی (یالنہارہے)۔

اورائے يهانسل اور باپ دادے كاكوئى سوال نبيں ۔ وہاں صرف ايمان وعمل پر مدار قرب

ہ۔(اور)اسکے یہاں(امادے لئے امارے اعمال ہیں) کہ ہمارے حس ممل کوعزت بخشے اور ہر نعت مال مال اللہ مالے (اور تہمارے) کے ہوئے (کرتوت ہیں) کہ بدار کے بال مال فرمائے (اور تہمارے) کے بوئے (کرتوت ہیں) کہ بدا عمال کی بنیاد پر ہرفعت تم ہے چھین کی گئی (اور) ابتم کواس سے کوئی واسط نہیں رہا لیکن (ممر) مسلمان (محض ای کیلئے ہیں)۔

مُودُ الوَلْكُمْرِي قُلْءَ النَّهُ اعْلَمُ المِلنَّهُ وَمَنَ اظْلَمُ مِمَّنَ كَتَكَمَّ المُعَلِّمُ مِمَّنَ كَتَكَمَ يودي هي إضاري؟ بهي وَدُي إمْ زياده جائة وياالله؟ أوراس عن يادواند مِرواالون عِنِس ني بيايا

شَهَادَةُ عِنْدَة مِنَ اللهِ وَمَا اللهُ بِعَافِلِ عَمَا تَعْمَلُونَ \* فَهَادَةُ عِنْدَة مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَالُعُمَلُونَ \* كُونِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَالُونَ فَي اللهِ اللهُ الل

اے بیود بوادر میسائیوا ( کیاتم) بااتر دو کہتے ) رجے (ہوکہ بینگ ) وشہد منزت (اہراہیم اور) حضرت (اسلیم اور) میسے بیار بیودی تھے یا ضمار کی تھے۔ اے میرے بیٹیم براان ہے ( ہو جائے ہو ) ۔ ( کیاتم زیادہ جائے ہو ان ہے والا ہے؟ الله تعالی تو بی جائا ہے کہتم جو نیل رہا اورا ندھر کیار ہے ہو۔ (اور) جہیں بتا دالاس نے زیادہ اندھر ) کیا نے (والاکون ہے جس بول رہا اورا ندھر کیا رہا ہے کہ جس نیل رہا دالدھر کیا رہا ہے کہ کہ اورائی حقیقت کو (جواسکے پاس) موجود (ہوائی کی طرف ہے ) ہے تو کہ کی اورائی حقیقت کو (جواسکے پاس) موجود (ہوائی کی الله تعالی نے نہ ما الله تعالی نے نہ ما ہوائی ہے ، جس کو تم لوگ اور ہے بتاد یا تھا کہ اور کے بیار ہے ہوئی کی ایس ہے بوری تھے نہ میسائی تھے ، بلکہ مسلمان تھے ، جس کو تم لوگ کیا رکھوا کہ اورائی کو اورائی کو اپنی کے۔ کیا ( کرھ)۔ وہ سب بیکھ جانا ہے اور تم کو ایک کیا ( کرھ)۔ وہ سب بیکھ جانا ہے اور تم کو ایک کیا ( کرھ)۔ وہ سب بیکھ جانا ہے اور تم کو ایک کیا ( کرھ)۔ وہ سب بیکھ جانا ہے اور تم کو ایک کر تو ت بیکتنا پڑیں گے۔

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدُخَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمْ مَّاكَسَبْتُهُ وَ يدوامت بوكرريكا . ـ ـ اس كي لي بو يحواس نايا ، اورتهار ي لي بو يحيم نايا -

وَلا تُسْتَكُونَ عَمَّاكَانُوْ ايَعْمَلُونَ

اورنہ پو چھے جاؤگے اُس سے جو پکھے وہ کرتے تھے •

اے يهود يو! نصرانيو! باپ داداكى رشته دارى پراترانے دالو! تم سے نفيحت كى جاتى ہے اور

سارے مضمون کا خلاصہ بھردو ہارہ تمہارے سامنے رکھ دیا جاتا ہے کہ باب واوا پر فخر بھا ، سکارہے۔

(ب) تمہارے آباء واجداد (وہ امت ہے جو گذر چی، اس کیلئے ہے جو پچھ اس نے کمایا)۔ ای نیک تمہارے کام نہ آئیگی اور انکی بدی کے تم ذمہ دار نہیں۔ (اور تمہارے لئے ہے جو پچھتم نے کمایا)۔

دوسرے کی کمانی کوند دیکھورا بی کمائی پر نظر کھو۔ (اور) سمجے رہوں کہ (ند ہو جھے جادگے) تم لوگ (اس) عمل (سے جو بھرور) پہلے کے لوگ (کرتے تھے) یتم سے کوئی سروکار نہیں ہے۔



حضور مورث اعظم ہند قد سمرہ چر دوالیاتی ۱۳۷۱ھ میں پورے آر آن مجید کا اردوتر جمکس لفر ما چکے تھے۔ اور مجرائے بعد تغییر کلفئے کیلئے قلم اضایا ۔ آپ نے وصال مینی الانتجیٹ ۱۳۸<u>۱ھ</u> تک تئن پارے اور چو تھے کے چھور کو ع ی کی آئیے قصید فر مائی تھے ۔ ابند آفضی طور پر اس پہلے پارے کی تغییر کی تحییل کی تاریخ متعین نہیں کی جا سکتی۔

#### فبنغ للأراز طئ الأعينم

جھرت کے بعد مدید منورہ میں مدنی تاجدار ﷺ اہل کتاب کے قبلہ بیت المقدین کی طرف جھم رہانی رخ کر کے ، باختلاف روایات 9۔ یا۔۔ ۱۰۔ یا۔۔ ۱۳۔ یا۔۔ ۲۱۔ یا۔۔ ۲۱۔ یا۔ حک نماز پڑھتے رہے۔ گرآپ کی دلی آرزو یکی تھی کہ کعبہ شریف کو، جسکی تقیہ آپ کے جد کریم سنیہ تا ایرائیم النظی کے ہاتھوں ہے ہوئی ، امت مسلمہ کا قبلہ یعنی حالت نماز میں مرکز توجہ بنادیا جائے۔

سب کرم کے بیادی ہوت ہے۔ کہا تھا ہے۔ کہا تھا ہوگا کو پورا کرنا چاہا، آو پورا کرنے سے پہلے ان اعتراضات کو ظاہر فرمادیا جو بھی ذہن و گلر کے لوگ کرنے والے تھے، جواراد وَ الٰہی اور حکم خداوندی کی اس خواہش کو بالے ان اپنی پندگی ستوں کو حالت اہمیت و ظلمت سے ناآ شنا تھا اور جھول نے 'بیت المقدل' میں بجود یوں' کا قبلہ تھا اور ست مشر آ میسائیوں' کا حاب اگر نبی کریم کے دل میں بیخواہش بیدا ہوئی کہ کھیے کو سلمانوں کا قبلہ بنادیا جائے جو حضرت کا ایمائی مطلب اندی اقبلہ عالم اندیا جائے جو حضرت ایمائی مطلب اندی اقبلہ کے دور اندیکا حریم اور ایت اندی ہے۔ بھررب کریم نے اپنے حبیب رہی کی خواہش پوری فریادی تو اس میں کون می جیرت کی بات تھی اور اور آن میں کون می جیرت کی بات تھی۔ اور اور آن کا کہا تھی۔ کہا تھی۔ اور اور آن کا کہا تھی۔ کہا تھی۔ اور اور آن کا کہا تھی۔ کہا کہا تھی۔ اور اور آن کا کہا گل تھی۔

ان احتراض کرنے والے بیقو فول نے خیال کرلیا تھا کہ بیت المقدیل کی وئی ذاتی خصوریت بے جودوسری سعوں کو ماص خصوریت کی مہدے تبار نہیں المقدیل سے جودوسری سعوں کو ماص خصوریت کی مہدے تبار نہیں الما یا گیا تھا، بلکہ تھم خداوندی بی ہے تبار بر ایس تھا۔ تو اب یہ تھی جس سے کیلئے جواور جب بی بر الما است کو خلام کرو ہے تا تبدیلی کے بعد ان احتراضات کو خلام کرو ہے تا ہم المان کی وجھی اختصار اور قبی اضطراب کا وکار نہیں ہو تھے بلا سان کے بعد ان احتراضات کو کار نہیں ہو تھے بلا سان والم سینان کے ساتھ است کو کرو ہے کہ المان کی وجھی احتیال جب کرو ہے کہ المان کے دو اور المان کی ادا کا میں المان کی دو تا ہے کہ اور کی انظر المان کی جب کا است کی بھی کرو ہی تا کہ کی اور کی دو است کی دو تا ہم کی بھی کرو ہی تا کہ کی دو تا ہم کی بھی کرو ہی کا کہ کی است کی دو تا ہم کی بھی کرو ہی کا دو تا ہم کی بھی کرو ہی کا کہ کی تا کہ کی بھی کرو ہی کا کہ کی تا کہ کی بھی کرو ہی کا کہ کی تا ہم کی بھی کرو ہی کا کہ کی تا ہم کی بھی کرو ہی کا کہ کی تا ہم کی بھی کرو ہم کا کہ کی تا ہم کی بھی کرو ہم کا کہ کی تا کہ کو بھی کا کہ کی کرو ہم کا کہ کو است کی دو تا کہ کی کہ کہ کا کہ کی تا کہ کی تا کہ کو بھی کرو ہم کا کہ کو کہ کی تا کہ کی تا کہ کو کہ کی تا کہ کو کہ کی تا کہ کو کہ کی تا کہ کی تا کہ کو کہ کی تا کہ کو کہ کی تا کہ کی تا کہ کو کہ کی تا کہ کی تا کہ کہ کی تا کہ کو کہ کو کہ کی تا کہ کو کہ کی تا کہ کی تا کہ کو کہ کی تا کہ کو کہ کی تا کہ کی تا کہ کو کہ کی تا کہ کو کہ کو کہ کی تا کو کہ کی تا کہ کو کہ کی کو کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کو کہ کی تا کہ کی کہ کی تا کہ کی کہ کی تا کہ کی تا کہ کی کہ کی تا کہ کی تا کہ کی کو کہ کی تا کہ کی کو کہ کی تا کہ کی کرو کہ کی تا کہ کرو کی کے کہ کی تا کہ کی تا

#### سَيَقُولُ السُّفَهَا أَهِ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمُ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَا نُوَا عَلَيْهَا '

اب بلیں کے بیوتوف لوگ کرس نے چھیردیان ملمانوں کوا نے اس قبلہ ہے۔

قُلْ لِلْهِ الْمُثْمِرِينُ وَالْمُغْمِ بُ يَمْدِي مُنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْدِه

كبددوكدالله عى كيلغ ب يورب بيهم - چلائ جمع عاب يدهاراسد ●

توائے مجبوب (اب) عنقریب بواس کریں گے اور (بکیں گے) کم عقل، بلکے اذہان رکھنے والے (بیوقوف) ایسے عالی، عقل وشعور سے جنکا کوئی واسط نہیں۔۔۔یہن ۔۔۔یہود ومنافقین مدینداور مشرک (لوگ کہ کس نے چھیردیاان مسلمانوں کوان کے اس قبلہ سے) بیت المقدس سے (جس پرتھے) آج تک جس کوا پی نماز وں میں قبلہ بناتے رہے۔اے مجبوب ان سے (کہدوو) اور واشگاف انداز میں اس حقیقت کوان پرواضح کردو (کہ اللہ ہی کیلئے ہے پورب) خانہ کعب جب حور ( کہروو) اور واشگاف انداز بیت المقدس جس طرف ہے۔۔۔الفرض ۔۔۔ جملہ جہات اور ساری میش اس کیلئے ہیں اور وہی سب کا مالک ہے، مختار ہے۔ وہا کے کراستہ اور استریک کی توجہ جدھو چاہے کرے قبلے سید حاراستہ کی توجہ جدھو چاہے کرے اور جسکو جا سے سید حاراستہ کی توجہ جدھو چاہے کرے اور جسکو جا سے سید حاراستہ دکھائے۔

وَكُنْ الِكَ جَعَلْنَكُمْ اُمَّةً وَسَطَا الْقِلُهُ اللهُ هَلَا آءً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور الله المَاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ اللهُ ا

(اورای طرح) جس طرح ہم نے تمہارے قبلہ کو سارے قبلوں پر فضیلت دے رکھی ہے (کرویا ہم نے تم کو)عادل امتوں میں صدر نقس، اپنے جملہ عقائد ونظریات اور اندال وافعال میں معتدل، جن میں ندافراط ہے نہ تفریط نے نہ تم میں نصار کی کا غلا ہے، جنھوں نے حضرت سے کوالو ہیت ہے موصوف کردیا اور نہ تی یہود یوں کی تفریط و تقمیم، جنھوں نے معاذ اللہ حضرت مریم جنگ پر تہمت لگادی اور حضرت میں میں بھا قرار دیا۔

۔۔۔الفرض۔۔۔ تبہارا قبلہ سارے قبلوں ہے بہتر اور تم ساری امتوں میں برگزیدہ (بہتر امت، الکہ عوجاد) روز قیامت انجیا مکرام کے (گواہ) اُن (لوگوں پر) جوانبیائے کرام جماعت کی تبلغ نبوت کا انکار کردینے والے ہوئے اورانبیائے کرام اس بات کو ثابت کرنے کیلئے کہ ان دھٹرات جمنعت نے میش کریں خدا کا پیغام اپنے امتع ل تک بخوبی بہنچادیا بتم کو بارگاہ خداوندی میں اپنے گواہ کی حیثیت ہے چیش کریں گے۔ اور گواہ جب کا گواہ ہوتا ہے اسکا محبوب اور اسکی عنایات کا مرکز توجہ بھی ہوتا ہے۔ اسطر ت تم کو محبوب الدنبیا مجوب کو ایس کے اسکا محبوب اور اسکی عنایات کا مرکز توجہ بھی ہوتا ہے۔ اسطر ت تم کو محبوب مشکل میں اعتراض کر بینضیں گے کہ بیامت ہمارے زیانے میں نبیس تھی تو اسکی گواہی کہیں؟

۔۔۔افتقر۔۔۔تم لوگوں پر گواہ ہوجاؤ (اوررسول) میرے فرستادہ ، تحد ﷺ (تم پر گواہ اور گھرال ہوجا کیں )۔تمہاری عدالت کو ظاہر فر ما کیں ،تمہارا تزکیہ فر ما کیں اور ہر وقت جہیں اپنی نظر کرم کے ساتے میں رکھیں۔۔۔افرض۔۔ تمہارا رسول تم پر گواہ ہوگا ، کیونکہ دہ اپنے نو پہنوت ہے اپنے ہر مانے والے اس تی کے دین کے کس درجے پر ہے اور اسکے ایمان کی حقیقت کیا ہوا ہوگا ، تہمارے کیا ہول ، تمہارے کا ہول ، تمہارے کیا ہول ، تمہارے ایمانی درجوں ،تمہارے کیا جو اسکی ور تمہارے کیا ہول ، تمہارے کیا ہول ، تمہارے ایمانی درجوں ، تمہارے کیا ور تمہارے اطلاص ونفاق ، تبی سے باخر ہیں۔

نی کریم ﷺ ابنده أحمد کے قیام کے دوران نماز فرض ہونے کے بعد ، پیکم خداوئدی اپنے جد کریم عضرت ابراہیم این کے اللہ کے اللہ کے خدار کی طرف رخ کرکے نماز ادافر ماتے رہے۔ وہ بھی اس خوبی کے ساتھ کہ نہیت المقدل ' بھی آ کیے سامنے ہوجا تا۔۔۔اور۔۔ ' کعبشریف' آ کے اور نہیت المقدل ' کے درمیان رہتا۔

جُرت کے بعدرب تبارک و تعالی نے یہود یوں کی تالیف قلب کیلئے خاص کر کے بیت المقد س کو تبایت کی تعدید کی تباید المقد س کو بیت المقد س کو بیت المقد س کو بیٹ نظر آپ کی بیٹ نظر آپ کی بیٹ کی بیٹ کے مطرف رخ کر کے نماز ادافر مانے کی گرآپ کی ولی خواہش میں رہی کہ کھید تک کو بیٹ کی سیاتھ میاد یوں کی مسلمانوں کا قبلہ بنادیا جائے۔ اس میں عرب کی عزت افزائی کے ساتھ ساتھ یہود یوں کی خالفت بھی ہے۔ دب کر بی نے اپنے فضل وکرم سے اپنے محبوب کی آرز دیور کی فرمادی اور کے بیا۔

۔۔۔ چنانچ۔۔۔ فرمادیا کہ اے محبوب ۔۔۔ فی الحال۔۔۔ تو اصل تھم یہی ہے کہ آپ کعبہ کو اپنا قبلہ بنائے رکھیں (اور) اب رہ گیا 'بیت المقدس' کو قبلہ بنا دینے کا معاملہ تو (ہم نے ) تمہاری عبادتوں کا قبلہ (نہیں بنایا تھا) عارضی مدت کیلئے 'بیت المقدس' کو۔۔ یعنی۔۔ (اس قبلہ کوجس پر) مدینہ منورہ میں جسکی طرف رخ کر کے (تم) سب کلہ پڑھنے والے نماز پڑھتے (تھے) اور عبادت کرتے تئے، (گر) اس میں بی حکمت تھی اور وہ (اسلئے تھا کہ ) ممتاز کریں، فاہر کردیں، سب کو دکھادیں اور الگ معلوم کراویں) اسکو (جو) ہر حال میں مجبت واطاعت سے بھر پود خطاعا نہ تجی (غلامی کرے) اس مخصوص عظیم المرتبت (رسول کی )، (ان) بد بحنوں، کمزورا بیان والوں اور دل میں نفاق رکھنے والوں (سے)، (جو) اپنے دل کی بخی ۔۔یا۔۔ شعف ایمانی کے سب صراط متنقیم ہے (اسلئے ہاؤں

لوفے)اورداوق عدول كرك ناحق كي طرف علے كے۔

۔۔۔ چنا نچ۔۔۔ بیت المقدر کو قبلہ بنا کر، پھرا کی تحویل، بعض لوگوں پر ایسی شاق گزری کدو مرتد ہوگئے۔۔۔ انگا سان کتابوں کدو مرتد ہوگئے۔۔۔ انگا سان کتابوں نے ان پر واضح کردیا تھا کہ تحویل قبلہ ہوئی ہی ہے، جواللہ کی طرف ہے ہور دی تھا۔۔ کو تاریخ

(مو) اگرچه (بيديت ) قبله كي تحويل ، كعبه كوتبله بنانااورا سكا قبله بمونا (كرال بهوني) جان بوجه

کر پھاضد کرنے والوں پر، ( مگران) حق شناس جق پینداور نفوس قدرید رکھنے والوں (پرجن کواللہ) تعالی ( علی این اللہ ) اللہ کام شرعید جو تفسیلاً اور اجمالاً محکمتوں اور مصاحبوں پرجن مجوتے ہیں، ایکے اسرار ورموز سمجھاوئے ، ووالیے ایمان پر خابت رہے اور اتباع رسول میں سے رہے۔

ان پرداضح ہوگیا کہ بیایک قبلے ہے دوسرے قبلے کی طرف، در نقیقت رب تعالیٰ کی ایک اطاعت ہے اُس کی دوسری اطاعت کی طرف نتقل ہونا ہے۔ تواس میں کون می ایک بات ہے جو گراں بار ہو۔

ال موقعہ پر بیوتو فوں کا ابطوراستہزا میں کہنا ، کداگر تعب کوتبلہ بنانا سی تھا تو پھر بیت المقد میں کو کیوں قبلت کو کیوں قبلت بنانا سی تعالیٰ کے اس سے لیوں لبٹ کیوں قبلت بنایا سے بار میا گئے؟ اس الت پلٹ سے تو اپنے باپ دادا کے دین کی طرف بلٹ جانے کا بھی اشار و ماتا ہے۔ ان نادافوں کو کیا خبر کہ اطاعت رسول پر ثابت قدم رہنے والے اپنے نفس کے ظام جیس، انھیں تو صرف ضدادر سول کی اطاعت بی مطلوب ہے۔

تحویل قبلہ کے بعد یہودی اوک فلف انداز سے سلمانوں کے داوں میں شکوک ، شببات پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے۔۔ بعض یہود یوں نے کہا کہ اگر قبلہ ، فتی ، جبت کعب بی کرقو دوسجا ہے جو تحویل قبلہ ہے پہلے وصال کر چیئو آگی وفات کم ای پر جولی۔ یہود یوں کے اس جابلا نہ ہو پیگینڈ ہے کہ چیئی انظر سرکار رسالت آب ایک ہے دریافت کیا کہا کہ کہ مضور ہارے و والھائی بھائی جضوں نے اپنی نمازی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے داکیس اور تحویل قبلہ ہے بہلے ہی وفات یا کھاتو آگی اُن نماز وں کا کیا صال ہوگا؟

اس جا داکیس اور تحویل قبلہ ہے پہلے ہی وفات یا کھاتو آگی اُن نماز وں کا کیا صال ہوگا؟

اس جا دراکیس اور تحویل قبلہ ہے پہلے ہی وفات یا کھاتو آگی اُن نماز وں کا کیا صال ہوگا؟

(اورفین ہے) بے پنا فینل وکرم فرمانے والا (اللہ) تعالی ( کدیکا رکروے) اسکو تبول نہ فرمائے اور اس پر اجرنہ مطاکر سے (تمہارے ایمان) ومبادت ونماز ( کو)۔ نماز ایمان والوں می پر

فرض ہے۔ایمان والے ہی اواکریں تو قبول ہے اور جماعت کے ساتھ جسکی اوا یکی ایمان کی دلیل ہے ۔۔۔الفرض۔۔قبلہ منسوفند کی طرف رخ کر کے پڑھی جانے والی مسلمانوں کی نمازیں بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان اورا سکی اطاعت ہی کا تمرہ ہیں، قوہ وہی گویا عین ایمان ہیں، جن کورب کریم اینے فضل وکرم اور اجتظیم سے محروم ندفر مائے گا۔ (پیٹک اللہ) تعالیٰ فرمانیر دار،اطاعت شعار، ایمان والے (لوگوں پر بے حد) جسکی کوئی حد بہیں ،خصوصی مہر بانی فرمانے والا (مہریان) ،خصوصی بخشش سے نوازنے والا (رحمت والا ہے)، تو بھروہ کوکاروں کی نیکیوں کو کیسے ضائع فرمادے گا؟

یبود بین کا متحویل قبلهٔ پرطنز و تعریض کرنے اور اعتراضات پیش کرنے کی کوئی معقول وین بیت بلکہ بلا ویہ تسخو واستہزاء کرنے کو افھوں نے اپنا شیوہ بنالیا تھا۔ اس لئے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنالینے کی صورت میں بھی وہ اپنی عادت سے باز خدا سکے تھے اور طفر آ کہنے کے کہ مسلمان ہماری مخالف کرتے ہیں اور ہمارے دین سے الگ دین رکھتے ہیں مگر نماز ہمارے ہی قبلہ کی طرف رخ کرکے پڑھتے ہیں۔

سرکاررسالت آب فقط فی جب برویوں کی ہے بات ٹی قو آپ وری طال بوااوردل علی خواہوردل علی بوااوردل علی بوااوردل علی بیدا ہوئی دوسری سلنجیں تھیں بیش نظر آپ جا جے ہے گئی ہیں اللہ کرویا جائے۔۔ شان کھیہ بی حضرت ابرا ہم کا قبلے تھا اور سب سے بہلا قبلہ تھا ۔۔ نیز۔۔اال عرب کواسلام کی طرف ماک کرنے کیلئے سے ایک موثر ذریو تھا۔۔ کونک سالم کاس ماید ، افتحار اور انکی مخصوص ذیارت گاہ اور مرکز طواف ہے۔۔ طواف ہے۔

البيره والمناس مجرام فرف اورم لول جهال مي واجابا بارح اي فرف ارد اور به فل جود عدد المنظم المناسبة والمنابية والمناسبة المنظمة والمناسبة والمناسبة المنظمة والمناسبة والمناسبة

ھے کاب، ضرور جانے ہیں کہ بینک بین ہے ایکے رب کی طرف ہے، اورٹیس ہے الله بے خبر ایکے کرتو توں ہے ●

(ہم طاحظہ کررہ ہیں) اے محبوب (تہارے چیرے کے بار بارا شخے کو) اور بار بار بار اسان کی طرف ) تہارے دورہ بار بار اسان کی طرف ) تہبارے متوجہ ہونے کو، اور ہم جان رہ بیل کعب کو تباری دلی خواہش کو، (تو ) یقین جان اور شرور ) بالضرور ( پھیردیں گے ) عنایت فرما کمیں گے، رخ کرنے کی قدرت دینگے (ہم تم کو تہارے پہندیدہ قبلہ کی طرف ) جبکی عبت آپ کے دل میں ہاور آپ جبکے قبلہ ہونے کے مشاق میں اور بیجیت واشتیاق بھی تجونف انی خواہش یا طبی غرض نے نہیں۔ بار مقاصدہ یہ یہ کے دورائی ( پھیردوا پنا) اور اپنے پورے بدن کا مقاصدہ یہ کے دورائی ( پھیردوا پنا) اور اپنے پورے بدن کا (رخ) جبت کا حد (میرجرام کی طرف)۔

--- چنا ہے-- نصف رجب ایر پروز دوشنبہ جبکدآپ مور بی سلمہ میں بوت ظر نماز پڑھ رہ جے جو اور دورکعت ادا بھی فرما چکے تھے ہو حضرت جرا کیل اللہ بیقل خداوندی کیکر مازل ہوئے ۔ اسکو سنت بی آپ فوراصح قابت المقدس ہے پھر کے اور میزاب عبد کی طرف معجد جو گے اور باقی دورکعت نماز جب کعدی طرف رخ کرے ادافر بانی۔

أس دن سے خد کوره محمد کا نام ہی محبد کلین ناہو کیا اور سابقہ آسانی کا بول کے بیات واضح ہو کرسا سے آسانی کی ایک ایک سیکی خاص میان ہے کہ وہ دو کھول کا امام میں اور نام کی ایک کی گئے ہوگئی کا المام کے اول نام کی کہ ایک کی کہ اس کے بعد تمام امت میں کو جہت کعب محمد حرام کی طرف کا مرجائے کو اور اسکوائی اقبلہ بنا کہنے کا عمومی تقم نازل فر مایا،

-اورارشادفرمايا:

(اور)اے امت میر یراتم لوگ) ، کروپر، فرم و بموار زین \_\_\_ا\_ بلند وبالا پهاز اور شرق وفرب \_\_اسال میں مور بہال کی مور برائل اراده کروتو (ابتاایا) اور است است بور \_

بدن کا (رخ ای ) جہت کعبہ مجد حرام (کی طرف کرو)۔اب اگرتم ایک جگہ ہو جہاں ہے بیت اللہ کا مشاہدہ کرر ہے ہوتو تم پر بعینہ کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے اور اگرتم ایک جگہ تیس ہو بلکہ دور ہو موقو صرف 'ست کعبہ'کی طرف رخ کر لیٹا فرض ہوگا۔

\_\_\_الخقر\_\_\_كھبدائل مىجد كا قبلد ہے، مىجد حرام كمد كا قبلد ہے، مكد حرم كا قبلد ہے اور حرم سارى دنيا كا قبلد ہے \_\_\_ كيزكد \_\_ حالت نماز بيں جب كعبد كى طرف رخ ہوجانا ندكورہ بالا تمام صورتوں بيس حاصل ہے \_\_ 'جہاں كہيں ہؤ \_\_ فرماكر واضح كر ديا كہ بيصرف مدينہ والوں بى كا قبلہ نييں بلكہ بيت المقدس والوں كا بھى ہے \_

(اور بے شک جودئے گئے تھے کتاب)۔۔ینی ۔۔ یہود ونساری (ضرور جائے ہیں)،
ائے نبیوں نے انکو بخو بی طور پر آگاہ فرمادیا ہے (کہ بے شک ہیں) تھویل یا کعیہ کی طرف متوجہ ہونا
(حق ہان کے رب کی طرف ہے) کیونکہ وہ قوریت میں پڑھ تھے ہیں کہ پیغیم آخرائز مال دوقیلوں
کی طرف نماز ادافر ما کیں گے اور آخری قبلہ کعیہ ہوگا اور انہیں ہیجی معلوم ہے کہ آخضرت کی ہی وہی 
مقری نبی ہیں، انکی کتابوں میں جنگی بشارت ہے، جو باطل کا تھم نہیں دے سکتے ۔ (اور نہیں ہے اللہ)
تولیٰ (بے خبران) یہود یوں (کے) انکار قبلہ جیسے نالائقی والے افعال اور (کرتو توں سے)، توانکو اللہ کی گرفت سے بے خوف نہیں ہوجانا جا ہیں۔۔

۔۔ یہ بی ۔۔۔ اے ایمان والواللہ تعالی تہمارے اعمال صالحہ اور جذبات اطاعت رسول 
ہے بھی بے خبر نہیں کہ تم میں ہے جونماز میں رسول کریم کے ساتھ تھے، انھوں نے تو آپ اس کے ساتھ بھی انھوں نے تو آپ اس کے ساتھ بھی تھی ہوں کے جونماز میں رسول کریم نے تبلہ بدل دیا ہے اور بہت المقدل کی طرف کے سے تھے تو جیسے ہی آئو خبر ملی کہ رسول کریم نے قبلہ بدل دیا ہے اور بہت المقدل کی طرف کرایا ہے، تو ان لوگوں نے بھی کی پس وجیش کے بغیری اپنا چبرہ وہ بہت المقدس ہے بھیر کر کھیے گئی اپنا وہیش کے بھیری اپنا کی جرہ وہ بہت المقدس ہے بھیر کر کھیا ہے۔ یہ اس کو ایک انسان کی خبر کی بنیاد پر ان سب پر کری بنیاد کر اس ۔۔۔ صرف ایک انسان کی خبر کی بنیاد پر ان سب پر چوں چرا میں بڑ کرا طاعت رسول کو انجام وہے بھی قوادیم کیلے بھی تاخیر کریں گئیا گئیا۔ اس ہے مثال نمونے ہے تبہارار ہر کریم بے خبر نہیں ہے۔۔۔ یقینا۔۔۔ تم سب کیلے انکی طرف ہے دعد دا جرکیم ہے۔۔ یقینا۔۔۔ تم سب کیلے انکی طرف ے دعد دا جرکیم ہے۔۔۔

بيقول٢

وَلَهِنَ ٱتَيْتُ النِّيْنَ اوْتُواالكِيْتَ بِكُلِّ إِيَّةٍ مَا تَبْعُوا قِيْلَتَكَ وَمَا آنْتَ اوراً برایات تم ایکے پاس جن کو کتاب دے چکامی ب ساری شانی ندیو وی کرت تعبار تبایل اور زیم می ایج بتابع وبلكتهم وكابعضهم بتابع بتلة بغض وكبن البغت

قبلہ کے وہوراورند خودان میں ایک دوسرے کے قبلہ کا ہیروے ۔اورائر کوئی تمیارا دوئر ہیں وی لرے آتی خوا نیشوں ٱهْوَآءَهُ وَفِي بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّلِمِينَ "

ئی بعدا کے کہ آیا تمہارے پاس ملم، توبیشک و تمہارا ال صورت میں حدے بڑھ مہاے والوں ہے ہے۔

(اور اگر لاحے تم ان ) بغض ومناد رکھنے والے یہودیوں (کے پاس جن کو) اللہ تعالی (الآبود على م) يبلي عدد وكاجادر أنس يورى تقيقت سة كاوفر ماركات اسکے باوجود جوتم ہے روبکعبہ ہونے کی حقیت وحقیقت بجھنے کی بات کرتے ہیں اور بجھنے کا اراد ونہیں ر کھتے ، ایک دونییں ساری کی (ساری نشانی) خواہ وہ ازتشم مجزہ ہو۔ یا ۔ ۔ جبت وہر ہان قاطع . مح باد جود و ( ند بیروی کرتے تمبارے قبلہ کی ) اسك كه و جو تمباری بیر دی نبیس لرز بے بیس الل جہ پیٹیس کے دوکسی شہیم میں ہیں،جسکو ججت ودلیل سے زائل کر و یاجائے ، ہلکہ وہ جو پنجدار ہے ہیں ، ازراه مناه، دهمنی کے طور پر کررہے میں ۔۔۔ مالائد۔۔۔ انھیں اپنی کتابوں سے بیلم حاصل : وچ کا ب اكرة بيات إلى الساء

ا ہے کونا حل تجھنے کے باوجودا تھو ہے ال کی ہے کہ آپ ایکی قبلے کواپنا قبلہ ہنالیں ، یہاں تا ک كالعض بي كريم الله عرك بي كاكراً بإمار قبله بي ثابت ووجا من توام أب او و أي تليم

کر لینگے جسکے ہم منتظر ہیں گرانے اس طمع کی جڑا آس فرمان سے کاٹ دی گئی کہ نہ تو وہ تہارے تبلہ کے پیرو ہیں (اور نہتم اس کے قبلہ کے پیرو ہو) ، گو یہود یوں کا قبلہ اور تھا۔۔۔اور۔۔۔نصار کی کا اور لیکن باطل ہونے میں دونوں متحد ہیں، گویا دونوں ایک ہیں۔اب جو کی باطل قبلہ کا پیروئیس تو وہ دونوں میں ہے کہ کی کے قبلہ کا پیروئیس ہوسکتا (اور نہ تو دان میں ہے ایک دوسرے کے قبلہ کا پیروئیس کر ہے )۔

یہود،نصار کی کے قبلہ کی طرف رخ نہیں کرتے اور نصار کی، یہود کے قبلہ کی بیروی نہیں کرتے۔
جب یہا ہے عاد دونالفت پراسے مصلب ہیں کہ آپس ہی میں قبلہ کے معاطم میں ایک دوسرے کے جب یہا ہے۔

بب پیپ به تا می مخالفت صرف آپ ﷺ ہی ہے ہیں روگئی۔ خالف ہیں ، تو انکی مخالفت صرف آپ ﷺ ہی ہے ہیں روگئی۔ ۔۔۔ لہذا۔۔۔امے مجوب آپ انکی مخالفت کا خیال نیفر ہائیں اورائیے کور نیمیدہ خاطر شاکریں۔

ا محبوب قبلہ کا معاملہ اتنا ہم اور نازک ہے کہ اگر۔۔۔بفرض محال۔۔۔اس معاطم میں آپ نے بھی انکی خواہشوں کی پیروی کی تو آ رکیا بھی شارا پنے او پرزیادتی کرنے والوں میں ہوجائے گا۔ مجر چھکے۔۔۔

ا کی خواہشوں کی بیروی کا تو ان کا می شارائے او پرزیادی سرے وانوں کی ابوجائے اسے سر معتصدے۔ آپ نبی میں اور نبی کی ذات صغائرے بھی مصوم ہوتی ہے، تواس سے ایساجرم سرز دہور پر قو نامکن ہے۔

۔۔ لبنا۔۔۔ آیت کریمہ میں اگر چہ خطاب کا رخ آپ کی طرف ہے، مرخاطب آپ کی است ہے، جسکے آپ والی وطابیان ہیں۔ (اور) اب (اگر کوئی تہمارا ہوکر) آپ کو ابنا جی

ورسول مان کر، آپ کا احتی ہوکر اور آپ کے دین پر ایمان لاکر (پیروی کرے ان) یہود یول (کی خواہشوں کی ) اور النے کہنے پر کعبہ سے رخ پھیر کربیت المقدس کو قبلہ بنا لے (بعد اسکے کہ آیا تمہارے

پاس) کعبہ کے قبلہ ہونے اور اسلام کے دین اللہ ہونے کا (علم) جسکوآپ نے سب تک پہنچا بھی دیا اور دلائل ویرا بین کے ساتھ واضح بھی فریادیا، (تو بیٹک وہ تمہارا) امتی (اس صورت میں) اطاعت رسول کی (صد ہے) نکل کرنا فریانی کی صد میں واخل ہوجانے والوں اور خداکی مقرر کی ہوئی صد ہے

(بردجانے والوں سے ہے)۔

الدين التين فك الكتب يعم فونك كما يعم فون البناء هُوْ جن بهم ن تلب ي بيات بن يغير اسلام و بيدوك البع بيول و بيانس -و راق في يقام من فوليك كنون الحق و هُو يعلمون ق اور بيك ان يس ايكرون كورور جها تا باع الت

100

الع الد

کہ ( پیچل ہے لوگو ) سایہ وامن رسالت میں رہنے والو ( تنہارے رب کی طرف ہے ) کی لیم کی طرف ہے ہیں ۔ بیما سکے حق ہونے کی دلیل ہے۔ اسکے کہ حق وی ہے جہکا خدا کی طرف سے ہونا ٹابت ہواور جبکا خدا کی طرف ہے ہونا ٹابت نہ ہووہ باطل ہے( تو )ا سکے منجانب اللہ ہوئے میں (برگزفک دراع)۔

#### وَلِكُلِّ وَجْهَةً هُوَمُولِهَا فَاسْتَهِ فُواالْفَرْاتِ ۚ أَيْنَ مَا تُكُولُوا

اور جراب كيلية ايك رش ب كرأ مل طرف من بدينة اليون عن آك بديد عن كواد الل أرو بجان أيس او

سيقول

#### يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِينَعًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ

تم سب كوالله لے آئے گا۔ بينك الله مرحائ پر قاور ب

جس طرح کی کی جہت عبادت اُسکا قبلہ ہے اُسی طرح اسکی خاص توجہ کا مرکز بھی اسکا قبلہ ہے تو مسلمان جہاں بھی ،جس طرف بھی ہوں ، کعبہ بی ا اُنکا قبلہ عبادت ہے۔ جو کعبہ سے شال میں ہیں انکا قبلہ جانب شال ۔۔۔ مغرب والوں کا قبلہ جانب مشرق ۔۔۔ اور مشرق والوں کا قبلہ جانب مغرب ہے۔ اور سب عبادت کیلئے قبلہ کی اپنی اپنی سمتوں کی طرف رخ کرتے ہیں۔ (اور) صرف یہی نہیں بلکہ تمام خدا پرست گروہوں اور ارباب شریعت رسولوں میں ہے ہمائیکا الگ الگ قبلہ ہے جیکی طرف وہ رخ کرتے ہیں۔

مقرین کا قبلہ عور ہے۔۔۔روحانین کا قبلہ کری ہے۔۔۔کر ڈیمن کا قبلہ بیت المعور ہے ۔۔۔ انبیاءِ سابقین کا قبلہ بیت المعور ہے ۔۔۔ انبیاءِ سابقین کا قبلہ کھیے۔۔۔ بگلہ۔۔ چھم عارفین میں جسم رسول کا قبلہ کعبہ ہے۔۔۔ اور روح رسول کا قبلہ ذات اللی ہے۔۔۔ اور ۔۔ خود ذات اللی کی خاص تو جہات کا مرکز اور قبلہ ذات مصطفی ہے۔۔

۔۔۔الفرض۔۔۔ (ہرایک) امت، خواہ وہ امت محمدی ہو۔۔۔یا۔۔۔ اسکے سوا دوسری امت (کیلئے ایک رخ) کرنے کی ست قبلہ (ہے) تا کہ حالت عبادت میں اسکی طرف متوجہ ہوا کرے۔ یہی وجہ ہے (اس) قبلہ (کی طرف متوجہ) ہو عبادت میں اپنے اپنے (اس) قبلہ (کی طرف متوجہ) ہو جا تا (ہے)۔

اوراب جب صورت حال یہ ہے کہ اہل کتاب اپنے عناد وحمد کی وجہ سے تبلہ کے تعلق سے نبی گریم کی ہدایت کو ماننے والے نہیں ہیں اور ندی آپ کے قبلہ کی طرف رخ کرنے والے نہیں ۔ بلکہ۔۔۔ وہ خورجی ایک دوسرے کے قبلہ کی ہیروی کرنے والے نہیں۔ ایک صورت میں اے ایمان والوائی ضد وہث دھری ہے اُلھے میں اور جہت کعبہ کے قبلہ ہونے کی حقانیت کے تعلق ہے، بحث ومباحثہ کرنے میں کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اپنے فیتی اوقات کو بلاوجہ ضائع کرنا ہے۔

(تو) تم ان مگراہ جماعت والول کونظرا نداز کردواوران ہے کنارہ کش ہوجا وَاور (نیکیوں میں )

آپس میں ایک دوسرے سے (آگے ہوھنے کی خواہش کرو) اورا پنے رخ کو جہاں تک ممکن ہومین کھب کی طرف کرنے کی کوشش کرواور اگریہ سعادت وفضیلت نہ حاصل ہو سکے تو اتنا تو ضرور ہو کہ قبلہ کی جہت سے رخ مٹنے نہ یائے۔

تحمیس میں وقع کر فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں کہ تمہاری بھی تو جہیں مختلف ہیں،
یہاں بھی تو جنوبی شالی ہشر تی اور معرفی کا اختلاف موجود ہے، اسلئے کہ تمہارے مختلف
جہوں میں رہنے کے باوجود رب کریم تم سب کو ایک جگہ اکٹھا فرمائ کا اور تم سب ن نمازوں کو اجرو وقواب کے کھاظ سے ایسا بناوے گا کو یا ساری نمازی ایک جہت کی طرف اوا کی گئیں ہیں۔ ایسا گھے گا کہ تم سب نے ایک ساتھ مجد حرام میں حاضہ وکر، تعب وسائن رکھ کرنماز اوالی ہے۔

طرف دخ کرنے کا عظم ارشاد فربا ہے۔

پہلی بار تو بیظا ہر فربائے کیلئے کہ بیکام، میں نے اپنے مجوب کی مظمت ظاہر نے اور ان بی

رضاجو کی کیلئے کیا ہے۔۔۔ اور دوسری بارخودا چی سنت قدید اور عادت جاریہ کی و ضاحت

کیلئے کہ ہر قوم کا الگ آبکہ بنانا خودا کی سنت رہی ہے۔۔۔ بنانی۔۔ اس نے اوب و

مسلمانوں کا قبلہ بنادیا ہے۔۔۔ اور تیمری بارید واضح کرنے کیلئے کہ ہم نے اوب اسلمانوں

کا قبلہ اسلے بنایا ہے کہ یہود ، مسلمانوں کے ضاف جمت نہ قام کر کیس واسلے کہ اگلی تابوں

میں خداور تھا کہ آخری ہی کو ہری طرف رہ کے کر کے لمان بن ہے گااور یہ قوریت المحقد س اوقبلہ

علی میں خداور تھا کہ آخری ہی کو ہی مطرف رہ کی کر کے لمان بن ہے گااور یہ قوریت المحقد س اوقبلہ

علی ہو ہے جی بھو بھرید و فی فیس ہماری کتابوں میں جنگی بشارتیں ہیں۔۔

-- الطف -- يمن أ يحل من جواك على جيز كاظم ب، ١٥ ب جاادر بمسلمت عمرار

نہیں،اسلئے کریٹنوں حکموں کی علتیں الگ الگ ہیں۔۔۔ا۔۔ سدکینمازیوں کی تین حالتیں ہوسکتی ہیں۔ ﴿ الله -- وهم حد حرام مين نماز يز هته مول -﴿٢﴾...معدرام ع بابرشهر مكديس نمازير صع بول-«۳» ۔ ۔ شبر مکہ ہے باہر کسی اور جگہ نماز پڑھی جارہی ہو۔ تواب بہلاتھم پہلی حالت ہے۔۔۔ دوسراتھم دوسری حالت ہے۔۔۔ اور تیسراتھم تیسری حالت ہے متعلق ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ الگ الگ تین حکموں ہے تین طرف اشارہ ہوجا تاہے: ﴿ الله -- يعيدي طرف رخ كرنے كاعلم علائے اہل كتاب كو يہلے بى سے تھا-<۱> - - خدانے جب کعبہ کوتبلہ بنادیا تو پھراسکا قبلہ ہونا برحق ہے۔ ﴿٣﴾...اس علم مين ملت ابراميمي كي طرف مدايت ب-عرب این تمام افعال میں حضرت ابراہیم کی اتباع کو پیند کرتے ہیں تو کعیہ کی طرف رخ كرناان كيلي ايك نعت تفاجوان كيليّ باعث افتخارتها - - با - - بدكه يمليّ كم سه بير ظاہر کرنامقصود ہے کہ اسے محبوب کی رضا کیلئے کعبہ کوقبلہ بنایا۔۔۔دوسرے تھم سے بدبتانا ب كرآب كي رضائ علاوه في نفسه يتحويل برحق ب--اورتيسر عظم سے بيواضح كرنا کہ حکم عارضی نہیں بلکہ دوا می ہے، جوتمام علاقوں اور تمام زمانوں کیلئے ہے۔ -- بايرك-- بهلي آيت تمام احوال كيليخ \_ \_ \_ دوسري آيت تمام علاقول كيليخ \_ \_ \_ اور · تیسری آیت تمام زمانوں کیلئے ہے۔ ۔۔۔یایک۔۔۔ پہلی آیت حالت اختیار میں قلب وبدن کے ساتھ تحقیقا کعبہ کی طرف منہ کرنے پرمحمول ہے۔۔۔اور دوسری آیت اشتبا وقبلہ کی صورت میں اسپے ظن کے مطابق کعبہ کی طرف منہ کرنے برحمول ہے۔۔۔اور تیسری آیت حالت اضطرار میں۔۔مثل:جب

اس ملطی آخری بات میر بھی ہوئتی ہے کہ تحویل تبلہ کی صورت میں پہلی بارسنے کا تھم مسلمانوں میں متعارف ہوااور۔۔۔ چنکہ۔۔ میبود ننخ کا انکار کرتے تھے، اسلئے میتھم ایک مہتم بالشان امرتھا، لہٰذااس تھمکو باربارد ہرا کرائے تاکید کی گئی۔

سواري پر بو، جيسے راين و جهاز پرسفر كرر ما بوء اسے الكب كرما تھ كام ف ورقا كرك

#### وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلِ وَجْهَكَ شَطْرًا لْسَنْجِدِ الْحَرَامِرْ

اور جہاں ہے نگلوا پنامنہ محدِرام کی طرف رکھو،

#### وَ (أَنْ لَلْحَقُ مِنْ زَيْكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿

اور چیک و و خرور حق بہارے پروردگاری طرف ہے، اور نیس ساللہ نے تبارے کئے تملوں ہے •

(اور)دوسری بارارشادفرمایا گیاسفر کیلئے (جہاں سے)جس شہرے (نکلو) نماز پڑھتے وقت

(اپنامند مجد حرام کی طرف رکھواور) اپ تول وئمل سے اس بات کو دافتح کر دوکد (ب شک وه) ... ینی۔۔۔کعبہ کو قبلہ قرار دینا ( **ضرور ق ) سیح** اور پہندیدہ ( ہے ) جبکا حکم اے بی ( تمہارے برورد**گا**ر

كى طرف سے) نازل ہوا ب(اورئيس ب الله) تعالىٰ (بے خبر) لائلم (تمهار بے) كاموں (كے مملوں سے)جنمیں تم نے آج کیا ہو یاکل کرنے والے ہو۔

#### وَمِنْ عَيْثُ خُرَجْتُ فُولِ وَجْهَكَ شُكُطُرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِرْ

اورجهال عسفركروتواسية مندكوم جدام كيطرف بياكرو

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَةٌ لِئَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّتُهُ ا

اور جبال مجي رءوا يناا بنامنداي طرف پيم اكرو. تا كه ندرومات لوگون كوتى جت.

إلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُوْ فَلَا تَغَشَوْهُمْ وَاخْشَوْلِيُّ "

مگروہ جوصد سے بڑھ کیے ہیں، توان سے ارومت اور مجی کوارہ،

#### وَلِأَلِهُ فِعُمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَفْتُدُونَ فِي

اورتا كه يمن في العدة م يربيري أردوان وادرابيا بوكرتم جابت باو

ادرا محبوب مجد حرام سے باہر ہوتے ہوئے،آب جس وقت بھی (اور جہال سے) بھی (سور کرون ادا یک کے واقت (اسن مند کومجد حرام کی طرف کیا کرو) اور رخ ب کوب بو جایا كرو اورا مسلمانون اتم لوك بحى اسكاميش خيال ركو (اور جهال محى رجو ) نماز ١٠١ ك ق وقت (ابنا الجامد)اور پورابدن(ای)مجدحرام کی (طرف محيراكرو) \_ حالت نماز يس رخ به مدرو جان كايد كام اسليخ ضرور كراياكرو ( تاكد شده و باسك لوكول ) يبود يول اورشركول ( كوتم يركو كي جهت ) اورب

دهری والی بکواس، جے وہ بطور جت پیش کرتے ہیں اور اس نامعقول کٹ جی کودلیل سیجھتے ہیں۔
تمبارے رخ بہ کعبہ ہوجانے میں نہ تو یہود یوں کو بیڈ نجائش ملے گی کہ وہ کہہ میں کہ بیمسلمان
بھی بجیب ہیں کہ ہمارے دین کے منکر ہیں اور ہمارے قبلہ کوا پنا قبلہ بنائے ہوئے ہیں۔۔۔نہ ہی
مشرکوں کواس بکواس کا موقع ملے گا کہ وہ کہہ کیس کہ بیزات بھی کیسی زالی ہے،جس نے اپنے جد کر یم
ابراہیم کے قبلہ ہے رخ بھیرلیا اور دوسرے کے قبلہ کوا پنا قبلہ بنالیا تمہارے رخ بہ کعبہ کر لینے والے
عمل سے بچھدارلوگ تو خاموش ہوجا کیس گے اور بے جاطعی تشنیع سے باز آجا کیس گے (گروہ) طالم
لوگ ۔۔ یہی ۔۔ یہود مدینہ اور بت پرستان مکہ (جو حدسے بڑھ چیلے ہیں) وہ کہاں خاموش رہنے
والے ،انھیں تو ۔۔ از راوع نا دو مکا برہ ۔۔ بچھ کہانا ہی ہے۔

۔۔۔ پنانچ۔۔۔ یہود میہ کہنے گئے کہ مجمد (ﷺ) نے صرف اپنے آباؤاجداد کی محبت میں انکے قبلہ کو اپنا قبلہ برائی اسلام کے انگر قبلہ کرام کے قبلہ کو چھوڑ دیا اور باپ داوا کے قبلہ کو اپنالیا۔۔ یونی۔۔ مشرکین بجنے گئے کہ مجمد (ﷺ) کو پیتا چل گئے کہ مجموز بیس۔۔ لہذا۔۔۔ ہمارے قبلہ کو اپنا قبلہ قرار دے دیا۔ اب امید ہے کہ دو ہمارادین بھی قبول کر لیگئے۔

(قو)اے مسلمانو! اپنے قبلہ کے تعلق ہے تم (ان) کی طعن آتشنچ (سے ڈرومت)۔ال ہے تہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں،اسلئے کہ انکی پی خفیف الحرکا تیاں تہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتیں (اور مجھی کوڈرو)،میرے تم کی خلاف ورزی نہ کرو۔

اے سلمانو اِ تہارے کو بو قبلہ بنا لینے ہے ایک برا فاکدہ تو یہی ہوا کہ غیروں کی کٹ تجتوں ہے تم کو نجات مل گئی۔۔۔انرض۔۔ میں نے تحویل کعبہ کا تھم اس کے دیا کہ تا کہ لوگوں کو تم پر کوئی جت ندرہ جائے (اور تاکہ ) کعبہ کو قبلہ بنانے کی ہدایت فرما کر ( میں اپنی ) خاص ( نعمت ) جوملت حنیفہ کے ساتھ خاص ہے ( تم پر پوری کردوں اور ) پھر ( ایسا ہو ) تا ( کرتم ) شرائع واحکام دین کے جانے کی اور قبلہ سین نا ابراہیم کو قبلہ قرار دیے کی رہنمائی حاصل کرواور ( ہدایت یا کہ)۔۔۔یا یہ کہ۔۔۔ تھم تھویل قبلہ کی حکمت سے ہے تاکہ میں آخرت میں تو اب واجر ظیم عطافر مائے تم پر اپنی خاص رحمت پوری کردوں ، جس طرح میں نے دئیا تیں اپنے عظیم مولی کو ایسال فرمائے تم پر اپنی خاص رحمت پوری کردوں ، جس طرح میں نے دئیا تیں اپنے عظیم مولی کو ایسال فرمائے تم پر اپنی خاص رحمت پوری کردوں ،

جیبا کہ بھیجا بم نے تم میں ایک رسول بتم میں سے ، علاوت کریں تم پر ہماری آیتیں اور پاک کریں تم کو

وَيُعِلِمُكُو الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِمُكُو مَا الَّهِ تَكُولُوا تَعْلَمُونَ ٥

اور سکھا ئي تم كو كتاب، اور حكمت، اور بتائيں جوتم جانتے ہي نہ تھے•

پی اے لوگو (جیسا کہ جیجا) مبعوث فرمایا (ہم نے تم) لوگو (جی ایک) عظیم (رسول تم میں ہے) عربی انسل مشریف المنسب ، الحل حسب، (تا کہ تلاوت کریں تم پر ہماری) کتاب ، قر آن کی (آیتی اور پاک کریں تم کو) گناہوں ہے، اپنے استعظار اور دعائے معظرت کے ذریعہ، اور پاک کردیں کفر وشرک ہے، اپنی جاریت پر ایمان لانے کے ذریعہ (اور سکھا کمیں تم کو کتاب) قر آن کریم (اور سکھت) سنت و فقد (اور تا کمیں) وہ (جوتم جانے تی ہے تھی ہے تھی معرفت، وتی الٰہی کے بغیر ہوری نہیں کتی۔

---القهر-الحقود به من في من أنهم كوفراموش نبيس كياء من حال من تهبيس ياء رصا الوقعيم وسول كاليجي كرتم بيادي واحت كاراسته كول وبالمستديد

#### فاذكرون أذكركم واشكرواني ولاتكفون

توجه الأكركره بي تمهاراج ما كروول كاامرم في الكركز ارروداور كان لوت زاره •

(ق) تم بھی جھے فراموش نہ کر داور (میراذ کر کرو) معذرت داستغفار، تد وثنا، سوال دو ما،
قوب اخلاص اور مناجات کے ذریعہ تو میں تہارا ذکر کروڈگا، مغفرت بفض وعطا، بشش دنوال، عفو،
درگز رہ خلاصی در ہائی اور نجات کے ذریعہ اور صرف یہی نہیں ۔۔۔ ہلا۔۔۔ ساری دنیا میں، سارے
نوائے میں (میں تہاما ج جا کردوں گا)۔ اور جب میں تنہارا ج بچا کردوڈگا تو بحر ویر، فیک ویز، ویشت و
جہل، جر برجکہ، جر برز بان میں تبارا ج جا ہوگا۔

کیس تبارے لئے ملفرے ورتی ورجات کی و ما ہوری ہوگی کیس تباری مرکی

Marfat.com

العرب الم

درازی کی تمنا کی جارہی ہوگی، گھیں تہبارے نبی پردرودوسلام سیجے وقت جہیں بھی اس مسلوق وسلام میں شریک کیا جار ہاہوگا اور کہیں تہبارا جشن منایا جار ہاہوگا۔ جس میں تہباری سیرت و کردار کے روش پہلوؤں سے اوگوں کوروشناس کرایا جار ہاہوگا۔

۔۔۔انفرض۔۔۔ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا، دہاں دہاں تمہیں بھی یادکیا جائے گا۔ یہاں تک کہ حالت نماز میں بھی، قیام کی صورت میں بھی، انعام والوں کا ذکر خیر ہوگا، اور تعود کی، شکل میں بھی تنہاری دین ودنیا کی سلامتی کی دعا کی جائیگی۔

تبہارا عال ایسا ہوگا کہ تم کودیکھنے والاخود بھے یا دکرنے لگےگا۔۔۔الخفر۔۔میرے ذکر وفکر میں ڈوب جانے کی دجہ ہے خود تبہارا بیعال ہو جائے گا کہ تم خود ذکر اللہ ہوجاؤگے۔گر بیمقام صرف زبانی ذکرے حاصل نہیں ہوگا۔۔۔بلد۔۔۔ییم بتباس وقت حاصل ہوگا جب زبان کے ساتھ ساتھ دل وجان بھی میرے ذکر میں مشخول ہوں ،ایسا کہ ایک لحد بھی ذکر ہے منافل نہ ہوں۔ گاڈ گرڈونی آڈکٹر کھٹے والی فحت دہفت ہے کہ اگر میں نے جبرائیل و میکا کیل کو بھی دی ہوتی تو ان پر بھی ایک مظلم اور بڑی فعت کہ لگر میں نے جبرائیل و میکا کیل کو بھی دی ہوتی تو ان پر بھی ایک مظلم اور بڑی فعت کمل کردیتا۔

۔۔۔الفرض۔۔ میرا ذکر اور میری اطاعت وفر مانبرداری کرو (اور) اس مخلصا نہ اطاعت و فرمانبرداری کرو (اور) اس مخلصا نہ اطاعت و فرمانبرداری کے ذرایع کملی طور پر (میرے شکر گزار) ،میری نعتوں کا ایک روادو میشدای پر قائم (رہواور کفران نعت ) میری نعتوں کا انکار (نہ کرو) اور یادو رکھو یہ بھی کفران نعت تی ہے کہتم میری نعتوں کومیری نافر بائی میں لگا دو۔

میں اری فعش درامس اس وقت تک نعشیں رہیں گی جب تک تم ان کومیری ہدایت کے مطابق استعمال کروگے ہے ان مومیری ہدایت ک مطابق استعمال کروگے ہے ان نعمتوں کے مالک نہیں ہو، بلکہ امین ہواور ہرامین پرفرض ہے کہ وہ خیانت ندکرے اور ان نعمتوں کو استعمال کرتے وقت خود مالک کی رضا و خوشنو د کی کا لازی طور برخیال رکھے ۔

ا ایمان دالو!اس مقام برینقط بھی ذہن نشین کرلوکہ تم نے جس تبلہ کو افقیار کر ایا ہے اور تم کوجس ذکر وشکر کی ہدایت کی گئی ہے، ان پر ہمیشہ کیلئے ثابت قدم رہنے کیلئے تم کوجس معادن و مددگار کی ضرورت ہے اسکو بھی سجھ لو۔ بدمعاون و مددگار وہ ہے جسکے بغیرتم دنیا کی امامت کا وہ فریضہ بھی ادائیس کر سکتے جمالا نجام دینا تمہاری فرمدداری ہے۔

#### يَايُّهَا الَّذِينَ المَوااسْتَعِينُوا بِالصَّيْرِ وَالصَّلْوَةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّبِرِينَ

اے ایمان والو! مدد جا ہو صبر اور نمازے ، بیشک الله مبر کرنے والوں کے ساتھ ہے •

پی (اے ایمان والو) نج کریم کی مخلصانہ، والہانہ فرمانبرداری کرنے والو (مدد جاہو)، حقوق الی اداکرنے کیلئے اور معاصی وخواہشات نفسانیے سے نیچنے کیلئے، (مبر) سے، جونجات کی کنی ہے۔۔۔ تو۔۔۔ تقوق الی اداکرنے میں جودشواری چیش آئے۔۔۔ یونکی۔۔۔ ترک معاصی اور نفسانی

، خواہشات کوچھوڑنے میں کوئی تکلیف محسوں ہوتو تم ان دشوار یوں اور تکلیفوں کوا بنالو، انہیں برداشت کرلواور مبر کرداور ہر حال میں رب کریم کی نافر مانی اورنفس کی تابعداری سے اپنے کودور رکھو۔

(اور)مبرے ساتھ ساتھ مدوطلب کرو (فمازے) جو افضل العبادات ہے۔ جوتمام رد اکل

ے پاک صاف کردینے والی ہے۔ اور جرایمان والے مكلف برفرض ہے۔

مبر، باطنی عبادات میں بدن کیلئے بہت خت ہاور نماز، ظاہری طور پر بدن پرزیادہ خت، کیونکہ نماز کی تھم کی طاعات۔۔۔ شانار کان وسٹن وستجات اور خشوع وضنوع اور توجہ وسکون اور دیگر جملہ عبادات شاقہ کا مجموعہ ہے، جسکی ادائی تو نیش اللی کے بغیر ناممکن ہے۔ اس کے عمر وصلو تا کا خصوصی طور پر ذکر فر مایا گیا اور چونکہ خطاب تمام ایمان والوں ہے ہا اسلے خصوصی طور پر اس عبادت کا ذرکر ہیا گیا جو تمام ایمان والے سکل طبین پر فرض ہے۔ اسلے خصوصی طور پر اس عبادت کا ذرکر ہیا گیا جو تمام ایمان والے سکل طبین پر فرض ہے۔ اس طب تبدیل تبجیر مبر ہے گئی ہے، جرموم من پر فرض ہے۔ اس طرح نماز بھی سب پر فرض ہے۔ اس طرح نماز بھی سب پر فرض ہے۔ اس طرح ساحب نصاب پر فرض ہے اور بخان ف تج ک، جومرف صاحب نصاب پر فرض ہے اور بخان ف تج ک، جومرف صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ رو گیا روز ہ ہو و و کھانے پینے کی خواہ شات ہے جومرف صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ رو گیا روز ہ ہو و و کھانے پینے کی خواہ شات ہے۔ رو گیا روز ہ ہو و و کھانے پینے کی خواہ شات ہے۔ رو گیا روز ہ ہو و و کھانے پینے کی خواہ شات ہے۔ رو گیا روز ہ تو و و کھانے پینے کی خواہ شات ہے۔ رو گیا گیل ہوں۔۔

(ب فک الله) تعالی (مبر کرنے والوں کے ساتھ ہے) جنگی حفاظت و تمایت ، امرت و و انت اس نے اسے ذمر کرم میں لے دکھی ہے۔

خداورسول کی تجی و فا داری کانقش دوام ثبت کر گئے ، تو ان کومردہ نہ بھے لینا اور بینہ کہنے لگنا ، کہ بے چارے نے اپنی جان ثیریں کوقر بان کردیا اور دنیوی زندگی کی نعمت اور دنیا کی نعمت و کی لذت سے اپنے کومحروم کردیا۔

۔۔۔لبذا۔۔۔ بجحداری اور حقیقت پیندی ہے کام لو (اور مت کہو) اپنی زبان ہے (اس کو جو آل کو جو آل کو جو آل کی اس کے جو آل کی اور کی جو آل کی اور کی ایک جو جو آل کی اور کی جو اس کی جو آل کی اور کی جو اس کی جو جو جنتی کی خوشیو جنتی کی خوشیو جنتی کی خوشیو جنتی کی اور جنتی لباس ہے وہ بے پناہ راحت وفرحت میں ہیں، (لیکن جمہیں) انکی حیات کا (شعور نہیں) اسلے کہ ایک حیات کا اور کی حقل ہے متصور نہیں اور حواس اس کو بچھنے سے قاصر ہیں۔

سی بھی یاد رکھو کہ آز مائش کرنا اور احتمان لینا بھیشہ ہے ہماری سنت رہی ہے۔ کھرے
کھوٹے کوالگ الگ کر کے ظاہر کردیتا ہمار اطریقد رہا ہے۔ بیسب وکھا چی مطوعات کیلئے
تہیں ہے بلکہ دوسروں پر ظاہر کرئے کیلئے ہے کہ ہمار افر مانہرواد کون ہے اور نافر مان کون ؟
تو ہم آز مائش وامتحان کی این اس سنت قدیر کو باقی رکھیں گے۔

وَلَنَتَبُلُونُكُمْ إِنَّكُى عِضَ الْخُونِ وَ الْجُورِ وَ تَقْصِ قِنَ الْاَمُوالِ

اور ضروری آزما کی عجم تم کو کھی ڈر اور بھوک ہے، اور کھی الول وَالْوَلْفُسِ وَالشَّمَارِتِ \* وَكَيْشِي الصَّهِينِينَ ﴾

ادر جانوں اور پیلوں کے نقصان ہے ، اور خوشخبری دے دومبر کرنے والوں کو 🇨

(اور ضرور ہی آز مائی تلے ہم تم کو) آز مائش کی جتنی صورتیں اور شمیں ہیں ، انہی میں ہے کی

کیصورت اور کی ایک قتم ہے آن اکش کی جاسکتی ہے۔ اب بیضروری نہیں کہ ہر مخض ہے ہرتم کی آن ماکش کی جائے۔ بیابھی ضروری نہیں کہ ہر شخص کی ایک ہی طرح کی آن ماکش کی جائے۔ س سے تنتی، کس طرح کی، اور کب ب

ان ایش لین ہے، اسکافیصلد سرف جھی کوکرناہے۔ میں جب جس کیلئے جوچا ، ونگا و ایسا کرونگا۔

جب ہم آز ماکش کرنا جا ہیں گے تو مجھی ( پنچھے ) ایسی چیز وں ہے، جس سے دل میں خوف اور

(ؤر) طاری ہوجائے۔۔۔ شان: جہاد میں دشنوں کا خوف۔۔۔ یا۔۔۔اللہ کا خوف۔ (اور بحوک ہے)، وہ بحوک خواہ قطاکا تیج ہو۔۔یا۔۔۔رمضان کے روزے کا۔ (اور بحو الوں) کے نقصان ہے، یہ نقصان ہوائوں کی موت ہو۔۔۔۔ زکو ہی کا دائیگی ہے۔ (اور جانوں) ہے وابستہ پریشانی ہے۔۔۔ خواہد۔۔یہ پریشانی ہے۔۔۔ خواہد۔۔یہ پریشانی ہے کہ خواہد ہور اور پھلوں کے نقصان ہے) اور دعاؤں کا تم ہوں، جوز مین ہے بید ابحول۔۔ یہ دل کے پھلوں، جوز مین ہے بید ابحول۔۔ یا۔۔دل کے پھلوں، جو دل کی نیک خواہشات اور دعاؤں کا تم وجول ک نیک خواہشات اور دعاؤں کا تم وجول ۔۔ یہ دونوں میں سب کو۔۔یا۔۔کی ایک کو لے لینے اور الحق کی جب جو نقصان ہوتا ہے، وہ ذریعہ آز مائش ہوگا۔۔ یہ ۔۔اے محبوب ان اچی اچی ان اچی اپنی میش کر جمان ہوگا۔۔ تو۔۔۔اے محبوب ان اچی اپنی گئر میش کر جمان ہوگا۔۔ تو۔۔۔اے محبوب ان اچی اپنی کی مرت و کرامت کو اچی زبان فیض تر جمان سے گئر ہوگا۔۔ تو۔۔۔اے محبوب ان اچی ان اپنی اپنی کی کرامت کو اچی زبان فیض تر جمان سے گئا ہوگا۔۔ وار اور تکینوں پر (میر کرنے والوں کو)۔۔ تو۔۔۔

الذين إِذَا آَصَابَتُهُ مُصِيْبَةً عَالُوْآ إِنَّا لِلهِ وَالثَّا الَّيْهِ لَحِعُونَ هُ مِن وجب معيد بني رَود كرديك مهاد كيا يراديك من الله الله عليه عن

(جن کو جب) بھی کوئی تکلیف وجاد پیچی آیا اور کی طرح کی (مصیبت کیچی تو ) سم النی اور
قضائے رقی کے سامنے تعلیم ورضا کا پیکر بکر ( پولے کہ بے قک بھم اللہ کیلئے ہیں ) وہی ہمارا ما لک ب
اور ما لک اپنی ملک ہیں جس طرح کا جا ہے تصرف کرے والے بوراافتیار ہے۔۔۔الفش۔۔ ہم اس
کے بندے ہیں (اور ہے قلک ہم ) سب بعث واشور کی شاہراہ ۔ (ای کی طرف او شخ والے ہیں )۔
تکالیف و مصائب چیش آنے کی صورت ہیں اس کلی و استر جائے ۔۔ یہی ۔۔
الکا بلید و قافاً الگیاد (جنوزی اواکر نے والے ساحبان تعلیم واف مان اور اسحاب یقین والیان
ہیں۔ ان جس ہے بہت ہے اپنے ہیں جو اس کلی و مہارک کی پر کتو ال اور نو دیوں کے تعلق
ہیں۔ ان جس ہے بہت ہے اپنے ہیں جو اس کلی میں ہے۔
ہیں۔ ان جس ہے بہت ہے اپنے ہیں جو اس کلی و میں اس میں ہے ہیں۔
ہیں۔ ان جس کے جس سے اس مصیبت ہیں ہو تا ہے اس ہو را استر جا عادا کیا تو اند تعالی اپنے الفیل وکرم ہے اس مصیبت ہے اس کا جو نقصان ہو تا ہے اے پورافر ما و بتا ہے اور اسکی الیک والید ل حافظ و را تا ہے ہو اے را اسکی

كرديكا : حضور كفرزندكاوصال بواءآب في ارشاوفر مايا الكالمية وَالكَّالْكَيْنِ لَجِعُونَ ،لوگوں نے عرض کیا کہ کیا یہ بھی مصیبت ہے، فر مایا۔ ہاں۔ ہروہ چیز جو کسی مومن کواذیت پنجائے اور تکلیف دے وہ مصیبت ہی ہے۔۔۔الغرض۔۔۔ کلمداستر جاع ایک مبارک کلمہ اور بابرکت وظیفہ ہے جواس امت محمد میری خصوصیات میں سے ہے۔ کسی اورامت کو پیکلمہ عطائيس فرمايا كيا-اى لية فرزندكى جدائى من حضرت يعقوب نے ياكسفى على يُوسُف تو فرما ياليكن إڭايلكو نہيں كہا۔

#### اُولِيكَ عَلَيْهِمُ صَكُوتٌ مِّنَ رَبِّهِمُ وَرَحْهُ وَاللَّهِ مُمُ الْمُهُمَّدُ وَنَ ٥

یمی لوگ بیں جن پر بار بار درود ہے استعے بروردگاری طرف سے اور رحت ہے۔ اور یمی بیں ہدایت یافتہ • ۔۔۔الخصر۔۔۔مصائب برصبر کرنے والوں اور بلاؤں پر استر جاع فرمانے والوں کی بڑی شان ہےاور ( یمی اوگ ہیں جن پر بار بار )مسلسل بہ کشرت (ورود ) محصوص رحت ورافت اور تحسین

وآ فرین (ہےان کے پروردگار کی طرف سے اور رحمت) خاص لطف واحسان (ہے اور یکی) وہ خوش

بخت اور سعادت مندلوگ ہیں جو ( ہیں ہدایت یافتہ )۔

ان نیک بختوں کومبر وشکر کے بدلے میں صلوق ورحت کی شکل میں کیا ہی اچھا بدلاعطا فر مایا گیا۔اوراس پرمتنزاد بیکدان کے ہدایت یافتہ ہونے کی سندبھی عطافر مادی۔اب اگر ایک طرف به درود کی شکل میں آخرت کی جمیع برکات وعنایات ان کیلئے جیں، تو دوسری طرف مخصوص رحمت کی صورت میں دنیا کے نقصانات سے حفاظت بھی ان کیلئے ہے۔ ایمان والوں پر اللہ تعالی من قدر کرم پر کرم فرماتا جار ہاہے کہ تحویل قبلہ کے تعلق سے مخالفین کے طعن وشنیع ہے مسلمانوں کو جواذیت پینچی تھی ،صبر کی ہدایت دے کراوراس کے ثمرات کو بیان فرما کے ساری تکلیفوں کوراحت سے بدل دیا اور پھر حج وعمرہ کا ذکر شروع فرمادیا، تا کہ کعبہ کواپنی نماز وں میں قبلہ ہنانے والے حج وعمرہ کے وسیلے سے کعبہ کی زیارت كاشرف بهي حاصل كرليس و ي بهي صبر مين نفس كومشفت اشحاني يرقى باور حج وعروين بھی جسم کومشقت جھیلنی پڑتی ہے۔ --- نیز---اس سے چندآیات پہلے بناء کعبہ کا ذکر تھاجن میں حضرت ابراہیم وحضرت

اما عمل کوخاند و کعب کوخاف کرنے والوں اعظاف کرنے والوں ، رکوع و جود کرنے والوں کیلئے پاک رکھنے کا تھم دیا گیا تھا اور ظاہر ہے بناء کعبہ کا سب سے عظیم مقصد جی و عمرہ ہی ہے، او پہلے خواف کا ذکر فرما دیا ۔۔۔ افتقر۔۔۔ و پہلے طواف کا ذکر فرما کر اسکی طرف اشارہ کیا اور اب صراحة اسکا ذکر فرما دیا۔۔ افتقر۔۔۔ حضرت ابراہیم نے جن مناسک واحکام جج کوجانے کی دعا کی تھی ، ان احکام میں سے صفا اور مردہ کی معی کا تھم بیان فرما دیا۔ صدیث شریف ہے جبکا و جوب شاہت ہے۔

اِنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةُ مِنْ شَعْمًا بِواللَّهِ أَنْ حَجَةِ الْبَيْتَ اَواعْمُّرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ يَصَاءُ مِرَوْ اللّهِ كَانُونَ عَيْنِ مِن مِن مِن اللّهِ عَنْ يَايِم وَيَ وَالْهِ مِنَ وَالْمَارِينَ اللّهَ اللهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ك صفام وه كي بيم سكاف ، اورجس ففل كور براداكيانكي كو، تو يشك الله اجروي والاجائ والاب

۔۔۔ تو۔۔۔اے ایمان دالو! بطور خاص تم مجولو کہ (بے شک منا) خانہ اکد بے سائے کوشہ جو نوگ منا) خانہ اکد بے سائے کوشہ جنوب و مشرق کی صاف و شفاف، چکنے پھر دالی پہاڑی جس پر حضرت آ دم صفی اللہ روئی افر وز بوت (اور مردہ) سفید و طائم پھر والی پہاڑی جو صفا کے بالکل سامنے شالی ست میں تقریباً کے فاصلے پر ہے جس پر امراؤ سیدنا آ دم الطبع العجاد کی ذوجہ پاک حضرت دوا تشریف فر با بوقی ہے۔ یہ دونوں پہاڑیاں اور ان کے درمیان کی سعی ، یہ سب پچھر (اللہ) کے دین ، اساام اور اسال می موادات کی خصوصیات اور ان ( کی نشانیوں ہے ہیں)۔

میده و مقدس پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان اللہ کی مقبول بندی حضرت ہاجر و ، زوجہ حضرت مید تا ایرا تیم الطبط اور ما در مید تا اسامیل الطبط نے اپنے فرزند حضرت اسامیل کیلئے پائی کی تااش میں می فرمائی اور بسمات چکر تکا سے آلان پہاڑیوں گؤیست ہوگی مان المؤتی تقدیمہ کی تااش میں می فرمائی اور بسمات چکر تکا سے آلان سے ان کی باوی فائست جی جسکی بارس شا

حشر ہوا ہے۔ان دونوں میں اساف مرد تھا اور ناکلہ عورت۔اہل کتاب کی روایت کے مطابق جنھوں نے خانہ کہ تحدید کیا مطابق جنھوں نے خانہ کہ تحدید کیا ہوا ہے۔ ایک زمانہ گزرنے کے بعد لوگوں نے آئیں معبود بنالیا اور پوجنا شروع کر دیا اور اسکے درمیان عی کرنے گئے تو 'ناکلہ کو درمیان عی کرنے گئے تو 'ناکلہ کو چھوتے۔ جب اسلام کو غلبہ حاصل ہوا تو خانہ و کھیا، پورے جزیرۃ العرب سے بحول کا صفایہ ہوگیا اور شرک و بت برتی کی جڑیں کہ گئیں۔

اَ اَلْمَالُونِينَ يَكُنْتُونَ مَا اَلْوَلْنَافِنَ الْبَيِّنْتِ وَالْهُلْ ي مِنْ بَعْدِ مَا بَيَنَا فَ الْمَاكِ وَالْهُلُ ي مِنْ بَعْدِ مَا بَيَنَا فَعُ مِنْ بَعْدِ مَا مَنَا الْمَاكِنَا فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّال

#### لِلنَّاسِ فِي الْكِتْبِ أُولَبِكَ يَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ اللَّهِ وَنَ فَ

اس کولوگوں کیلئے کتاب میں ، وولوگ جیں کدان پرالقه کی پونکاراور سارے بعث کرنے والول کی لعنت ہے •

(ب قل) علائے یہود میں سے (جولوگ) اپنے بغض وحسد کے سب (چھپائیں وہ جو اتارا ہم نے) تورات میں (روثن باتوں) واضح دلیلوں کو ۔۔۔شلاً بھم رجم (اور) اسکے سوا (جابت) نعت مصطفیٰ ،صفات محمد ہے، آپ کی حقائیت کی نشانیاں ،اور اسلام کا برحق ہونا اور سابقہ سارے او یان کا تائخ ہونا ۔۔۔الحقر۔۔۔ای طرح دوسری جانجوں (کو) اور وہ بھی (بعدا سکے کہ عیان فرماویا ہم نے) صاف صاف واضح طور پر (اس کولوگوں کیلئے کتاب) توریت (میں) جسکے اولین فاطب بنی اسرائیل ہی ہیں۔

#### الدالنوين تنابوا وأضلتوا وبينوا فاولبك الوب عليهه واتا التواب الرحيا

محرجس في قوير في اوراصلات كروى اوركهول كرركود بالقوه والأك بين كديش أبول فريا اوال كال قويه له

اور میں عی تو ہے کا پر اقبول فرمائے والدر حمت والا ہوں ،

( محرجس نے) ایمان لا کر کفر وشرک ہے اور نعت مصطفیٰ کو چمپانے ہے ( تو ہدکر لی اور ) اپنے فاسدا حوال کو درست کر کے اپنے افراط و تفریط ہے ہاز آ کر ، اپنی کی جو کی ساری زیاد توں کا مدارک کر کے خود بی اپنے کو مجلی راجے پر نگالیا اور اپنی (اصلاح کردی اور ) جو بچھ چمپایا تھا اس کو

( کھول کرر کھ دیا) اور صاف صاف بیان کردیا ( تو وہ لوگ ہیں کہ میں تبعول فرمالونگا انگی توبیکو)۔ اور ان پراپنی رحمتوں اور نو از شوں کا نزول کر تار ہو ڈگا (اور ) ایسا کیوں نہ ہو، اسلئے کہ ( میں بی ) تو ( تو ہدکا بڑا قبول فرمانے والا) اور بخشش و ( رحمت والا ہوں )۔ میں سزا دینے میں عجلت نہیں کرتا بلکہ بندے کو قوبدواستغفار کی پوری مہلت دیتا ہوں اور جب بندہ سیچوں سے تو بہ کر لیتا ہے تو میں اسے معاف کردیتا ہوں۔ وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ بی نہیں کیا۔

رب كريم نے پہلے بى كريم كى نعت چھپانے والوں كا ذكر كيا اوران پرلعت فرمائى اور پھران ميں تو بہ كرنے والوں كا تذكرہ فرمايا۔ اب ان كا ذكر ہے جھوں نے اپنے اس كفرے تو بنيس كرى اور كفرى پر مر گئے۔ اللہ تعالى نے فرمايا ان پر اللہ كى اور فرشتوں اور تمام لوگوں كى لعنت ہے۔

#### اِتَالَّنِيْنَ كَفَرُوا وَمَاثُوا وَهُمُ كُفَّارُ أُولِيِكَ عَلَيْهِمُ

بینگ جنہوں نے کفر کیااور مرے کا فربی، وہ لوگ ہیں جن پر

#### لَعْنَهُ اللهِ وَالْمَلْلِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ﴿

الله كى لعنت إورفر شتول كى اور انسانوں كى سب كى •

۔۔۔ چانچ۔۔۔ ارشاد ہے کہ (بے قبک) وہ یہودی۔۔۔۔ان کے سوا دوسرے لوگ (جنموں نے) نبوت مصطفیٰ کا انکار کر کے (کفر کیا اور مرب) حق چھپانے کی وجہ ہے (کا فربق) انہیں تو بدنعیب نہ ہوکی، تو یہ (وہ لوگ ہیں جن پر) زندگی ہیں تو لعنت تھی ہی ،جس کا ذکر او پر ہو چکا ہی، مرنے کے بعد بھی ہمیشہ کیلئے اللہ کی ہمیت ہی ہیں ہمیشہ کیلئے اللہ کی ان پر (اللہ کی لعنت ) ہے۔ لہذا بیا بی موت کے بعد بھی ہمیشہ کیلئے اللہ کی رحمت ہے دور رہیں گے (اور فرشتوں کی) پونکار ہے،۔۔۔ چانچ۔۔۔ فرشتے ان کو رحمت ہے دور رکھنے کی دعا کرتے رہیں گے (اور) صرف انتابی نہیں بلکہ ان پر (انسانوں کی)، وہ بھی چندا نسانوں کی نہیں بلکہ (سب) انسانوں (کی) اعدت برتی رہے گی۔

یہاں انسان سے مرادمومین ہیں جو سیح معنوں میں انسان کیے جائے کے لائق ہیں اورا نی انسانیت سے نفع اٹھانے والے ہیں کفار تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ

ان ہے بھی گے گزرے ہیں۔ یہاں انسان سے عام لوگ بھی مراد لئے جاسکتے ہیں، اسلئے کہ قیامت میں کافر بھی ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، پھران پر فرشتے لعنت کریٹے، پھر باتی لوگ۔

#### خْلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُ والْعَنَابُ وَلَاهُمُ يُنْظَرُونَ ۞

بھیشدرہے والےای میں ، نہ بلکا کیا جائے گاان پر عذاب اور ندوہ مہلت دے جا کیں گے●

میسارے کفر پرم نے دالے (ہمیشہ رہنے دالے) ہیں (ای ) اعت ( میں) جہنم کے اندر ادران کا حال یہ ہوگا کہ (ند ہلکا کیا جائیگا ان پرعذاب اور ندو مہلت دئے جا نمینگے )۔

۔۔۔ نیز۔۔۔ انگواسکا بھی موقع نہیں دیا جائے کا کہ عذر ومعذرت کرشیس اور رحمت البی کے منفورنظر ہوسکیں۔ جس کیلئے جوعذاب مقرر کیا جا چکا ہے، ووائن میں بھیشدر ہے گا۔ کے منفورنظر بوسکیں۔ جس کیلئے جوعذاب مقرر کیا جا چکا ہے، ووائن میں بھیشدر ہے گا۔ انکے کفرنے جہنم ہے نجات کے سارے رائے بند کردے ہیں۔ اب اگر نہی وکر بھم کی اس مام قاعم ہے ہے۔ مشکلی کردیا جائے۔

۔۔۔الاض ۔۔۔عام کافروں کے مذاب میں شخفیف نہ کرنا، بیضدا کا ضابطہ عدل ہاور دوشنہ کے دن ابولہ ہے کے مذاب میں شخفیف فرباد بنا اسکافض ہے۔۔۔ باید ۔۔۔ کافروں کے مغذاب کی فیر مثانی مدت میں کی فیرس کی جائی ۔ ایک صورت میں ممکن ہے کہ کی کیلئے دب کرم اپنے فضل و کرم ہے مغذاب کی شدت میں کی کرد ہے۔۔۔ الطرف ۔۔۔ مدت مغذاب میں کی فیریں کی جائی ۔ اب اگر دب تعالی جا ہے تو اپنے فضل ہے شدت مغذاب میں کی کردے۔۔۔ ارشاد کا حاصل ہے ہے کہ مغذاب آخرت میں شخفیف کیس کی جائی ۔ باب مغذاب آخرت میں شخفیف کیس کی جائی ۔ باب مغذاب آخرت میں شخفیف کیس کی جائی ۔ باب مغذاب آخرت میں شخفیف کیس کی جائی ۔ باب مغذاب آخرت میں شخفیف کیس کی جائی ۔ باب مغذاب آخرت میں شخفیف کیس کی ہے۔۔

سابقة إلت على صفورا بدورجت اللكى نبوت كاذكر تفااور بديان تفاكد يبودا في كابور بديان تفاكد يبودا في كابور بي من آب كي نبوت كو يعمات تحديد كرديد يبود مرف اتنائ نيس كرت كلك من المحد الله عند كرد كي توحيد التي كرد تقل ملبوم كلك في منداكا شريك نيس كا ويد التي كرد الله الشريك نيس كرد كان الشريك نيس كرد كي فداكا شريك نيس

اورعبادت کامستی ہونے میں وہ مفردو خہاہ۔اس کی کی صفت میں کوئی اسکا مثل وشہیداور نظیر نہیں۔ تو حید کے جس مفہوم کو یہودی چھپاتے تھے،اس کورب کر یم یول واضح فرمار ہاہے۔

#### وَالْهُكُوْ إِلَّهُ وَاحِنَّا لَآ إِلَّهَ إِلَّهُ وَالرَّصْلَ الرَّحِيْوَةُ

اورتم لوگوں کامعبود، ایک معبود ہے۔ کوئی معبود نیس سواای بزے مہر بان رحمت والے کے

(اور)ارشادفر مار ہاہے کہ (تم لوگوں) اورساری مخلوقات (کا معبود ایک معبود ہے) البیت میں جبکا کوئی شریک نہیں ،اس کے سواکسی کیلئے 'اللہ' کا لفظ استعمال کرنا شیخ نہیں ،وسکتا تو (کوئی معبود نہیں) جوستی عبادت ہو، جواپئی ذات میں شان احدیت اور اپنے کمال صفات میں جمال وحدانیت رکھتا ہو۔۔۔انفرش۔۔ اپنی ذات وصفات میں وحدہ لاشر یک ہو (سوالی) اشخاص و ذوات کی تربیت فرمانے والے ، اور بتدریج ان کو درجہ ء کمال تک پہنچانے والے ، (بڑے مہر مان) ارواح کو تقویت عطافر مانے والے ، ان کو عرج بخشے والے ، (رحمت والے کے)۔

جب مشرکوں نے بیدنا تو انہیں حیرت ہوئی کہ ساری کا نئات کا خدا ایک ہی کیے ہوسکتا ہے، ان انہوں نے اس دموئی پر دلیل وآیت کا مطالبہ کیا، اس پر ارشاد ہوا۔

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّلْوْتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الْيُلِي وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّذِي الدِي النَّيل وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّذِي عَلَى النَّالِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّذِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى السَّمِ عَلَى اللهِ عَلَى ا

تَجْرِی فی الْبَحْر بِمَایَنْفَعُ النّاس وَمَا آثْدُلَ اللهُ مِنَ الْتَمَاءِ مِنْ مَلَءِ الله عَمَاس كروروكون وفع در اورجوا تارالله عَدَا مان كاست عالى، مراس

فَأَحْيَا بِهِ الْدُرْضَ بَعْنَ مُوْتِهَا وَيَتَى فِيهَا مِنْ كُلِّ دَائِيَةٍ وَتَصْمِيقِ الرّبير مَ

والتحاب المُتعَقِر بَيْنَ السَّمَاءِ وَالدَّرْضِ لَالِي لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿

اورو وابرجوآ سان وز مین کے درمیان پابند ہے،ان سب میں ضرور شانیاں ہیں اس قوم کیلئے جوعقل سے کام لے

Marfat.com

400

(ب شک آسانوں) جو بے ستون خیموں کی طرح بغیر کسی سبارے فضاء میں معلق بس (اور ز من )ا کے طوبل وعریفن فرش رہنے کی جگہ بزم ایسی کہ سوئی ہے سوراخ بنا کیجئے اور بخت ایسی کہ یہاڑوں کو سنے پر لئے ہوئے ہے۔ بہ شارخصوصیات کی حامل (کی پیدائش) میں (اوررات دن کے الٹ چھیر) میں رات ودن کا ایک دومرے کا تعاقب کرنے ، رات کے تاریک اور دن کے روثن رہے اور مختلف موسموں میں دونوں کے ایک دوسرے ہے کم زیادہ ہونے اور گردش کیل ونہار کے نظام میں بھی بھی فرق نہ آنے (اور)وہ (سمھتیاں جودریا میں لئے چلتی ہیں)اورمسافروں کواور (اس) تجارتی مال و اساب ( کو جولوگوں کو فغ دے ) تو لوگ اس میں سفر بھی کرتے میں اور فیتی فائد ہ بخش سامان بھی اپنی ضرورت کے چین نظر او ہرے اُو ہر خفل کرتے رہے ہیں (اور )اس کے ملاو و (جوا تارااللہ ) تعالی (نے آسان کی ست) اویرے نیچ برنے والے ابر باران (سے یائی، محراس) یانی (سے زندگانی وے دی) سرسزوشاداب كرديا ،قابل كاشت بناديا (زين كواسكم مرجانے) خشك بنجر اور نا قابل کاشت ہوجائے (کے بعد اور پھیلاویاس) زین (میں) یرند، چرند، درند، وشق، گھر بلو، محرائی اور در ان --الغرف-- (سمجى طرح كے جانوراور جواؤں كى مختف جال) ذ حال جوائے بيك كى ست اً کے چیصےاور ثال وجنوب چکر کانتی رہتی ہیں اور یہ بھی گرم ہوتی ہیں بھی ٹھنڈی بھی خشک بھی تر بھی درختوں کیلئے بارآ در ہےاور بھی ان کوثمرات ہے محروم کرد ہے والی بھی یا عث رزمت اور بھی مذاب بن جانے والی (اوروہ ایر جوآسان اورز من کے درمیان) علم الی کآ گے سرگوں اور مشیت خداوندی کا ( پاہند ہے) جدهر جانے کا حکم اللی ہوتا ہے دو اُدھر ہی جاتا ہے (ان سب میں ضرور ) خدا کے وجود اس كي وحداثيت واحديث ،اسكي قدرت وحكمت اوراسكي النهيف والوبهيت كي معرفت كي بششار روثن (فانال میں) برب كيانيس ، بلد (الوم كيك جوهل كام لے)\_

وَصِنَ اللَّاسِ مَنْ يَكُونُ مِنْ دُونِ اللهِ النَّادُ الْيُحِبُّونَهُ وَكُونَ اللهِ وَالْدِيْنَ اصعام وكون عالي مِن هذات مِن الله وموز الله معدد الداكل ميت المساري من المستعدد المرت الديان المعالم وكون المستدار المستعدد المستع

#### آنَالْقُوْةَ بِلْهِ جَبِيْعًا \* وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعَدَابِ @

عذب كوكه بلاشيرز ورالله كيلي بسب، اوربيتك الله كاعذاب بخت ب

عقل سلیم رکھنے والوں کو یہ بجھنا وشوار نہیں کہ او پر ذکر کی ہوئی چھا نشانیوں میں سے ہر ایک نشانی خدا کے وجود وقد رت اوراس کے علم وحکمت ۔۔۔نیز۔۔۔اس کی رحمت ورافت پر بر ہان ساطع اور دلیل قاطع ہے۔۔۔الفرض۔۔ 'آیات کتاب' ہوں۔۔۔یا۔۔' آیات کون' صرف انہی کیلئے ہیں، جوائی خواہشات نفسانیہ ہے پر سے ہوگرا پی عقلوں کے حجج استعمال کے خوگر ہیں۔ آگر چہ سابقہ آیات قرآنیہ نے اس بات کو دلائل قاطعہ اور براہین ساطھ ہے۔ ثابت کردیا کہ اللہ تعالیٰ ہی سارے انسانوں کا رب،سب کا معبود برحق ہے۔ ساطھ ہے۔ ثابت کردیا کہ اللہ تعالیٰ ہی سارے انسانوں کا رب،سب کا معبود برحق ہے۔

مراس قدر واضح بیان اور روش وضاحت کے باو جود بے عقلوں، تا سمجموں (اور عام)
نادان (لوگوں ہے ایسے بھی ہیں) جواپی ضد پراڑے ہوئے ہیں اور اپنی نفسانی، شیطانی خواہشات
کی دنیا ہے نکانائمیں چاہے اور اللہ کے غیروں کو اللہ کا شریک تغمراتے ہیں۔۔۔چانچہ۔۔۔وہ ایسے
ہیں (جو بتاتے ہیں) ایک معبود برحق (اللہ) تعالی (کوچپور کرگی معبود) فدا کے شریک (اور) ان
ہیا طل معبودوں کے ساتھ ان کی شیفتگی کا عالم یہ ہے کہ (ائلی محبت رکھیں) انکو اپنا معبود بھی کر (جیسے فدا
کی محبت ) اپنا معبود بھی کر (اور جوابیان لاچکے ) ہیں، رب کے محبوب بھی کو دل و جان ہے مان کر،
ہاپ ہیٹے عزیر وا قارب ۔۔۔الفرض۔۔۔سارے لوگوں ہے زیادہ، بلکہ اپنی جان ہے بھی زیادہ محبوب
رکھتے ہیں، چونکر رول ہے جہت ایمان ہے اور آپ کی احبیت آپ بھی کی ایسے واجیت واجیت کی اور جوابا ایمان ہے اور سے اور اللہ کی محبت کی ایک وجب واجیت کی اور جوابیا ایمان ہے اور شدا کی محبت واجیت آپ بھی کی ایسے واجیت کی اسے واجیت کی محبت واجیت کی اسے واجیت کی ایک وجب واجیت واجیت کی ایک وجب واجیت واجیت کی محبت واجیت کی دور جوابیا کا کو ا

۔ الفرض ۔ ان کو نبی کریم کی حبت اور آپ کے جانب نے قدا کی حبت اور اسکا حات والا اور ٹی کریم کی احب اور آپ کست ہے خوالا اور ٹی کریم کی احب اور آپ کست ہے خوالا اور ٹی کریم کی احب اور آپ کست ہے۔

الدراسكاسب عدياده عابية والاعاديا

رہ کئے غیر خدا کو خدا کے شریک قرار دینے والے، اگر وہ دنیا بیں عذاب ومصائب دیکھتے وقت جان لینتے کرسب توت اللہ ہی کیلئے ہے اور اللہ تحت عذاب وینے والا ہے، تو اللہ کیلئے شریک نہ بناتے۔۔۔یونی ۔۔۔اگریہ قیامت کاعذاب دیکھے لیس کے تو اتنا تو سمجھ ہی

(اور)اپئوخدائی گرفت ہے بچالیت گراب( کیافائدہ اگرد کمیویی لیں)اورا تھی طرت جان لیں (پیطالم) فیرخدا کوخدا کا شریک تغمبرا کراپنا و پرظلم کرنے والے (لوگ)،اور وہ ہی (اس وقت جبکہ دیکھیں ہے) خودا پی تملی (آنکھ ہے) خدا کے (عذاب کو) اور پھرا تھی طرح جان لیں (کے بلاشبرزور) توت وقدرت (اللہ) تعالی (کیلئے ہے سب) کی سب (اور بے فک اللہ) تعالیٰ (کا طذاب شخت ہے) جس ہے چینکار آئییں۔

سیسب کھے جب جاننا تھا اور جب جاننے کا اڑ محل وکر دار پر پڑسکنا تھا جب تو نہیں جانا، تو قیامت کے دوز حساب کتاب کے دن اس ملم ومشاہرے کا نتیجہ ہی کہا؟

إذْ تَبَرَّا الذِينَ الْبُعُوا مِنَ الْذِينَ الْبُعُوا وَرَاوُ الْعَذَابَ

جس واقت کدید اراد و محد جن کی چیروی کی تلی ان سے جنبوں نے بیروی کی تھی ، اور آ تھوں سے و کچہ لیا مذاب کو

وتقطعت بهد الاستاب

اورکٹ محان کر شخ

اس مجبوب آپ ياد فرماؤاس وقت كو (جس وقت كه وزار موسك ) دورة سا واور سروار لوك

(جن کی پیروی کی گئی اُن) نا دانوں اور ناسمجھوں (ہے جنھوں نے پیروی کی تھی اور) وہ ایسا کیوں نہ کرتے اور اظہار بیزاری کر کے اپنے کو بے قصور طاہر کرنے کا تماشا کیوں نہ رجاتے ، اسلئے کہ انھوں نے اپنی کھلی (آتھوں ہے دکھے لیا) خدا کے (عذاب کواور) یہ بھی دکھے لیا کہ (کمٹ مجھے ان کے) ساری دنیوی (رہنے ) را بطے وہاں کا فروں ، مشرکوں اور اللہ تعالیٰ کے نا فرمانوں میں کوئی کی کا پرسان حال نہیں اور نہ ہی کی کوکسی کی پرواہ ہے۔ نہ ان کا آپس میں ہم نم ہہ ہونا کا م آیا اور نہ ہی ایک خاندان والا ہونا ہی نفخ بخش ہوا۔

وَقَالَ الَّذِينَ الْبَعُوالَو الْعَالَكُوَّةُ فَتَتَكِرًا مِنْهُ حُكَمًا تَبَرَّءُ وُامِمًا مُكُلكَ اور بولے وہ جنہوں نے بیروی کتی، کاش عاری دیادہ بوتہ ہمان سے بنار بول جس طرح انہوں نے ہم

يُرِيُهِمُ اللهُ أَعْالَكُمُ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخْرِجِيْنَ مِنَ التَّالِقُ

بزاری کی ہے''ای طرح دکھا تا ہےا کواللہ الحکے کر تو تول کوسامان حسرت بنا کران پر۔ اور ٹیمیں میں وہ نگلنے والے جہنم ہے●

پیتور ہاسر داروں کا حال جواظہار بیزاری کرکے کنارے ہوگئے (اور)اپنے سرداردں کی ہے حرکت دیکھی کر (بولے وہ) تابعدارلوگ (جھوں نے پیروی کی تھی) اور آگھے بند کرکے ان سرداروں کی ساری باتیں مان کی تھیں (کاش ہماری دنیا دوبارہ ہو) اور ہم سب کودنیا بیں دوبارہ رہے کا موقع مل جائے (تو ہم ان) سرداروں (ہے بیزار ہوں) اور بری الذمہ ہوں (جس طرح انھوں نے ہم

س جائے ( تو ہم ان ) سرداروں و سے بیزار ہوں) اور برق اللہ سے بیزاری کی ہے ) اور اینے بری الذمہ ہونے کا اظہار کیا ہے۔

۔۔۔انفرض۔۔۔تابعین اپنے متبوعین کے جواب میں بصد حسرت ویاس کمیں گے، کہ کا ش دنیا میں دوبارہ لوٹ کر جانا ہوتو ہم بھی ان ہے اس طرح بری الذمہ ہوجا تعظیم جس طرح آت ہے ہم ہے بری الذمہ ہوگئے (اس طرح وکھا تا ہے ان کواللہ) تعالی (اسکے کرتو توں) بدا تالیوں (کوسامان

صرت بنا کران پر)۔

جب الله تعالى ان كوان كرير اعمال دكھائى ان كوب صدحرت اور پشمانى ہوگا اس بات بركمانھوں نے برئے ل كول انجام دے اور كول نبيس ا جھے كل كے تاكدہ عذاب سے نجات باجاتے (اور) اب كيا ہوسكتا ہے جبكدان كے تعلق سے خدائى فيصلہ مو چكا ہے كد ( نبيس إلى وہ

Marfat.com

ع العالم

تکنے والے جہنم ہے )ان کو جہنم ہے بھی نہ نکالا جائے گا اور وہ۔۔ نیز۔۔ان کے متبو میں سب کے سب جمیشہ بھیشہ کیلئے جہنم میں اپنے کرتو توں کی سزایا تے رہیں گے۔

اس نے پہلے اللہ تعالی نے کیاکھا النگائی اعْبُدُ وَا رَبِّکُمُ سے اموردین کی تفصیل بیان فرمائی تھی اوراب کا کھا النگائی الدُّرفِیں سے دنیاوی امورکو بیان فرمار با ہے۔ دین روح کی غذا کے تفصیلی بیان کے بعد جسم کی غذا کا تفصیلی بیان فرمار ہا ہے تا کہ روح کی ترقی اور بدن کے نشونما دونوں کے صحیح ذرائع میسر بوجا کیں۔ چنانچہ ارشاد فرما تا ہے۔

#### يَايُهَا النَّاسُ كُلُوْامِنَا فِي الدَّرْضِ حَلْلًا طَيِّبًا "وَلَا تَتَّبِعُوْا

ا \_ لوگو! کھاؤ جو پھے زہن میں سے بے طال یا کیز و ،اور نہ چلو

#### خُطُوتِ الشَّيْطِنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْمُهِمِينَ

قدم بقدم شیطان کے۔ بینک دو تنہارے لئے کھا ہواد شن ہے •

(اے لوگو) شہیں بالکل اجازت ہے کہ تم (کھاؤ جو پکھرزین) کی پیدادار (میں ہے) کھانے کے لائق (ہے) محرائ خیال رہے کہ جو بھی کھاؤوہ (طلل) ،و، خدانے نئے کھانے کی اجازت دیدی بواورائے کھانے سے روکانہ ہو۔اور نجاستوں، ٹافق اور شِہات سے (پاکیزہ) اور پاکساف ہو۔

مد الفرف ... الن يعي ظاهري مشائي اور بالمني وهيل باكيز كي دونو ل جول - ظاهري

طور پرصاف اورطیب ہونے کی صورت میں جسمانی صحت پر کوئی برااثر نہیں پزیکا اور حقیق طور پر ہائے کی اور حقیق طور پر ہائے کا اور حقیق طور پر ہا گیا ہوں کے کی صورت میں انسان کا باطن پاک وصاف رے کا اور اسلامی سے بھروہ ویز خواہ جرام جانور، شراب اور مردار لی طرع ڈائی طور پر حمیام ہوں۔۔۔۔۔شریعت سے جرام کر دو ظریقوں۔۔۔ مثنا چوری، جوا، طرعت اور سود فیرو سے حاصل کی تی ہو۔۔

اور بادر کوک طال وه ب محضدان طال فر ما بااه رحرام وه ب محصفدان حرام قراره با ، تو

تم خدا کے حلال کوترام اور خدا کے حرام کو حلال قرار دیے ہیں شرکین عرب کی روش ندا ختیار کرو (اور نہ چلو) جیسے کہ شرکین عرب شیطانی وسوس کی بیروی کرتے ہوئے چلے اور شیطان کی بات مائے کے اور از پی جسی کہ شرکین عرب شیطان کی بات مائے اور اور کی طبیعت سے جس جانور کو چا با حلال کر لیا اور جسکو چا با حرام قرار دے دیا۔ گرا ہے لو گوتم نہ چلو وقتم بی تھے شک و شبہ وقتم می اپنے از لی دشمن (شیطان کے ) جس نے وسوسہ ڈال کر تمہیں جن میں کچھ شک و شبہ ورب ختاب و اور اب چا بہتا ہے کہ فریب ووسوسہ کے ذریعے تمہیں جہم سک پہنچا دے۔ وہ ایمان والوں کا دشمن قو ہی مگر بینا ہم وہ کا فروں کا دوست ہے۔ حقیقتا تو وہ سارے انسانوں کا وشمن ہم سک پہنچا دے۔ وہ ایمان والوں کا دشمن تو ہم سکن بینچا دور کے دو تھا میں کا فروں کا دوست ہے۔ حقیقتا تو وہ سارے انسانوں کا وشمن ہم سک بینچا دیا ہم انسانوں کا وشمن ہم سک بینچا دیا ہم انسانوں کا وشمن ہم سکتی بنظا ہم وہ سکتی بنظا ہم والے سکت سے مشتبت اراستہ و مزین کر کے اچھا بہتا کر چیش کرتا ہے اور انکو انکی اپنی اس بے داہ روی کا دوشت سے سامنے آراستہ و مزین کر کے اچھا بہتا کر چیش کرتا ہے اور انکو انکی اپنی اس بے داہ روی کا دوست سے بیا ہم آئے نہیں بلاک کر دیئے پر تلا ہوا ہے۔ سام آخر نہیں دیئے پر تلا ہوا ہے۔ بیا ہم آخر نہیں دیئے پر تلا ہوا ہے۔ بیا ہم آخر نہیں دیئے پر تلا ہوا ہے۔ بیا ہم آخر نہیں دیئے پر تلا ہوا ہے۔ بیا ہم آخر نہیں دیئے پر تلا ہوا ہے۔ بیا ہم آخر نہیں دیئے پر تلا ہوا ہے۔

#### إِنَّمَا يَأْمُزُكُمْ بِالسُّوِّءِ وَالْفَحْشَآءِ وَإِنْ تَقُوْلُوْ اعْلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿

بس وه يبي حكم ديتا براني اورب شرى كا اوربيك جوز والله پروه جس كوتم جائے بى ميس

(بس) استے سوا کچر بھی نہیں کہ (وہ) کھلا ہواد تمن سب کے دلوں میں وسوسہ ڈالآ ہے اور سب کو واضح طور پرجسوں شہو سکنے والے انداز میں (بھی تھم ویتا ہے)۔ وہ ذہن وفکر پر اپیامسلط ہو جاتا ہے کہ جو وسوسہ دیتا ہے وہ ور برائی اور ہے طرح رک کا اور ہم طرح کے معاصی کا دائی ہے۔ لہذا ۔ وہ بدر بعیہ ہوں کہ کھلے بفس بدکی متابعت ہو یا دنیا کی طرف میلان۔ (اور) ساتھ تی کا مفار ہوں کہ کہائر، چھے ہوں کہ کھلے بفس بدکی متابعت ہو یا دنیا کی طرف میلان۔ (اور) ساتھ تی مائی کی طرف ان امور کی ساتھ وہ (یہ) کسی تھم دیتا ہے (کہ جوڑو) اپنے دل ہے گر موادر افتراء کر داور بہتان با ندھو (اللہ) تعالی رپر) کہ فعدانے خبائث کو طال کر دیا اور طبیبات کو حرام فرما دیا۔۔۔یہ۔۔فدا تعالی کی طرف ان امور کی نہیت کردی جن کو فندا کی طرف ان امر دی جن کو مقال کر لیا اور جس کو جا ہم کرلیا۔۔۔الغرض۔۔۔شیطان بذر بعد وسوسہ اللہ تعالی کے تعلق ہے تم کو (وہ) بات کہنے پر اکسا تا جا جہ جرجم کو تم جانے ہی ہیں کرا تا رہتا ہے۔

#### وَإِذَا قِيْلَ لَهُ وَالْبَعُوامَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتْبِعُ مَا الْفَيْنَا

ادرجان علاك كرورور والله في المراب ويول مكرم والى مردى رتين وري عليه المراب والله المراب والمراب والمرا

بم نے اپنے باپ داداکو پایا۔ کیا گوا کے باب دادانہ کچ تقل بی رکھتے ہوں اور نہ مایت

ان جابلوں، بے عقلوں کی دیدہ دلیری اور موشکا فیوں کا عالم یہ ہے (اور) ان کے جن فتور
کی حالت یہ ہے کہ (جب ان ہے) خواہ وہ شرکین جوں۔۔یا۔۔یبودیوں کی وہ جماعت جس
کو اللہ تعالی کے رسول نے ایمان اور اتباع قرآن کی دعوت دی تھی ( کہا گیا کہ) حال وحرام کے تعلق
نے (چروی کرو) اس قرآن اور اس کے حال وحرام کی (جس کو اللہ) تعالی (نے) تمباری ہدایت
کیلئے (اتارا ہے تو)' بی اسد عبد الدار' والے چپ ندرہ سے اور (بولے) کہ ہم قرآن کی طرف
پیر نے والے اور اسکی چروی کرنے والے ثبیں، (بلکہ ہم تو) اپنا اندر رائج ان مراسم اور (اس) عمل (کی چروی کرتے جس جس میر ہم نے اپنے باپ واوا کو بایا)۔

سے بات اگراس مورت میں کہتے کہ ان کے باپ دادار شدہ بدایات والے اور ملم وآ گہی

والے ہوئے آتی محمداری کی بات ہوتی، جس طرح کر دھنرت ہوسف الطبط نے معرکے قید

خانے میں فربایا تھا واقعت واقعت و گائی میں اپنے آباؤا جداد کے دین کا ہیں وہوں حضرت

ایعقوب، معفرت اسحات اور دھنرت ابراہیم الطبطہ جیسے جن کے آباؤا جداد ہوں ، ان کیلئے آتو

آباؤا جداد کی چیوی ہی میں دارین کی اصلاح وفلاح ہے۔ اس کے برخلاف بید شرکین

--- یا۔۔۔ یہ یہودی اپنے جن آباؤا جداد کی چیوی کی بات کر رہے ہیں ، ان کو تو مشل و

داش اور رشد و جاہت ہے کوئی تعلق ہی تیس ، پھران کی چیوی کیا معنی رضی ہے؟

داش اور رشد و جاہت ہے کوئی تعلق ہی تیس کے جیسے کیا گو) اگر چہ (ایکے باپ واوانہ کی مشل ہی رکھتے

اب کوئی ان ہے مقلوں ہے بیا جسے کر کہا گو) اگر چہ (ایکے باپ واوانہ کی مشل ہی رکھتے

اور شدہ جاہت ) جب بھی بیا تھی کے جیسے جلیس کے؟ کس قد رجیرت کی بات ہے کہ علم و آگا ہی

اور شدہ جاہت والوں کی اجاع کو چھوڑ کر گرا بوں اور جا بلوں کی چیوی کی جائے؟

وَمَعْل النونين الغَرُوالْمَثْلِ النوفي يَنْعِق بِمَالَا يَسْمَعُ إلادُعَالَةً الدوري والمرادي المرادي على الدوري والمرادي المرادي ال

#### وَنِدَآ أَعُمُّ الْكُوعُمَى فَهُولا يَعْقِلُون ٥

اور پکار کے ، ہمرے گو نگے اند نھے انہیں توعقل ہی نہیں •

ان (کافروں) داعیانِ کفر اور ان کونسیحت کرنے والوں (کی مثال اسکی جیسی ہے جو)
پکارے اور (آواز دے اس) جانور جیسے حیوان صفت (کو، جو پکیسٹنا ہی نہیں سواچ آور پکارے)۔
دعا تو بھی ٹی جاعتی ہے، بھی نہیں، کیکن نداء یعنی چیخ تو ہرا یک کے کا نوں تک پنچی ہے، گر چیخ کون
کر بھی پکھے بخشانبیں کہ اس سے کیا کہا جارہا ہے۔ اسکونسیحت کی جارہی ہے یافضیحت۔ اے کی چیز
کی خوشخری دی جارہ ہے ہے اور ایا جارہا ہے۔

یمی حال ان داعیان گفر کا ہے جو داعیانِ حق کی آواز کو تو نتے ہیں گر ایکے ارشادات کی حقیقت تک ان کے دہن کی رسائی نہیں ہو پاتی ۔ بظاہر ایسا لگتاہے گویادہ کچھ سنتے ہی نہیں ۔ دیسے بھی اگر دیکھا جائے تو بیشک یہ (بہرے) ہیں حق سننے ہے جبھی تو کلا مِح شنہیں من پاتے اور ( گوتئے ) ہیں حق بولے ہے جبھی تو راہ ہیں جبھی تو راہ ہیں تا کہ نہیں پاتے اور (اندھے) ہیں حق دیسے جبھی تو راہ راست انہیں نظر نہیں آتی اور ایسا کیوں نہ ہو، اسلنے کہ (انہیں تو معمل ہی نہیں) جو پینیمراسلام کی بات سمجھ کیسے سے جبھی تھیں اور آپ کی بدایت کو تیول کرسکیں۔

اگرگوئی اصل عقل رکھتے ہوئے نظر واستدلال ہاپنے کو دور رکھتا ہے اور اپنے کو اندھوں اور بہروں کی طرح بنالیتا ہے کہ نہ دلائل دیکھے نہ نے ، تو وہ کیسے حق پر استدلال کر سکتا ہے۔ اسکی عقل اس کے کس کا م کی۔ ایسوں کیلئے بیام ہاسچے ہے کہ اسے عقل ہی نہیں۔

#### يَايُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُواون طَيِباتٍ مَا رَزَ قَنَكُمُ

اے ایمان والو! کھاؤیا کیزہ چیزوں سے جوہم نے تم کوروزی فرمادی

#### وَاشْكُرُوْا بِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿

اورشكر كر ار رجوالله ك، اكرتم اى كو يوجة بو

۔۔۔الحامل۔۔۔(اے ایمان والو!)مشرکین نے اپنے طور پرجن چیز ول کورام قرار دیدیا ہے دہ تہارے لئے طال میں پاکیزہ میں، تو بےروک ٹوک (کھاد) ان (پاکیزہ) طال وطیب (چیز ول

ے جوہم نے تم کوروزی فرمادی اور) اس فضل وکرم اوران نعتوں پر ( هنگرگز ارد ہو) اپنے طال رز ق عطا فرمانے والے (اللہ) تعالی (کے اگر تم) سچ دل ہے کمال اضاص کے ساتھ (ای کو بوجتے ہو)، اسکی عبادت میں کسی کوشر کیے نہیں کرتے اوراس بات کا اقر ارکرتے ہو کہ وہی ساری فعتوں کا والی ومولی ہے، جس نے تم برخاص فضل فرمایا اوررز ق حرام ہے بچا کررزق طال عطافر مایا۔

حلال وطیب چیزوں کے کھانے کی ہدایت فریاد ہے اورا ہے آباؤا جداد کی تقلید میں شرک کرنے والوں اورائلہ تعالی نے جن جائوروں کے کھانے کو حلال فریاد ہادیا ہے، ان کو حرام قرار دینے والے کافروں کا حال بیان کردینے کے بعد اللہ تعالی این موس بندوں سام اورائلہ تعالی این موس بندوں کے اورائلہ اسلام کو اینادین سلیم کرلینے والواور محمور بی کھی کودل کی تقد بق کے ساتھ اپنارسول کینے والواور محمور بی کھی کودل کی تقد بق کے ساتھ اپنارسول کینے والوتم کس بھی قلبی تردد کے بغیراللہ تعالی کے عطافی مودوہ حال وطیب جانوروں کا گوشت نوش کرواورر برائم کی اس عطار اسلام کوارم بھی لیا ہے، تم است حرام قرار شدو۔

اس عطار اسلام کے شکر گڑار رہواور مشرکین نے جس طرح ان کوجرام بجھالیا ہے، تم است حرام قرار شدو۔

التناحرَمَ عَلَيْكُ الْمُنْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْجِنْزِيْرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

اوربس يجي حرام فرماد يا بيتم يرم داركواد رخوان كوادر سورك كوشت كوادراس جانوركو، جوز ع كيا كيا فير خدا كانام ليتربوت

فتن اصطر عَيْرَ بَاغ وَلاعَاد فللا الْمَعَلَيْة إن الله عَفُور رَبِعِيْده

لوجوبة المراد وكالمن فوايش مع معرف من من الله عند الله بين والله الله بين والارات والاب

(اور) جان انو کہ کھانے والی چیز وں میں (بس بھی) اسکے سوائییں (حرام فرمادیا ہے تم پر) ماکول اللهم جانوروں میں ذیج کے لائق جمر بہنے ذیج کے اپنی طبعی موت مر مبانے والے (مروار) کے گوشت (گو) فیصلی اورنڈی میں چونکہ رگوں کے اندر ہننے والا خون ہوتا ہی ٹبیں، جس کو نکالنے کیلئے عمل فی خامج انجام دیا جائے ، انبذا بیدولوں جانور ذیج کا کل ہی شدر ہے ، اس لئے عرف میں ائیس مروار کہا مجھی نہیں جاتا۔

. چانچ الله كدسول الله تقال فران واول كوميد كم حرمت مسكل الراويا ب- اور اور اور كل چونك يديد

ہوئے خون ہیں اور ان کوعرف میں خون کہا بھی نہیں جاتا ہے اسلنے یہ دونوں حلال ہیں (اور) ان کے سوا (سور کے گوشت کو) جواصل ہے، باتی اس نجس العین کے سارے اجزاء حرمت میں اس کے تالع ہیں۔ گوشت کاذکر صرف اسلئے ہے کہ وہی کھانے میں مقصود اصلی کی حثیث رکھتا ہے (اور) اسکے سوا حرام فرما دیا (اس جانور) کے گوشت (کوجو ذرج کیا گیا) بتوں، دیوی دیوتاؤں کے العرام کے قرشت (کوجو ذرج کیا گیا) بتوں، دیوی دیوتاؤں کے العرام کیا ہے کہا گیا کہ باتھ ہوئے)۔

ہاں اگر کوئی شخص مجبور ہوجائے اور اسکی زندگی خطرے میں پڑجائے تو ان حرام چیزوں سے
وہ بقتر رضرورت استعمال کرسکتا ہے۔ (توجو بے قرار ہوگیا) اور صورت حال ایک ہے کہ وہ (نہ خواہشمند
ہے) کہ لذت وشہوت کی تسکین کیلئے ایسا کر رہا ہو (اور نہ) ہی (صدسے بڑھنے والا ہے) کہ مقدارِ
حاجت سے زیادہ استعمال کرلے۔ اسلئے کہ جو چیز ضرور تا مباح ہوتی ہے، وہ ضرورت کی حد تک ہی
ماح رہتی ہے۔

۔۔۔۔الحقر۔۔۔ اگر جان بچانے کیلئے لقمہ وحرام استعمال کرنا پڑے تو اتنا ہی کیا جائے جس سے جان فئی جائے جس سے جان فئی جائے البندااس سے بحوک مثانا اور پیٹ مجرنا حرام ہی رہے گا۔ارشاد رمول کر یم میں لائق ذئے جانوروں کے بدن کے اس فکڑے کو بھی مردار قرار دیا گیاہے بھے حالتِ حیات ہی میں اس کے بدن سے کاٹ لیا گیا ہو، اسلئے کہ ذئے شری سے پہلے اسے الگ کرلیا گیا ہے اور لائق ذئے ماکول اللحم جانوروں کے گوشت کو ذئے شرق کے بعد ہی طیب دیا کیز وقر اردیا جائے گا۔

۔۔۔الغرض۔۔۔ ندگورہ بالاحرام کردہ جانوروں کے گوشت کو اگر کوئی حالت اضطرار میں بقدر ضرورت کھائے ( تو اس پر) اس کھانے کی وجہ ہے ( کوئی شمناہ نیس) جورب کریم بڑے گناہ اپنے فضل کرم سے معاف کردیتا ہے، تو صورت اضطرار میں بقدر ضرورت مرداد کا گوشت کھانے پر کیونکر مواخذہ فربائے گا۔ (بے شک اللہ) تعالی وقت ضرورت ان محربات سے بقدر حاجت کھا لینے کواپئے کرم سے ( بخشے والا) اور اپنے بندوں پر (رحمت والا ہے) جس نے اپنے بندوں کو محربات کونوش کرنے کی بیرخصت عطافر مائی ہے، اس رخصت سے فائدہ اٹھانے والوں پر مواخذہ تو الگ رہا بھی بعض حالات میں ایسا بھی ہوسکا ہے کہ اس رخصت سے فائدہ خدا تھانے والا گنا ہگارتم اردیا جائے۔

سرور سا عدوران و آسل الما آب کی بختاری دو آگر اول به ایم ایران ای

اِ الله يَن يَكْتُمُونَ مَا آنْزَل اللهُ مِن الكِتْبِ وَيَشْتُرُون بِهِ ثُمَنًا وَلِيْلًا أَنْ اللهُ مِن الكِتْبِ وَيَشْتُرُون بِهِ ثُمَنًا وَلِيْلًا أَ

أولَلِكَ مَا يَأْكُنُونَ فِي بُطُولِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكُلِّمُهُمُ اللَّهُ

وول الين كات بعديد عن كراك اوردكام فرائك ان عد يكون عن المنظمة ولا ينظمة ولا ينظم النظمة ولا ينظمة ولا ينظم النظمة ولا ينظمة ولا ينظم النظمة ولا ينظم النظم النظم النظم النظم النظمة ولا ينظم النظم الن

الله قيامت كدن اورنيان كو باك فريائي كاوراك كي ركودين والابداب ع

تو (بے فک جولوگ) علاء بہودے ہیں (چمپا کمی) خواہ ہے ہده رکھ کر اور خواہ اسکودوسرے
ایان سے بدل کر (جس کو اعادا اللہ ) تعالی (نے ) اپنی ناز لرفرموده (سکتاب) تو رات میں احکام البی
اور اوساف محمدی (ہے،اور) اپنے (اس) کتان فتی کی دید (ہے ) اپنی جالی موام اور نادان ہیر وکاروں
سے (حامل کر میں) وصول کر میں یالکل حقیر فائم ہوجانے والی ، پاتی شدر ہنے والی (تھوڑی آجت )۔
الہوں کو بینے فوف لگار بتا ہے کہا کر ہم نے فتی ہا تھی مینی احکام البی اور اوساف کمری جو
اماری آسانی کتاب میں ہیں ، ان سب کومن و من خابر کرنا شروع کرویا تو ہم ان سے

بوقوف بناكرجومال حاصل كرلية بين اسحاصل ندكر كيس ك-

حقیقت یہ ہے کہ (وولوگ تبین کھاتے) اور نبین ڈالنے (اپنے پید میں مگرآگ) ان رشوت کے لقموں کی گرمی وسوزش سے ہمیشہ انکا وجو دجاتا رہے گا۔ بالآخر بیر حرام لقے انکو دوز ن کی آگ تک پنچادینے (اور) صرف اتنا ہی نہیں بلکہ (نہ کلام فرمائے گا ان سے اللہ) تعالیٰ (قیامت کے دن)۔

ایسا کلام جوان کیلئے باعث رحمت ہو، جس سے آنھیں آسانی وراحت میسر ہو۔۔۔یابہ ک۔۔۔درب قبار اپنے کمال غضب کے سبب ان سے بالکلیہ خطاب ندفر مائیگا، بلکہ ملاککہ کے زریعہ موال ارشاد فرماد لگا۔

۔۔۔الغرض۔۔۔التّدع وجل نہ انھیں اپنے کلا م رحمت سے نوازے گا (اور نہ) ہی گنا ہوں کی میل کچیل سے (ان کو پاک فرمائے گا) ،آتش جہنم بھی ان کی بدا عمالیوں کوجلا کر انھیں پاک نہ کر سکے گی (اوران کیلئے) ہمیشہ بمیش کیلئے ( وکھ دینے والا ) جہنم کا (عذاب ہے )۔

۔۔۔الخقر۔۔۔ انکافنا ہوجانے والی خبیث چرزوں کا کھانا گویا جہنم کی آگ کوشکم میں ڈالنا ہاور حق کو چھپانا اورا ہے کلام سے اسے فلا ہر نہ کرنا خود خدائے عزوجل کے کلام وخطاب سے محروم ہونا ہے۔ الیسے بی جھوٹے اور فلائے سوء کی جھوٹی شیادت سے فرزیعہ نجی کر کھم کیا۔ اڈیت دینا اورآ ہے کو تکلیف کی تھائی ، ان کوائل الی تین رکھتا کسان کو یاک وصاف کیا جا ہے۔

اُولَيْك النِيْنَ اشْتَرُوا الصَّللَة بِالْهُلْك وَالْعَدَاب بِالْمَعْفِيرَةِ \* وولاك بين جنول نز يداكر الله كوبايت كيدك الويغاب يعتش كيدك-

فَمَا آَصْبَرِهُمْ عَلَى النَّارِ ٩

برے عجیب مبرکرنے والے ہیں آگ بی پر•

۔۔۔الفرض۔۔۔اس طرح کے کردار دالے جہنم کے در دناک عذاب کے بجاطور پر سختی ہیں۔ (وہ) نا بھو، کوتاہ گراورعقل سے کور ہے (لوگ ہیں جنعوں نے) دنیا بیس دنیدی اغراض اور حتیر مال و متاع کیلئے حق کو چھپایا اور بہودیت پر جومحض گراہی ہے قائم رہ کر (خریدا) اختیار کرر کھا ہے (گمراہی کو)۔ اپنی بی تشلیم شدہ کاب البی توریت میں موجود اوصاف جمری اورا حکام ضداوندی کو دیدہ

قاعت كريكے بيں۔

و دانسته ظاہر نہ کرنا اور انکو عوام ہے پوشیدہ رکھنا، جھوٹی شہادت ہے اپنے گراہ کن موقف کو صحیح ٹابت کرنے کی کوشش کرنا، پیرب گرائی نبیس تو اور کیا ہے؟

۔۔۔افرض۔۔۔ان علماء یہود نے گمرائی کوا پنالیااور وہ بھی (ہدایت کے بدلے) لین ایمان ومعرفت کے بدلے این ایمان ومعرفت کے بدلے رہے۔ یہ تو رہا دنیا کا معالمہ ،تو وہاں کیلئے بھی ان کا سودا خسارے ہی کا سودار ہا (اور ) وہ فقصان معالمہ۔ابو وہاں کیلئے بھی ان کا سودا خسارے ہی کا سودار ہا (اور ) وہ فقصان می میں رہے ، اسلئے کہ انموں نے وہاں کیلئے اپنالیا، پند کرلیا بھیٹ کے (عذاب کو) اللہ تعالیٰ کی ربخت کی میں رہے ، اسلئے کہ انموں نے وہاں کیلئے اپنالیا، پند کرلیا بھیٹ کے (عذاب کو) اللہ تعالیٰ کی بخت کی بدخت کے بدلے ) آمرزش ربانی پرعذاب جاودانی کو ترجی ویے جہنم رسید کردینے والے موجبات کا الزکاب کرنا یقینا موشین کی نظر میں ایک جیب ہو ترکزت ہوئے جہنم کی رسید کردینے والے موجبات کا کرتے ہیں تو یہ جہنم کی (آگ) کی عذاب (ہی پر) کرتے ہیں تو یہ جہنم کی (آگ) کے عذاب (ہی پر)

ذلك بأت الله ترل الكتب بالحق وال الذين اختلفوا

يريل كالله فاحارى كآب على كساعي، اور يك جنبول في اختاف بدايا

في الكِتْب لَفِي شِقَاق بَعِيْدِهُ

كآب يش فراردويد كادرديك مندي ين.

(ب)سب جواور ندکور جوالین آگ کمانا، رب تعالی کا کام نظر مانا، ان کو پاک و صاف ند کرنا اور حق کو چھپانے کی عجہ سے ان کو در د تاک عذاب دینا (بوں) ہی دنیا و آخرے کا خمار و ان کو طفی والا ہے۔اسلے (کما تھ) تعالی (نے اتاری کتاب) توریت (حق کے ساتھ) جس میں از اول تا آخر سبحت ہی تھا، جمانھوں نے اس کے احکام کو اور اس میں ذکر کر دواو صاف جمری کو چمپانے کی کوشش کی اور چھپاتے رہے۔

الى كتاب، فن حصيماته وايسة موايها كداس مي باطل كاشائه بعي ندموه الل تكذيب

Marfat.com

25

کرنی اوراسکے احکام کو پوشیدہ رکھنا اور پھر جب قرآن کریم نازل فرمایا عمیا تو اسکی بھی پیروی ندگر نی، بلکہ زوروشور ہے اسکی مخالفت پراتر آنا اوراختلاف کی مختلف صورتیں اپنا ا۔۔۔شلاء اللہ کی طرف ہے نازل کروہ کتابوں میں بعض پرایمان لا نااوربعض کا مشکر ہوجانا۔۔۔یا۔۔۔ تورات میں جوئق یا تیس ہیں ان کونہ مانا اور جس راہ میں پر چلنے کی اس میں ہدایت ہال پرنہ چلنا بلکہ اسکی جگہ خوداخوں نے جوتر یف کی ہے۔اس محرف کوامس کا بدل قرار دے دیتا دیا۔۔۔۔۔ قرآن کر کی کے تعلق سے مختلف خیالات پیش کرنا، کوئی اسکو جادو کہتا ہے، کوئی اسے عرف اساطیر الاولیون کا نام دیتا ہے۔۔وکئی اسے عرف اساطیر الاولیون کا نام دیتا ہے۔۔۔۔ اسے شعرقر اردیتا ہے اورکوئی اسے صرف اساطیر الاولیون کا نام دیتا ہے۔۔

تواس مقام پراچھی طرح جان او (اور) سجھاو کہ (بے شک جنفوں نے) وہ خود یہود ہوں، خواہ شرکین ہوں، جان بوجھ کراپی طرف سے خواہ خواہ خواہ کو انتقاف پیدا کیا) خدا کی نازل فرمودہ کسی بھی (کتاب میں، تو وہ ضرور پر لے درجہ کی ضد میں ہیں)۔ ایسی ضد جو تق و ہدایت سے بہت دور کردیے والی ہے۔

جب آس ارشاد کوان ضدی خالفین نے ساتو کہنے گئے کہ، ہماری ذات میں صلالت و شقادت نہیں ہے۔ ہماری ذات میں صلالت و شقادت نہیں ہے، ہم بھی خدا پر ایمان لانے والے ہیں۔ نمازیں پڑھتے ہیں اور سیسب بھی تو نکیاں ہیں۔ اس پرحق سجانہ تعالی نے ارشاد فر مایا کہ بیت المحقدس کی جہت مشرق کو اپنا قبلے قرار دینے والے نصر اینوں اور اس کی جہت مغرب کو اپنا قبلے قرار دینے والے یہودیوں! تم نے اپنے اپنے والے نمان کی طرف رخ مجمعیر لینے ہی کوئیکی بھور کھا ہے اور اسکے مواد وسرے دینی اور ایمانی فرائعتی و اجبات کو پس پشت ڈال کر صرف قبلہ کی طرف چرہ کر لینے کو اصل تیکی سمجدر کھا ہے اور اتبائی کر انتخابی کر لینے کو اصل تیکی ہو۔

لَيْسَ الْبِرِّ آَنْ لَوَنُوْا وُجُوْهَ صَحَّى وَبِّبِلِ الْمَثَّمِ فِي وَالْمُغَيِ وَلَكِنَ الْبَرِّ مَنَ نين به يَل يَل مَدَر و بِوب بَحِمْ لَ الْمِنْ عَلَى الله وَلَيْ مِنْ الله وَالْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الله وَالْمُؤْمِ الْلَّهِ فَي وَالْمُلِينِينَ وَالْمُوالِمِينَ وَالْمَالَ عَلَى عَن الله وَالْمَالِمُ فَي وَالْمُلْكِمِينَ وَالْمُلْكِمِينَ وَالْمُلْكِمِينَ وَالْمَالَ عَلَى وَمِن الله وَلِي الْمُلْكِمِينَ وَالْمَالَ الله وَالله وَالْمُلْكِمِينَ وَلِينَ الله وَالْمُلْكِمِينَ وَالْمُلْكِمُونَ وَالْمُلْكِمِينَ وَالْمُلْكِمِينَ وَالْمُلْكِمِينَ وَالْمُلْكِمِينَ وَلَالْمَلْكِمِينَ وَلَالْمِينَالِي وَلَالْمُلْكِمِينَ وَلَالْمُلْكِمِينَ وَلَالْمُلْكِمِينَ وَلَالْمُلْكِمِينَ وَلَيْكُولُونَ وَمِينَ وَلَالْمُلْكِمِينَ وَلَالْمُلْكِمِينَ وَلَالْمُلْكِمِينَ وَلَالْمُلْكِمِينَ وَلَالْمُلْكِمِينَ وَلَالْمُلْكِمِينَ وَلَالِمُولِي وَلِينَا لِمُلْكِمِينَ وَلَالْمُلْكِمِينَا لِمُعْلَى وَلِينَالِمُولِينَ وَلِمُعِلِينَ وَلِمُنْ اللّهِ وَلِينَا لِمِلْكُولِي وَلِمُنْ اللّهِ وَلَالْمُلْكِمِينَا وَلِمُنْ الللهِ وَلَالْمِلْكُولُونَ وَلِمُنْ وَلِمُ وَلِمُ وَلِينَا لِمُنْ اللْمُلْكِمِينَا لِلْمُلْكِمِينَا لِمُنْ اللْمُلْكِمِينَا لِمُنْ اللْمُلْكِمِينَا لِمُنْ اللْمُلْكِمِينَا لِمُنْ اللْمُلْكِمِينَا لِمُنْ اللْمُلِكِمِينَا لِمُنْ اللْمُلْكُولُونَ وَلِمُنْ الْمُلْكِمِينَا لِلْمُلْكُولُونَ وَلِمُنْ الْمُلْكُولُونَ وَلِمُنْ الْمُنْتِينَا لِمِلْكُولُونَ وَلِمُنْ وَلِمِنْ فَالْمُنْكُولُونَ وَلِمُنْ وَالْمِنْ وَلِمِنْ فَالْمُلْكُولُونَ وَلِمُنْ لِلْمُنْ فَالْمُنْكُولُ وَلِمِنْ فَالْمُنْكُولُ وَلِمِنْ فَلِلْمُلْكُونُ وَلِمُنْ فَالْم

وَفِي الزِقَابِ وَاقَامَ الصَّلَوَةَ وَاقْ الزُّلُوةَ وَالْتَوْفُونَ بِعَمْدِهُمْ إِذَا عَهَدُوا الْ اورگرون آزاد کرانے می اورة مُرکمانیازی اورویا زَوْة کی اور پراکرنے والے جمہدی جب معاجد کر ہے . وَالصّٰهِرِيْنَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّمَّزَاءَ وَحِيْنَ الْبَائِسِ اُولَيْكَ الَّذِيْنَ صَدَقْوًا \*

اورمبركرنے والے على اورخى مى اور جباد كروت ، بى اوك يى جو ع كا - وَاُولِكَ هُو اللَّكَ هُواَكَ اللَّهُ الْكَنْتُ فَوْتَ

واونیت هوالمنفون اورین نوگ بربیز کاری کرنے والے میں •

توغورے تن اور (نہیں ہے) اصل (نیکی) صرف (بی کہ) اپنی عبادت میں (مذکر لو پوب) کی طرف جیسا کہ نصار کی کر تے ہیں۔۔۔۔۔۔ ( جیس کی طرف ) جو یہودیوں کی روش ہے اور اس صورت میں جیکہ بیت المحقد اس کا قبلہ ہونا منسوخ ہو چکا ہے، تو اب اس کی طرف اپنی خواہش نفسانی ہے رخ کرنے کو کی معنی میں بھی تیکی نہیں قرار دیاجا سکتا (لیکن) اچھی طرح ذہن شیس کر لوکہ ( نیکی اس) محوکار ( کی ہے جو ) دل کی سچائی کے ساتھ ( مان گیا اللہ ) تعالی کو کہ دوایک ہے، ب عیب ہے۔ اپنی تمام صفات میں تعدیم ہے۔ اسکی ذات اور صفات میں کوئی اسکا شریک نہیں۔ اسکے سوانہ کوئی داجہ و معزت میں جو دھنرت میں حضرت میں کوئی اور سول برحق ہیں۔ ان میں حضرت میں کوئی اور سول برحق ہیں۔ ان میں حضرت میں میں حضرت میں کوئی اور سول برحق ہیں۔ ان میں حضرت میں میں حضرت میں جو تھیں۔ ان میں حضرت میں میں حضرت میں جو تھیں۔ ان میں حضرت میں جو تھیں۔ اس کے تو تو بی میں اور آپ بی کی شریعت ہے۔

(اور) مان گیا ( پھیلے دن کو ) یعنی قیامت کے دن کو ، مرنے کے بعد دوبار واشخے کو ، عذاب تبر
اور قیامت کے بعد جزابہ زاء حساب و کتاب کو ، صراط و میزان اورا نہیا و کرام علیے السلؤ قروالسلام کی شفا و ت
کو الور) مان گیا (فرطنوں) کو بیعن استحد معصوم ہونے کو ۔۔۔ نیز ۔۔۔ رسل طائحہ کی رسالت اور کرا با
کاتین کے اعمال کو لکھنے کی اور اللہ تعالی کے احکام کے مطابق ان کے قمل کرنے کی تقد ہی کرے اور
تذکیرہ فانیت سے فرطنوں کو بری بانے اور یہود میں کی طرح حضرت جرائیل کو اپنادش ندتر ارد ۔۔۔
تذکیرہ فانیت سے فرطنوں کو بری بانے اور یہود میں کی طرح حضرت جرائیل کو اپنادش ندتر ارد ۔۔۔
جرائیل نے قلب مصطفیٰ کے بہتا زل فر بایا۔ یہ قری کتاب ہے جس میں کی طرح کی کو کی کی میشی کی بیشی میں موسکی طرح کی کوئی کی میشی کی بیشی میں ہونگی ہے ہوں گیں جب جس میں کی طرح کی کوئی کی میشی کی سے جو اور کی اور ف سے کئیں ہونگی ہے ہوں کہ بیان کی ایک سورت کی مثال لاسکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالی کی طرف سے کئیں ہونگی ہے ہوں کہ اللہ تعالی کی طرف سے

غالب ہے.

نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان لائے۔علاء یہود کی طرح نہیں جوبعض پر ایمان لائے (اور) مان گیا (پیفیمروں کو) کہ تمام انبیاء ومرسلین برحق ہیں تمام پر ایمان لا ناضرور کی ہے۔ میسیحے نہیں کہ یہودیوں کی طرح ان میں بعض پر ایمان لایا جائے اور بعض کا انکار کیا جائے۔

چونکدایمانِ کامل میں اعمال بھی داخل ہیں تواس کئے ایمان کے بعدا عمال کاذکر شروع فرمایا (اور)ارشاد فرمایا کہ تکوکاروہ ہے جس نے مذکورہ بالا ایمانی اوراعتقادی ضروریات کواپناتے ہوئے (مال دیا)صدقہ ء نافلہ کے ذریعہ خیروخیرات کیا (اللہ) تعالی ( کی محبت میں)، گواس مال سے بھی محبت ہے اورا کی ضرورت بھی ہے ۔۔۔ گر۔۔۔اسے جواللہ تعالی ہے محبت ہے وہ دوسری محبتوں پر

ویے بھی جس چیز ہے محبت ہوا درا سکی ضرورت بھی ہو، اسکورا و خدا میں دے دینازیا دہ فضیات رکھتا ہے۔۔۔الغرش۔۔۔ایک غریب نا دار کا انفاق فی سبیل اللہ، ایک مالدار تو تکر کے راہ خدا میں خرچ کرنے ہے افضل ہے۔

یاللہ تعالیٰ کی مجبت ہی کا تمرہ ہے کہ اس نے خدا کے تعم کی تیل کرتے ہوئے جس مال ودولت سے اللہ تعالیٰ کی مجبت ہی کا تمرہ ہے کہ اس نے خدا کے تعم کی تیل کرتے ہوئے جس مال ودولت داروں کو کی جواہ وہ وہ شخت داراس کے موافق ہوں بیا مخالف ۔۔ بالفرض۔۔۔ اگر وہ نحالف ہوں ، پہلو تبی کرنے والے ہول تو الیوں کو صدقہ دینا اور بھی افضل ہے (اور تیموں کو ) ، ان نابالغ بچوں کوجن کے مرسان کے باپ کا سایدا تھ چاہے ، (اور مسکینوں کو ) ایسے محتاجوں کوجن کے باس گرز اربی کیلئے پچرنہیں ہواور وہ سوال بھی نمین ہواں ، نظاہرا لیے پرسکون نظر آتے ہوں کہ ان کی مسکینی کا پید بھی نہیں چار (اور مسافر کو ) جو حالت سفر میں ضرور تمند ہو، اور اس کے پاس ضرورت پوری کرنے کی کوئی چرز بھی نہ ہو، (اور مسائل کو کوئی نوراک چاہ دالوں اور ضرونہ سوال کرنے والوں کو ۔۔۔ شاہ وہ شعر وض ہوا ور صرف اتی مقدار کا سوال کرنے والوں کو ۔۔۔ شاہ کی آئر اور ہوسکے ہوں سے اسکا مال تباہ ہوگیا اور صرف آئی مقدار کا سوال کرے جس سے اسکا گرز ادہ ہوسکے ۔۔یا۔۔ ایسا شخص اسکا گرز ادہ ہوسکے ۔۔یا۔۔ ایسا شخص جون واقد زدہ ہوا ور وہ صرف اپنا فاقد کو دور کرنے کیلئے سوال کرے ۔ ایسے بی وہ لوگ چہنیں نا گہانی طور بیل کوئی ضرورت پیش آگئی ہوا ور وہ گوگ بذا سے خود اس ضرورت کو پوری کرنے کی سے ندر کھتے ہوں۔۔ بولو کوئی مند کرتے کی سے ندر کھتے ہوں۔

(اور) نذکورہ بالالوگوں کو مالی مدود ہے کے ساتھ ساتھ غلامی میں جکڑی ہوئی (گردن آزاد کرانے میں اخرج کیا ،خواہ غلام خرید کرآزاد کردیا جائے یا جوغلام مکاتب ہوا ہے بدل کتابت دیکر آزاد کرادیا (اور قائم رکھا)، کما حقدادا کرتار ہافرض (نماز کو) اسکی ادائی میں کسی طرح کی کا بل سستی اور کوتائی نہیں برتی اور صاحب نصاب ہونے کی صورت میں نذکورہ بالا صدقات واجبہ کے مصارف میں خرج کیا (اور دیا) سال بسال ، اسے اور فرض ہوجانے والی (زکو قائم)۔

اولاً: معمارف زکو قاکاذ کرفر ماکر صراحناز کو قاکامجی ذکرفر بادیاس مقصود صاحبان نعماب کوفریضه هادا بنگی زکو قاپر براهیختا کرنا به بعض علاء کیز دیک اس خاص متام پر زکو قاصفوض زکو قام ادیباوراس سے پہلے جوذکر سے وہ صدقات نافلہ کاذکر ہے۔

ر وہ سے ہری وہ مرادہ ہوان کے پیج بود تر ہے وہ مدان کا اور ) وہ یہ فر ہی ہے ہیں اسکان بھی ہے (اور) وہ یہ نو ہی ہی رکتے ہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ ہے ۔۔۔ یا۔۔ کی تکلوق ہے کوئی عہد کرتے ہیں تو ضرور بالف ور ( بورا کرنے والے ) ہیں (اسپے مہد کو جب معاہد اگر جب معاہد اگر ہے ہیں کہ دو گئی تا ہد کرنے ہیں تو ضرور بالف ور ایس ہے ہیں اور معاہد اگر اختے ہیں کہ دو گئی تکاوق ہے اپنا عبد نہیں کرتے جو معاہد اگر ہے معاہد ال بار عاطال کو حرام کردے۔ اس طرح کے معاہد ان کرنے کا ایک ہیں اور نہیں کرتے ہو اور نہیں الرب ہے۔۔ المؤمن معاہدوں پر عمل ورآ کہ واجب ہے۔ بلکہ اس طرح کے معاہدوں کو پورا کرنا حرام اور نہیں المرح کے معاہدوں کو پورا کرنا حرام حالمان خیر و برکت (معرکرنے والے ) ہیں فقر وحتا ہی شدت و ( تھی اور ) ہے پیکر ان سعاہ ہا اور نہیں خیر و برکت (معرکرنے والے ) ہیں فقر وحتا ہی ، شدت و ( تھی اور ) ہے پیکر ان سعاہ ہا آئوں اور رہے وہم کی کرختی ہیں اور انہیں اور نہیں اور نہیں اور نہیں ہیں بلکہ اعلاء تھمۃ الحق کیلئے ( جہاد ) اور اعدا ور بن سے قبل ( کے وقت ) ایسے نازک وقت ہیں یہ بلکہ اعلاء تھمۃ الحق کیلئے ( جہاد ) اور اعدا ور بن سے قبل ( کے وقت ) ایسے نازک وقت ہیں یہ بیکر ن جی سے شد بعد تری طرف دواں رہتا ہے۔ بیان عربے کو بھی قربان کردیتے ہیں۔۔ الانفر ۔۔۔ انکا مبر بتدر ن میں اور اللہ تعالی کی راہ میں اپنی جان عربے کو بھی قربان کردیتے ہیں۔۔ الانفر ۔۔۔ انکا مبر بتدر ن شدی ہے ہیں۔۔ الانفر ۔۔۔ انکا مبر بتدر ن شدی ہے ہیں۔۔ الان کردیتے ہیں۔۔ الانفر ۔۔۔ انکا مبر بتدر ن کی ماہ میں اپنی جان عربے کو بھی قربان کردیتے ہیں۔۔ الانفر ۔۔۔ انکا مبر بتدر ن شدی کی ماہ میں اور نہیں والی دوال رہتا ہے۔

اس کام بافت تھام میں اس ترتیب کی طرف واضی اشارہ ب، اسلنے کے مرض پرمبر کرنا فقر پرمبر کرنے سے لا یادہ علت ہے۔ اور قال پرمبر کرنا مرض پرمبر کرنے سے زیادہ شدید ہے۔۔۔۔اس مقام پرجس فقر ومرض کا مقام درج میں اگر ہے وہ وہ بی ہے جو مارش اور

دقتی نہ ہو، اسلئے کہ بیتو اکثر لوگوں کو چش آنے والی چیز ہے۔۔۔بلکہ۔۔۔وہ صابرین قابل تعریف ہیں جنکا فقر ومرض دائی ہو۔۔یا۔۔کم از کم طویل مدت کو گھیرے ہوئے ہو۔ ایسا گئے کہ فقر ومرض اٹکا ظرف اورائے رہنے کی ستقل جگہ ہوگئ ہے، اسکے باوجودہ دنیتو ناشکری کا کوئی کلمہ زبان پرلاتے ہیں اور نہ ہی کی طرح کی بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

ندگورہ بالا اوصاف و کمالات سے آراستہ ہونے والے (میم لوگ ہیں جو) اپنے ایمان اور نیکیوں کی طلب میں (سچ نظے اور میم لوگ) ہرنا شاکستہ امور سے (پر میز گاری کرنے والے ہیں)۔ کمالات انسانید کی شاخیس تو بہت ہیں گروہ سب کی سب صرف تین چیزوں پر مخصر ہیں۔

﴿ا﴾...صحت اعتقاد

﴿٢﴾۔۔۔حسن معاشرت۔ ﴿٣﴾۔۔۔ تہذیب نفس۔

حق سجانه وتعالی اورسارے ضروریات دین وایمان کی تصدیق کاتعلق محت اعتفاؤ ہے ہے اورتمام ارباب استحقاق کے حقوق کو کما حقد اواکر دینا 'حسن معاشرت' ہے۔۔۔نیز ہے۔ اقامت صلو ق ، اینا وز کو ق ، اینا وعہد اور صبر' تہذیب نفس' ہے ہے۔ ان ساری خویوں کا مجموع اس آیت کریمہ میں صوجود ہے تو یہ آیت کریمہ جامع کمالات انسانی ہوگئ ۔ حضرت ابو ہریرہ ﷺ کا ارشاد: من عمل بھذہ الآیته فقد استحمل ایمانہ جس نے اس آیت کریمہ عمل کرایا، اس نے اپنے ایمان کو کمل کرلیا، ای حقیقت کو اضح کر ہاہے۔

یَایَتُهُا اَلَّوِیْنَ اُمِنُوْا کُرِیْبَ عَکیکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتَالَىٰ اَلْحُرُبِا فَحْرِ وَالْحَبُنُ اے سلانو افرض کردیا گیم پرفون کا بدلیانا ہن آئی کے گوئوں کے بارے یں۔ آزاد کے بدلے آزاد رہائیا پاکستی وَالْوُنْ کُری پاکوئوں کے بدلے ہوئے کہ کہ کی گوئی کہ جمہ می آخیہ شکی \* فَالِیْبَاعُ کُرِی کُمُونِ کے بدل کے بدلے خلام اور اور کا داکر ویا ہے وہ کی کہا تھے بھائی کی طرف ہے کہ معانی دیدگی اور دیا کا فاضر کرنا ہے پاکستھی وہ وکر کہا تھے اور کہا ہے وہ کہا تھے۔ یہ خوالے کھنے فیائی فراک کھنے فیائی فراک کی کھنے وکر کھی گئے وکر کھی کا محمل کے ساتھ اور اس کا دار کردا رہ دیا ہے وہ وہ کہا تھا۔

#### فَتَنِ اغْتَلَى يَعْدَ ذُلِكَ فَلَهْ عَذَابُ ٱلْمِيُّوهُ

عة جوصد سي ما عكم بعدة اسكم لئ دكاد سي والا عذاب ع

(اےملانوا) اب تک حمبیں عبادات ومعاملات سے متعلق ادکامات کاعلم دیا گیا، اب بعض فوجداری کے معالمات ہے متعلق احکامات بھی جان لو۔ دوید کہ ( فرض کر دیا گیاتم پرخون کا بدلہ لینا) اب خواواس فرض کوتمہارے مدیشری نافذ کر سکنے والے حکام حدیثری نافذ کر کے پورا کریں، خوام خودابے او پر مدشرعی لاگو کرنے کیلئے اپنے کو دکام کے آ کے چیش کردو معد فافذ کرنے کا اختیار مرف ما من المسلم المحفى كيلة بدج ارتبيل بكدوه ازخود قصاص لير كيلة ضروری ہے کہ حاکم کے یاس شکایت لیکر حاضر ہو، چر حاکم خود قصاص لے کا یا کسی فخض کو قصاص لینے لا مقرر كرديا عالمان والدار كالعب من عود كاب مرفض كوقا الوال الين الدين

می خیال رے کے مرف اٹنی کے خون کا بدا۔ لینا فرض ہے جو ( ناحق ) کی شری تقاضے کے بغیرظلما اور عدا ( قتل کے معے ) ہیں آوا سے ( لوگوں کے بارے میں ) یکم ہے کتل کردیاجائے ( آزاد كيد الآزاد) كو (اورفلام كيد في المام) كو (اوركورت كيد في وت) كو \_ \_ الفرض \_ بدله لینے میں عدل ومساوات کا کھاظا ضروری ہےا سکئے ایک مرد کے عوض دومر د، ایک عورت کے عوض دو مورتش یاایک مرداورایک غلام کے وض دوغلام یاایک آزاد کونیم قتل کیا جائے گا، جیسا کہ ایام جالمیت والوں کا دستور تھا۔ ان کے معزز قبلے والے پسماند و قبلے والوں سے ایسای کیا کرتے تھے۔

اس طلط میں اگر قامل ایک ہے، تو صرف اس سے قصاص لیا جائے گا اور اگر بہت سے وگوں نے ل رقل کیا ہے وان سے حقصاص لیاجائے ۔۔۔ ان در در ول کر یم کی روشی میں اگر ہ کی باب ہے، تو اس سے اس کے بیٹے کے خون کا بدائنیں لیا جائیگا، یوں بی اگر ہ کل متول کا شرقی ما لک ہے تو اس سے بھی ایے مملوک کا قصاص نہیں لیا جائے گا۔ ان دو کے سوا سجی ہے بدل لیا جائے گا (العرب) تاعی ( کیلے اس کے )اساری (بھائی) مقول ( کاطرف سے کومعال دے دی گئی) اوراسلامی اخوت کا پاس ولحاظ کرتے ہوئے زی اور مہانی کی روش اختیار کی کن ہے۔اب خوا مکسل معانى جو --- اي هور \_\_ كه تمام ورها متتول ع حق كامطالبه نه كرين ، خواومعانى ناتمل موكر بعض

ورثاً معاف کریں اور بعض کا مطالبہ ابھی قائم ہو، ان ہر دوصورتوں ٹیں قاتل سے قصاص ساقطہ ہوجائیگا ۔۔۔ الفرض۔۔۔ ایک عفو و کرم کی صورت پیش آئے (تو) مقتول کے وارث کو (ویت) خون بہا (کا تقاضہ کرنا ہے) گر (عمد گی) اور خوش اسلوبی (کے ساتھ اور) اس طرح قاتل پر (اس کا) اس میں کسی طرح کی کی بیشی کے بغیر جلد از جلد (ادا کرویتا ہے) کمال کشادہ خاطری، اور (خوشی کے ساتھ اور جان لوکہ (بی) ویت کو قصاص کا بدل اور قائم مقام قرار دینا (تخفیف) اور ہاکا کرنا ہے، سخت اور کری (سزا) کو جو (تمہارے) بے پایاں کرم فرمانے والے (رب) کریم (کی طرف سے ہے اور) سراس (رجمت ہے)۔

توریت میں قبل کے بدلے قبل کرنا ہی لازم تھا اور انجیل میں بغیر توض کے معاف کردینا ہی ضروری تھا۔ اس صورت حال میں مسلمانوں کیلئے قصاص اوردیت یعنی بطریق مسلم مال کیکر معاف کردینا۔۔۔الغرض۔۔۔دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیننے کی گئیائش عطا فرمانا کرم نہیں تو اور کیا ہے معاف کرنے میں قاتل کی معایت ہے اوردیت واسول کرنے میں محتول کا کیا تھے ہے۔ اس مقام برقاتل کو تل چیسے گنا و کیروم کے باوجودمون قراردیا ایمانی

ا مون و ماه به اوران کو خفیف در حمت کامستی بتایا۔ پیرسب رحمت نبین تو اور کیا ہے؟ اخوت کو باتی رکھااوران کو تخفیف در حمت کامستی بتایا۔ پیرسب رحمت نبین تو اور کیا ہے؟

(تو) اب جوکوئی معاف کردینے اور دیت لے لینے کے بعداس قاتل کو یا اس کے فیرکو قصاص کے نام پرقل کردے یا قاتل ہی اس ظلم وستم پراتر آئے کدایک کو دیت دے کردوسرے کولل کردے ۔۔۔الفرض۔۔۔ شرعی حدود کوتجاوز کرتے ہوئے (جو حدے پوھاس) مذکورہ بالا ہدایت

( کے بعد تو اس کیلئے ) آخرت میں (دکودینے والا عذاب ہے)۔۔۔یایدکہ۔۔دنیا ہی میں اسے لازی طور رقل کردیا جائے اوراب اس سے دیت بھی نہیں قبول کی جائے گی۔۔الفرض۔۔۔دیت لیکر قل

کرنے والے کو ہرگز معاف نہیں کیا جائیگا۔

اے ایمان والو! تم قانونِ قصاص کو ظالمانہ اور بہیانہ قانون نہ بجھے لینا۔ ذرا فور تو کرواگر ایک قاتل کو چھوٹ دے دی گئی اور اس کو اسکی قرار واقعی سر آئیس دی گئی تو پھراس ہے دوسرے بحر مانہ ذبنیت رکھنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور وہ بے خوف و خطر ہوکر قمل و غارت کا بازارگرم کردیے سے باز نہ آئیگئے ۔۔۔ہاں۔۔۔ اگر قاتل کو اسکے جرم کے بد قرق کردیا گیا، تو دوسرے بجرم اپنا بھیا تک انجام دیکھیکر باز آ جا ٹینگئے اور اس طرح آلیک قاتل کے قل سے بیٹار جانین قمل و غارت سے بی جائیگئی۔۔

· جس ملک کے قانون کی آنگھیں طالم قاتل کے گلے میں بھانی کا پھندا و کیوکر برنم ہوجا کیں، وہاں مظلوم و ہے کس کا خدا ہی جافظ ۔ وہ اپنی آغوش میں ایسے مجرموں کو ناز وقع ہے پال رہاہے جواسکے چمنستان کے شکفتہ پھولوں کومسل کرر کھودیں گے۔ وہ دین جودین فطرت ہے، جوہر قیت برعدل وانصاف کا تر از و برابرر کھنے کا مرمی ہے،اس ہے ایس ب چا بلکہ تا زیبا تاز برداری کی توقع عبث بے ۔۔۔الغرض ۔۔۔اے ایمان والواتم قانون قصاص کوعدل وانصاف ہی کا قانون یا در کرو۔

#### وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيْوِةً يَأْولِي الْأَلْيَابِ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ٩

اورتمهارے لئے خون کے جدلہ لینے میں زندگانی ہے اے عقل والو! کہ اب ہے تم ؛ رو

(اور) اچھی طرح مجولوکہ (تمہارے لئے خون کا بدلہ لینے میں) دنیا میں امن وامان کی انت اور بے شار مظلوموں اور بے کسوں کی ( زندگانی ہے ) ۔ قصاص کے خوف سے جب ظالم این للم ہےاہیے کوبعض رکھے گا توقتل ناحق کا درواز ہجی بند ہوجائے گا۔ (اے مثل والو) طبع سلیم اور فہم هم رکھنے دالوقانون قصاص کی حکمت بالغہ یمی ہے ( کہ) ایام جاہلیۃ میں جو پڑے ہو رہا، وہ زو رہا، گ**ر (اب سے تم ڈرو) اینے رب سے اور ان تمام گنا ہوں سے پر ہیز کر و جوتمہیں مذاب کی طر**ف لے جانے والے میں یا قصاص کے خوف کے آل ناحق کرنے ہے اپنے کو بچاتے رہو۔ ا ایمان والوسابقه بیان میں تم یقل وقصاص کے تعلق کے افتکاو کی ٹی (ساخمن

میں موت کا بھی ذکر آ کیا اور تمہاری سادت سے کے همو ماموت ہی کے واقت وسیت ارت ہو، تواس کے متعلق بھی بعض احکام ذہن نشین کرلو۔

المتب عكنيكم إذاحط مآحدكم المنوث إن ترك خيرا الومية للوالدين

تم پر فرض کیا گیا جب کدا جائے تم میں ہے کی کی وجہ اگر جھوڑے وائد ریا یہ او وصیت از نا ماں باب

والافريني بالمغروب حقاعلى التقين

اور آرابت مندول کے لئے بھے روائ کے والی یون سے بیز کاروں نے بازور

(تم برفرض کیا گیا)اورضروری قرارویا کیا ب(جبكة جائے تم عن سے كى كى موت) أو

اسے اسبب کا حضور اور اسکی علامتوں اور نشانیوں کا ظہور ہوجائے ، لاعلاج امراض وعلل کی شکل میں جن کو عام طور پر مرض الموت گمان کیا جاتا ہے (اگر چھوڑ ہے کچھ مر مابیکو)۔۔۔انغرض۔۔۔اسکے پاس اتنا مال ہو کہ اسے سر مایا دار کہا جاسکے تو اس پر فرض ہے (وصیت کرنا)۔ کن کیلئے وصیت کرنا؟ (مال باپ اور قرابت مندوں کیلئے وصیت کرنا کا میں اور درخماوے کے ممل کو سخاوت قرار دیا کرتے تھے۔ تو اے کردیا کرتے تھے۔ تو اے مقل والو، غور کروکہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اپنے والدین اور دشتہ داروں کو نا دار رکھا جائے اور دوسروں کیلئے وصیت کرکے ان کو مالدار کرویا جائے۔ تو تم وہی کروجو (نیک روائ کے موافق) اور عمل وائسان کی تقاضہ ہو (بیچق ہے)۔ لازم ہان (پر ہیزگاروں کے بازویر) جو تقوی کی طرف ملک وائسان ہیں۔

أَمْنَ بِدَلَكَ بِعَدَى مَا سَمِعَةً فَالْتَمَا اِثْنُهُ عَلَى الْزِيْنَ يُبَيِّ لُوْنَكُ طُ ترص نه ديد بدل دي بداري بداري كراس كون لي، قراس كاكناه ان يرب جواس كوبدل دايس-

#### إِنَّ اللَّهُ سَمِيْعُ عَلِيْكُ

بيثك الله سننے والا جانے والا ہے●

(تق) وسی اور شاہد میں ہے (جس نے) بھی (وصیت بدل دی) خواہ وصیت ہے بالکلیہ انکار کر کے ۔۔۔یا۔۔ان انکار کر کے ۔۔۔یا۔۔ان کے سوال کو کی کر کے ۔۔۔یا۔۔ان کے سوالوں کو سورت انکی حقیق کر کی اس کو سور کا ان کی صورت انجاز حقیق کر کی (اقو اس) تبدیل کرنے (کا گناہ ان پر ہے جواس کو بدل ڈالیس)۔۔انفرض۔۔۔خود وصیت کرنے والے کے سرکوئی گناہ بیس وہ تو وصیت کرنے والوں کے سرکوئی گناہ بیس وہ تو وصیت کرنے والوں اور اس کے بدل دینے والوں دونوں کے اقوال کا (سنے والا) اور دونوں کی نیمتوں کا (جائے والا ہے) اور اس کے بدل دینے والوں دونوں کے اقوال کا (سنے والا) اور دونوں کی نیمتوں کا (جائے والا ہے) تو وہ ان کی نیمتوں کے مطابق آخیس جز ایا سراعطا فرمائیگا۔

#### فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ مَّ حِيْدٌ فَ

تواس پرکوئی مناونیس\_ میشک لله برا بخشے والارحت والاہے ●

(ال) وارث یاوسی یا امام یا قاضی میں ہے (جو) کوئی بھی (ڈرا) اور اسے اندیشہ لگا

۔ نیز یقی طور پر یا بطور گمان غالب اس نے بجھ لیا (وصیت کرنے والے کی طرف ہے کی بے
انسانی وصیت میں خطاکی وجہ ہے بہوا حق اور انساف ہے انجواف ۔ یا۔ قر جی رشتہ داروں کو نظر
انسانی وصیت میں خطاکی وجہ ہے بہوا حق اور انساف ہے انجواف ۔ یا۔ آب ہم ان کیا اس سے زیادہ
انسانی وصیت کرنے کے (گماہ کو) جو شریعت کی خلاف ورزی کرنے کا بھیجہ ہے (پھران میں) یعنی جن
کیلئے وصیت کی گئی اور جو وصیت کرنے والے کے وارشین میں، ان دونوں میں ۔ یا۔ اگر
وصیت کرنے والا با حیات ہوتو خود اس کے اور جس کیلئے وصیت کی ہے، اس کے درمیان (سلح
کرادی) اور شریعت حقہ کے احکام کا اجراء فرما کر سب کوشریعت کے مطابق ممل کرنے کیلئے آمادہ کرایا
اور پھراس صورت حال کے چش نظراگر وصیت میں کوئی تبدیلی ہوگئی، (تو اس) تبدیلی کی وجہ سے کی
اور پھراس صورت حال کے چش نظراگر وصیت میں کوئی تبدیلی ہوگئی، (تو اس) تبدیلی کی وجہ سے کی

۔۔۔الفرض۔۔۔وصیت میں ایس تہدیلی پرجس میں شریعت اسلامیے کا پاس ولحاظ ہوا ورسارے متعلقہ افراد کے اتفاق ہے ہو، کسی طرح کا کوئی مواخذہ نہیں۔ (بے فک اللہ) تعالی (پروا بخشے والا) ہوان وصیت کرنے والوں کا جو وصیت میں حق ہے انحواف کردینے کی صورت میں صدق دل ہے تاثب ہوجا کیں۔۔۔ یہ ہی۔۔۔ان اصلاح کرنے والوں ہے اصلاحی کوششوں کے درمیان اگر بالفرش کوئی تاکر دفی اعمال یا تاگفتنی اقوال صادر ہوجا کیں تو رب کریم ان کوہمی معاف فرما دینے والا ہے۔ ساتھ دی صابحہ و واصیاء جو وصیت کے مضمون میں کوئی تحریف نہ کریں اور میں ومن اس کے مطابق عمل کریے انوالا ہے۔ کا تا اللہ ہے۔ ساتھ دی وواومیاء جو وصیت کے مضمون میں کوئی تحریف نہ کریں اور میں ومن اس کے مطابق عمل کریا تھا اللہ ہے۔

سابقة آیات می پہلے تصاص کا عظم دیا گیا گر ومیت کرنے کا عظم دیا گیا ہے اور اب دون ور محتے کا عظم دیا جارہا ہے۔ اور فر بایا جارہا ہے کہ اے ایمان والوافرض کیا گیا تم پر دون ور قصاص کا عظم شد بیٹرین تھا اسکے س کا تقاضہ پر تھا کہ قاتل خود اپنے کو دکام اور معتول کے ولی کے حوالے کردے وہ تاکدوہ اے کل کردے پھرا سے بعد ومیت کا عظم دیا گیا ہونستا

کے حوالے کردینا ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ مال دے دینا جان دینے ہے آسان ہے۔
ان دونوں حکموں کے بعد اب روزے کا حکم دیا گیا جو ان دونوں ہے آسان تر ہے
اسلئے کہ روز ہ رکھنے ہے انسان کے صرف کھانے پینے کے معمولات بدل جاتے ہیں۔ اب
دہ طلوع فجر سے پہلے حری کرے گا، بھر وہ دن مجر بھوکا بیاسا وغیرہ، پھر مغرب کے بعد
افظار کرے گا۔۔۔انخش۔۔۔ رات بھر کھانے پینے وغیرہ کی اجازت ہوگی اور دن مجر بھوکا
پیاسا رہنے کی پابندی رہے گی، کیونکہ مکلف اور بالغ شخص کا اثواب کی نیت سے طلوع فجر
سے لیکرغروب آفیاب تک کھانے پینے اور جماع کوڑک کرنے اور اپنے نفش کو تقویل کے
حصول کیلئے تیار کرنے ہی کانا مروزہ ہے۔

۔۔۔الفرض ۔۔۔ان ارشادات میں احکامات بیان کرنے میں بیز تیب رکھی گئی ہے کہ
پہلے تھم شد پر تر۔۔ پھر۔۔ تھم شد بیداور پھر تھم خفیف، بیان فرمایا گیا ہے۔۔۔ قصاص اور
روزے میں ایک مناسب یہ بھی ہے کہ قصاص میں نفس انسان کوحی طور پر قبل کیا جا تا ہے،
جبدروزے میں شہوت کو آل کیا جا تا ہے۔ قصاص میں آگر معنوی طور پر اجسام کی حیات ہے
تو روزے میں ارواح کی حیات ہے۔ روزہ وزبن کو پاکیزہ، دل کو مصلی اور بندول کوفرشتہ
خصلت بنادیتا ہے، گرش طیہ ہے کہ روزہ وار روزہ کے جملہ تقوق اوا کرے۔

روزہ آگر چے قضاص ووسیت کے مقابلے میں آسان ہے کین بعض ووسرے احکام کے پیٹی نظر میتخت بھی ہے۔ جمرت کے ڈیڑھ سال اور توبلی قبلہ کے بعد اشعبان کوروزہ فرض کی گئے۔ چونکہ احکام میں سب کیا گیا۔ روزہ ہے پہلے زکو ۃ اور زکو ۃ ہے پہلے نماز فرض کی گئی۔ چونکہ احکام میں سب سبل اور آسان نماز ہے اسلئے اسکو پہلے فرض کیا گیا اور پھراس سے زیادہ مشکل اور دشوار زکو ۃ ہے، کیونکہ مال کوا پی ملکیت سے نکا لنا انسان پر بہت شاق ہوتا ہے، لبندا اس کو تھم نماز کے دل وو ماغ اور محل کر دار میں رائح ہوجائے کے بعد فرض کیا گیا۔

نماز وزکوٰۃ کے احکام پڑل جب ایمان والول کی زندگی میں رائخ ہوگیا تو ان دونوں علموں سے نیادہ خت، روزے کا تھم نازل فربادیا گیا۔ روزے میں چونکہ نفس کو کھانے، علموں سے زیادہ تحت، روزے کا جاتا ہے، اسلئے بیانسانی نفوں پر بہت شاق اور دشوار ہے۔ روزے کی مشقت اور اسک تحق کو کسی قدر ہلکا کردیے کی غرض سے خطاب میں بہت تی پیارا انداز اعتیار فربایا گیاہے۔

#### يَايَهُا الَّذِينَ أَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كُمّا كُتِبَ

اے ایمان والو! فرض کیا حمیاتم پرروز ہ، جس طرح فرض کیا حمیا

#### عَلَى الذِينَ مِن تَعْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَثْقُونَ ﴿

ان پر جوتم ہے پہلے تھے ، کداب پر ہیز گار ہوجاؤ

یے خطاب کد (اے ایمان والوفرض کیا گیاتم پرروزہ) ایمان والوں کو ایسا سرور بخشا ہے کہ وہ
رب تعالیٰ کی رضا کیلئے بڑی ہے بڑی معیتوں کو گئے لگا لیتے ہیں اور صرف ای خطاب پر اکتفائیس
فر مایا گیا بلکہ سلی وینے کیلئے یہ بھی فر مادیا گیا، کدا ہے ایمان والوقع پر جوروزہ وکھنا فرض کیا گیا ہے یہ کوئی
فی چیزئیں، بلکہ یہ فرض کیا جانا بالکل ای طرح ہے (جس طرح فرض کیا گیا ان پر جوقم ہے پہلے تھے)،
حضرت آدم ہے لیکر تبارے زمانے تک کے سارے انہیاء اور ان کی ساری امتیں ۔۔۔۔الفرض۔۔۔
الاس عباوت کے فرض ہونے میں تم ہے پہلی امتیں بھی تبہاری شریک ہیں اور ظاہر ہے کہ جو چیز عام
ہوجاتی ہے اس میں مشقت کا احساس بھی کم ہوجاتا ہے۔ ویے بھی روزے کا تھم نازل فرمانے میں جو
ہوجاتی ہے اس میں مشقت کا احساس بھی کم ہوجاتا ہے۔ ویے بھی روزے کا تھم نازل فرمانے میں جو
موزہ اس کے فرض کیا گیا ہے تا ( کما ہر پر چیز گار ہوجاؤ) اپنے ذہیں وفکر کو یا کیزہ کر لواور اللہ تعالیٰ کی
ماست اورائی فعموں اور اپنی بری عاد تو اور کو تا ہوں میں فور وفکر کر وہ تا کہ تبہیں ندا مت حاصل ہو،
تو ہو کی تو فیق طے اور دل میں خوف فدا پیدا ہوں جس کی وجہ ہے تم گنا ہوں ہے بچر ، دنیا کی رنگینیوں کو ترک

الامنا مَّعْدُ وَدُتِ فَمَنْ كَانَ مِنكُوْمَ رِيْضًا أَوْعَلَى سَفَّى فَعِدُةٌ مِنْ

چند منتی کون۔ اس جوتم می سے جارہو کیا، یاسفر پہ ہے، تو شار ہے

الإم الحرو وعلى الدين يطيفونه بدية طعام مسكنين فمن تطوع

دوسر سادول جل اوران کی جو طاقت کو یک جل روز وی فد سے با یک سکین کوکمانا کلاوینا ، ق جس فیلش کی طرز میرون ایک میرون میرو

خَيْرًا لَهُوَخَيْرُ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرُ لَكُوانَ لَنْتُو تَعَلَّمُونَ ٥

على كولها كالي الدوول وكاليارك المرام ماركم مع الرفه م عاماه

پستم روزہ رکھتے رہو ہرسال (چنگتی کے دن) تم سے پہلوں پر بھی پورے سال کے روزہ فرض نہیں سکتے بھی سال میں چندہی دن فرض نہیں کئے گئے اور تم پر بھی پورے سال کا روزہ رکھنا فرض نہیں۔ان کیلئے بھی سال میں چندہی دن کے روزے فرض کئے گئے تقے اور تم ہارے لئے بھی سال میں صرف رمضان شریف کے مہیئے کے 17 یا 47 میں بھی کہ دن ہی کے روزے فرض کئے گئے اور پھر رب کریم کا کرم تو دیکھو کہ اسنے اپنے اس تم میں بھی تمہارے مریضوں اور مسافروں کو ایک خاص رعایت بھی عطافر مائی ہے۔

چنانچہ اس نے انہیں رخصت مرحمت فرماتے ہوئے فرمایا کہ (لیس جوتم) مکلفین (پی سے بہار ہوگیا) ایسا کہ روزے سے حاملہ، دودھ پلانے والی کو فلبہ والی کو فلبہ والی کا خوف ہو۔۔یا۔۔۔تندرست آ دی کو فلبہ والی بہتر بہ علامات یا طبیب حاذق کے بتانے سے مرض پیدا ہونے کا خوف ہو۔۔یا۔۔فادمہ کو ضعف کا خوف ہو۔۔یا۔۔فادمہ کو ضعف کا خوف ہو۔۔یا۔۔فادمہ کو ضعف کا خوف ہو۔ یا۔۔۔فادمہ کو ضعف کا خوف ہو۔ ریا)۔۔کوئی مکلف (سفر پر ہے) اور ایسا مسافر ہے جے ٹماز قصر کی اجازت ہے، یعنی تین شب وروز کا سفر جو ہراے ۵ میل اور کلو میٹر کے حساب سے ۹۲ کلو میٹر ہوتا ہے (تو) ایسے معذورین جو اپنے عذر کی بنا پر روز وہ ہیں رکھ سکے ہیں وہ اپنے چھوڑے ہوئے روز وں کی لوری کی تعنی کرلیں ، اور اس کو شار کہیں اور سمجھ لیس کہ ان کیلئے یہی (شار ہے) اور بہی گنتی ہے (دوسرے دنوں میں ) روز ور کھنے کی۔

۔۔۔الفرض۔۔فرض روزے جتنے تچوٹ کے ،استے بی روزوں کی دوسرے دنوں میں قضاء

لازم ہے (اوران پر جوطافت کھو چکے ہیں) ایے بوڑھ ضعیف جواز کاررفتہ ہو چکے ہیں، جنسیں ایک

ہلکی مشقت بھی برداشت کرنے کی طاقت نہیں، ان کیلئے (روزے کی فدیہ ہے ایک مسکین کو کھانا

کھا دینا) یعنی نصف صاع گیہوں یا ایک صاع جو، وغیرہ کی غریب کودے دینا (توجس نے فلل کی

طرح) بطور نفل (یکی کی) اور ایک مسکین کے بجائے دو۔۔۔یاس سے زیادہ مسکینوں کو فدیہ

دے دیا۔۔۔یا۔ ایک مسکین کو جتنا دینا چا ہے تھا اسکواس سے زیادہ دے دیا۔۔۔یا۔ فدیہ بھی دیا

اور روزہ بھی رکھا (تو بیاس کیلئے بہتر ہے) اسلئے کہ بیسب پھواسکے اجر بیس زیادتی کا سبب ہے۔

ادر روزہ بھی رکھا (تو بیاس کیلئے بہتر ہے) اسلئے کہ بیسب پھواسکے اجر بیس زیادتی کا سبب ہے۔

۔۔۔یابی ہم۔۔۔جن جن حالات بیس تم کوروزہ ندر کھنے کی رخصت دی گئی ہے، اگرتم ان حالات میں
مشقت اٹھا کر بھی ردوزہ رکھ کو روزہ ندر کھنے کی رخصت دی گئی ہے، اگرتم ان حالات میں

سيقول

البقرة

صلاح وفلاح کیلئے (بہتر ہے)۔اس بہتری کو بچھ لینا تہبارے لئے دشوار نہیں (اگرتم علم سے کام لو)
اور روزے کی دنیوی اور اخروی فوائد ہے آگاہ ہوجاؤ۔ روزے کی فضیلت کاعلم حاصل ہوجائے کے
بعد فدید، خیرو خیرات اور قضاء وغیرہ ، ہرا یک ہے بہترتم روزہ رکھ لینے ہی کوقر اردو گے۔
آ ہے سابقہ کے ذریعہ روزے کی فرضیت کا تھم طاہر کردیئے کے بعد اوریہ بتادیئے کہ بعد اوریہ بتادیئے کے بعد اوریہ بتادیئے کے بعد کہ یہ فرضیت پورے سال کیلئے نہیں بلکہ گئتی کے چند دنوں کیلئے ہے، یہ بھی واضح فرمادیا
کہ دہ کس میں بینے کے دن ہیں۔

**شَهُرُ رَمَضَانَ الّذِينَ أَنْدِلَ فِيْهِ الْقُرْانُ هُدَّى لِلنَّاسِ وَ بَيِنْتِ مِنَ الْهُدَّى** مهنده مفان كا دوكدا مراكبا جس من قرآن ، هايت النانون كيك اور روثن عني هايت

وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُو الشَّفْرَ فَلْيَصْمُهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا أَوْعَلَى

اورفيعلد كى، توجس نے پالياتم على سال مهينة كو تواسكے روزے ركے ، اورجو بار بيا ، مالت من ب

سَفَى فَعِتَ ثَافِقِ اللَّهِ الْحَرْثُيرِينُ اللَّهُ بِكُو الْيُسْرَ وَلَا يُرْدِينُ بِكُو الْعُسْرَ

فَلِتُكُمِلُواالْعِدَّةُ وَلِتُكَابِرُوااللهَ عَلَى مَاهَدُ لَكُوْوَلَعَلَكُمُّ تَتَكُلُوْنَ ؟

اوراسلے کے میدند کالتی ناری کرلواور اللہ کی تھیں بولو :وتہاری ہدایت فریائی، اوراب تو شکر گزار: و جاو • چنانچی فرمایا گیاو و (مهیند مضان کا) ہے، جس کے انتیس ۲۹ یاتمیں ۳۰ دن کے روز نے فرض کے صحیح جوں۔

سالیا مقدس مهید بیجه یکی بهلی رات کو تعزیت ابرا بیم لطط کیسی آنف ، چینیس ۲ تاریخ کوتوریت ، تیرموی سالتاریخ کوافیس اور چوجیسو س۲۳ تاریخ قر آن کریم ناز ل فر ما یا گیا۔ ویسے پہلیکسل قرآن کریم ایک ساتھ لوی محفوظ ہے آسان ونیا کے بیت العزق میں شب قدر میں ناز ل فر مایا گیا ، مجروبال سے تحموز اتھوڑ اتھ سے ضداوندی اور حثیت الٰہی کے مطابق نمی کریم براسکا فرول ہوتا جسکا سلسلہ ۳۳ سال تک چین اربا۔

نی کریم ہر آن کریم کے زول کی ابتداء بھی رمضان شریف ہی میں ہوئی۔ تب البید کنوول کے سب ماورمضان شریف کو جومعت کی ہوداس بات کی متعاضی تھی کروز و

جیسی عظیم عبادت، جس میں ریاء کا دخل نہیں، جسکا اجر خودرب کریم نے خاص طور پراپنے ذمہ کرم میں رکھانیا ہے۔۔۔ بلکد۔۔۔ اپنی ذات ہی کواز راہ کرم روزے کا صلاقر اردے دیا ہے، جوایک طرف آل ہے، تو دوسری طرف آل ہے، جوایک طرف آل ہے، تو دوسری طرف آل بشری علائق کے ازالے کا سبب توی ہے جوانسانی قلب وروح میں انوار صعربہ کے جلوہ افروز ہونے کیلئے رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو بینہایت مناسب بات رہی کدائی عظیم عبادت کو النے عظیم میں کے دیا گیا۔

النون النون كيلے اسار النانوں كودنيا وہ (كراتارا كيا جس ميں قرآن) جو (ہدايت) ہے مارے (اشانوں كيلے) سرارے النانوں كودنيا وہ خرت كی صلاح وفلاح ، كمال وخو في اور سعادت و فيروز بختى كا راسته دكھانے والا ہے (اور) النا ، كنيں بلكہ اس ميں الي (روش با تئيں) ہيں ، جو النانوں كيلئے (ہدايت) كا راسته ظاہر كرو بتى ہيں ۔ اور فوز و خبات كے طريقوں كو واضح كرد بتى ہيں اور فوا كورميان (فيصلہ) كرد ين بي النانو بيں ، جوان كے درميان فرق كونماياں كرد بتى ہيں ، اور ظاہر كرد ين ہيں كرت كيا ہے؟ اور باطل كا يہ ؟ ۔ ۔ خطاء كيا ہے؟ اور باطل كيا ہے؟ ۔ ۔ خطاء كيا ہے؟ اور باطل كيا ہے؟ درميان فرق كيا ہے؟ ۔ ۔ ثواب كيا ہے؟ ۔ ۔ خطاء كيا ہے؟ ، جوث كيا ہے؟ ، جوث كيا ہے؟ وہوث كيا ہے؟ اور باطل كيا ہے؟ درميان شريف كيا ہے؟ اور باطل كيا ہے؟ درميان شريف كيا ہے؟ اور باطل كيا ہے؟ درميان شريف كيا ہے ہوا ہے كیا ہو جائے كا علم ويقين حاصل كرايا ہو ، خواہ اپنى روء ہو ہوں ہے كی طریقہ ہا ہے موجہ ہيں ہے كی طریقہ ہا ہے موجہ ہيں ہے كی طریقہ ہا ہے ہوا ہي اس كران كيا ہو ہائے اور اس كے روز کر كيا کیا ہم ہمائے کا ہم ہم لحد اس لائن ہے كہ درب كران ميں مرف كرديا جائے اور اس كی ہم ہمائے کا ہم ہم لحد اس لائن ہے كہ درب كران ميں مرف كرديا جائے اور اس كی ہم ہمائے کا ہم ہم لحد اس لائن ہے كہ درب كران ميں روزہ و كھا جائے اور رات ميں قرآن كرائم كی تلاوت كی جائے اور اس كے دون ميں روزہ و كھا جائے اور رات ميں قرآن كرائم كی تلاوت كی جائے ۔ فس كی خواہ ہمائے اس ہم ہو ہو كہا وار كیا صورت ہیں ہم كہ دن ميں روزہ و كھا جائے اور رات ميں قرآن كرائم كی تلاوت كی جائے اس کے ۔ فس كی خواہ ہم كے ۔ فس كی خواہ ہم كی خواہ ہم كی خواہ ہم كی خواہ ہم كے دون ميں روزہ و كھا جائے اور رات ميں قرآن كرائم كی تلاوت كی جائے ۔ فس كی خواہ ہم كے ۔ فس كی اس كی خواہ ہم كے ۔ فس كی خواہ ہم كے دون ميں روزہ و كھا جائے اور رات ہم كے دون ميں روزہ و كھا جائے اور رات ہم كے دون ميں روزہ و كھا جائے اور رات ہے كور ہم كے دون ميں روزہ و كھا جائے کے دون ميں روزہ و كھا جائے کور ہم كے دون ميں

سابقہ آیت میں ایک گوشہ یہ بھی نکلا تھا کہ اگر کوئی طاقت رکھتے ہوئے بھی روزہ نہ رکھے تو وہ اس کے بدلے میں فدید دے دیا کرے۔ ایک صورت میں زیر تھیر آیت، اسکی ناخے ہوجا کیگل اور وہ فدید ہے متعلق پہلا تھم منسوخ ہوجائیگا۔ اور چونکہ وہاں مریضوں اور مسافروں کا بھی ذکر ہے تو ان مے متعلق جوتھم ہے کہیں اسے بھی منسوخ نہ بھولیا جائے،

اس لئے ان دونوں کے ذکر کا اعاد ہ فر مایا گیا۔

(اور) ارشاد فر مایا گیا که (جو بھار ہے یا بھالت سفر ہے تو اس کیلئے شار ہے دوسرے دنوں ہے)۔۔۔الفرض۔۔۔ رمضان شریف میں بیاری یا مسافری کی دجہ سے جتنے روز نے نہیں رکھ سکا ہے، ان اعذار کے ختم ہو جانے کی صورت میں دوسرے کسی مبینے میں ان سب روز وں کی قضا کر لے . ( ما ہتا ہے اللہ) تعالی اپنی وسعت رحمت اور کمال رافت کا مظاہر ہ فریاتے ہوئے ( تمہارے ساتھ آسانی کو)ای لئے حالت سفر اور حالت مرض میں افطار یعنی روز ہ ندر کھنے کومیاح فریادیا (اورنہیں **پندفرما تا تمبارے لئے دشواری کو) یمی وجہ ہے کہ مسافر ومریض کیلئے افطار کوفرض بھی نہیں قر اردیا** که اگر روزه رکه لیل تو مجرم قرار یا کمی اوران روزوں کے اعاد وکی مشقت کا شکار ہوجا کمیں (اور ) یہ بھی بجولوکہ حالت سفراور حالت مرض میں چھوڑ ہے ہوئے روز وں کود دسرے دنوں میں بورا کرنے ک جو بدایت دی گئی ہے، (وواس کئے) ہتا (کہ) تم (مہینہ کی گفتی بوری کرلو)۔ رمضان کے روز وں لوثار کرلوکہ کتنے روزے چھوٹے ۔۔<u>یا۔</u> رمضان کے دنوں کو ثار کرلوکہ عذر کے سبب کتنے دن افطار کیا اور روز و نبیس رکھا (اور) صرف بھی نبیس بلکه رمضان شریف کے روز وں سے فارغ ہوکر بلال ميدكي رويت بي ليكرنماز ميد ب والهي تك (الله كي تجمير بولو) اور أملية ألكيز أملية ألكيز لآلالة مطافر مائی اور روزے کے تعلق ہے اہم اور ضروری احکام کا جمہیں علم دے دیا تا کہ تم مریض ومسافر ہونے کی صورت میں بھی روزے کے انوار و بر کات ہے بالکلیے محروم ندر و جاؤ۔

--- چنانید--اس نے واضح طور پر (تمہاری ہدایت فرمائی اور) ترخیص ومرامات کا قانون دیکرتم پراحسان فرمایا کد (ابق هنرگز اربوجاؤ) اوراس من حقیقی کی کال اطاعت اورا سے مجبوب دیک کی تعلقات ہی وی کیلئے تیار ہوجاؤ اورا میں طرح یقین کرلوکر تبہارا ماہومضان میں روز ورکھنا، اسکی گنتی کی تعلقت کرنا، اسکی راتوں میں جا گنا، اس میں رب تعالی کی عبادت میں مشغول رہنا، اسکی منظرت،

پوائی بیان کرتے رہنا ،اوراسکا شکرادا کرنا ،رب تعانی تہارے ان جملہ حالات سے ہاخبر ہے ،تہار۔ ذکر وشکر مطلع ہے ،تہاری ہاتوں کوسنتا ہے اور تہاری د ھاؤں کو آبول فر ہاتا ہے۔

### وَإِذَا إِسَالَكَ عِبَادِي عَنِي قَوْلِ فَي قَرِي اللهِ الْجِيبُ وَعَوَةَ الدَّاجِ

اورجب پوچس تم سے مرے بندے بچھے، تو پیشک شرز یک ہول، پکانے والے کی دعا تبول فرما تاہول جب بھی

إذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا فِي لَعَكَمُ مُ يُرْشُلُ وَنَ

مجھے پکارے۔ توان کا کام بے کرمیرے فرمان کی قبل کرتے رہیں اور جھے پرایمان لے آئیں کراب تو نیک ہوں۔

(اور) بكمال لطف وكرم اين محبوب السي ارشادفر ما تاب، كدا محبوب تمهار صحاب

اگرتم سے يہ جھنا چاہيں كدہم اپنے رب كوكسے يادكريس ...يا ... تم سے سوال كرنے والے اعرابي كى

طرح کوئی یہ پوچھ کے کہ کیا ہماراربہم سے قریب ہے۔۔۔یا۔۔ بعید ہے۔ قریب ہونے کی صورت

میں ہم اس سے راز دارانہ انداز میں مناجات کریں اور دور ہونے کی صورت میں بلند آواز سے

معروضات پیش کریں ۔۔۔الخفر۔۔۔ (جب یوچیس تم سے میرے بندے مجھے) میری صفات کے

ارے میں ۔۔۔یا۔۔ وقت دعا ان کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہوگا، اس کے تعلق سے (قو) تم میری

طرف سے جوانا کہدو کررٹ کر کم ارشاد فرماتا ہے (بے شک) علم وقدرت ،اجات وقبولت کے

اعتبارے، (میں) اینے بندوں کے (نزویک ہوں) اوران کی رگ جاں سے زیادہ ان سے قریب

اعبار ہے، (س) ایج بقروں کے اور جھے بکارے، میں ہر ( بکار فے والے کی دعا تعل فرما تا

مول) ۔ زیار نے وال کیں سے زیار نے اور (جب می مجھے کارے) میں اکی شرور مثا مول اور اس

وعا كوقبول بمي كرتا مون \_

۔۔۔خواہ۔۔۔بندے نے جو ما نگا، وہی عطافر ماکر۔۔۔خواہ۔۔۔اسکانعم البدل دے کر،جس میں بندے کیلئے بہتری ہو۔۔۔خواہ۔۔۔اس دعاکو بندے کے حق میں توضیہ آخرت بناکر، جو قیامت کی مشکل گھڑی میں کام آئے۔۔۔افرض۔۔۔بندے کی دعائمی حال میں بھی ضائع نہیں کی جاتی (ق) ان بندوں کی بھی فہدداری ہے اور (ان کا) بھی یہ، (کام ہے کہ) وہ (میر فرمان کی قبیل کرتے دہیں اور جھے پرائیان لے آئیں کہ اب تو تیک ہوں) دل کی بچائی کے ساتھ جھے مانیں اور جب میں آئیں ایمان واطاعت کیلئے بلاؤں تو وہ اسے قبول کریں، جیسے کہ میں انکی بات مانیا ہوں جبکہ وہ اپنے مقاصد کیلئے جھے پکارتے ہیں، حال تکہ میں غنی اور بے پرواہ ہوں۔۔

یں سین وروزہ دار بندوں کا ایک بخصوص مقام ہے جنگی دعاؤں کیلئے دراجابت کھلا بی رہتا ہے۔روزہ داروں پر رب کریم کے فعل خاص کا ساہے ہے۔ شروع میں جوان کیلئے

پابندیاں تھیں، اس میں کی کردی گئی۔ ابتداء اسلام میں دستور تھا کدروزہ میں شام کے وقت اضار کا کھانا بینا، درجاع فیرہ صرف عشاء کی نماز تک جائز تھا۔۔یا۔۔ جب تک نیند نہ آتی ، اسکے بعد کھانا بینا، جماع وغیرہ حرام ہوجاتا۔ جب عشاء کی نماز پڑھی جاتی۔۔یا۔۔ کوئی سوجاتا، تو اس پھانا چینا، جماع وغیرہ حرام ہوجاتا۔ جب عشاء کی نماز پڑھی جاتی بارایسا ہوا کہ پھٹس سحابہ و کرام خواہش نفسانی کے غلبہ کے سب صبر نہ کر سکے اور جس وقت ان کیلئے مہا شرح حرام تھی ، وہ اسکا ارتکاب کر میشھ ، فوراً ہی غلطی کا احساس ہوا، سب معنظر ب و ب چھٹس ہوگر تو بدواست غفار کرنے گئے ، پھر ہارگا ورسالت میں حاضر ہوگرا پی غلطی کا اعتراف کیا ،سرکار نے بھی اس عمل کو نامناسب قرار دیا۔ ایسے وقت میں رب کریم نے اپنے فضل و کیا ،سرکار نے بھی کوئی ماناسب قرار دیا۔ ایسے وقت میں رب کریم نے اپنے فضل و کرا سے سابقہ تھی کوئیش میں بر کریم نے اپنے فضل و

أُحِلُ لَكُمْ لَيْلُكُ الصِّيَامِ الزَّفْفُ إلى نِسَآيِكُو هُنَ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنْتُوْلِبَاسُ طال کردیا میاتمهارے لئے روزوں کی رائے کوا بی مورتوں کے پاس جانا۔ وواہا س بیں تنہاری اورتم ایا سے : لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ ٱلْكُوْلُنْتُمْ تَخْتَالُوْنَ ٱلْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ جان چا تھا الله كديشك تم خيات كررے تصفودائي، تو تو يقول فريائي تم يرا ور مفوفريا ويا تم يند فَالْنَ بَاشِرُوْهُنَ وَابْتَعُوامَا كُتَبَ اللَّهُ لَكُوَّ وَكُلُوا وَاشْرَلُوا حَثَّى يَتَبَيَّنَ گی اب محبت کروان ہے اورخوا بھش کروا تکی جو الله نے مقدر فریاد یائے تمبارے لیے۔ اور عیاو اور نبویہاں تک کہ لَحُوْلِكُمْ إِلَّا الْكَبْهَيْنِ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرَ لَمْ َ الْتِتُوا الصِّيَاءَ فلجره وجائے تعبارے لئے آسان کا ملید ڈورا، سیاوڈورے سے ایم کے میٹنے سے ، چر ایرا رہ زور إِلَى الْيُلْ وَلَا تُهَا مِثْرُوهُ فَ وَأَنْتُمْ عَكِفُونَ فِي الْمُلْجِيْةِ يَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ رات مک، اور شعبت کرویمیوں سے جب کرتم اوالاف کررہے ہو مسمدوں میں۔ بیانا اون الی ال مرحدیں جی، فَلَا تَعْنُ نُوْهَا كُلُولِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ الْيَهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّعُونَ ٥ توانكے قریب ندجاؤ۔ ای طرن ظاہر فریا تا ہے اللہ اپنی نشانیوں کولوکوں کیلئے کہ اب تو ا رہے 🗨 چنا نجیارشا وفر مایا ( حلال کرویا حمیا ) اے روز و داروا ( تمہارے لئے ) تبہارے بشری تناضور لے چش نظر (روزوں کی داے کوا چی مودلوں کے باس جانا) اسلنے کدا یک جک اکٹے رہنے ک صورے

میں اس عمل سے اپنے کو بچالینا بہت مشکل ہے اور صورت حال یہ ہے کہ مہیں اکتھار ہنا ہی ہے، کونکہ (وہ لباس ہیں تمہاری اور تم لباس ہوا تکے) بوقت جماع ایک دوسرے پر مشتل ہونے کی وجہ سے ۔۔۔ایا۔۔۔اسکے کہ ایک دوسرے کا حال چھپاتے ہو۔۔یا۔۔۔اسکے کہ ایک دوسرے کو خلط کاری سے بچاتے ہو، اورالی خرابیوں سے ایک دوسرے کو تحفوظ رکھتے ہو جنگا صدور اسکے نا مناسب ہے ۔۔۔۔۔س کے کتم دونوں ایک دوسرے کا سکون ہو۔

ان حالات میں اے روزہ دارول تمہارے لئے ، روزہ کی راتوں میں بیر خصت ایک نعت غیر مترقبہ ہے کم نہیں ۔ تم ہے بونلطی ہوگئ ، وعلم النی ہے باہر نہیں تھی بلکہ اپنے علم از کی ہے (جان چکا تھا اللہ) تعالی (کہ بے شک تم خیات کررہے سے خودا پی ) اپنے مالک ہے معاہدہ کر لینے کے بعد، تمہاری پی خفیہ نافر مائی خود تمہارے لئے تی نقصان دہ تھی ۔ اپنے نقوں پڑھلم کر کے آئیس عذاب النی کا مستقی بنانا، رمضان کی راتوں میں جماع کر کے نفس کے تو اب کو گھٹانا، ان سب میں نقس کا خودا پناتی تو خمارہ ہے (تو ) رب کر یم نے کرم فرمایا اور رجوع برحمت ہوااور (تو بہ تبول فرمائی تم پر اور حفوفر مادیا تم ہے ) معاف فرمادی کو جوتم ہے سرز دہوئی اور روزے کی راتوں میں محفر ات کے ارتفاب کی رخصت عطافر مادی ۔ (پس اب) اگر چاہوتو روزے کی راتوں میں بھی (صحبت کروان ہے ) اگر چاہوتو روزے کی راتوں میں بھی (صحبت کروان ہے ) ایک پاکیزہ صحبت ، جس میں صرف شہوت کی نیت نہ ہو (اور) اچھی طرح ہے کہ کھو کو کہ تھوت کی تھا اور نکاح کی مشروعیت میں ایک محکمت یہی ہے کہ اولاد ہو صاور نسل انسانی میں اضافہ ہو، نہ کی کھرف شہوت رائی۔

ای لئے حضوراً پیرحت ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نکاح کر کے نسل انسانی پڑھا و اور انسانی افراد کی کثر سے کروتا کہ میں تبہاری وجہ سے امتوں پر فخر کرسکوں تو (خواہش کرو) طلب کرو، دعا کرو (اس کی جو) لوج محفوظ میں (اللہ) تعالیٰ (نے) لکھودیا ہے اور (مقدر فرماد یا ہے تبہارے لئے) اور بارگا و خداوندی میں عرض کرو اللّٰهُ مَّ ازُوْقَنَا مَا تَحَتَبُتَ لَنَا اے اللّٰہ تو نے اپنے کرم سے ہمارے مقدر میں جوادل دکھودی ہے، وہ ہمیں عطافر ما۔

اب اگر تمہارے مقدر میں اولا دنہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی رب تعالیٰ کی رحت سے امید لگائے رکھو، وہ اس دعا کی برکت سے تنہیں اس کا تھم البدل عطا فرمائیگا۔۔۔۔اس دعا کو

تہارے لئے توشہ ترت بنادیگا (اور) اچھی طرح یادر کھو کہ جس طرح روزے کی راتوں میں اپنی

یویوں سے حیت تہبارے لئے مباح فرمادی گئے ہے، ای طرح از راو کرم تہبیں ان راتوں میں کھانے

پینے کی بھی چوف دے دی گئی ہے تو ( کھا وادر ہو یہاں تک کہ ظاہر ہوجائے تہبارے لئے آسان کا
سفید ڈورا) یعنی وہ سفید می جو بھی صادت کے آغاز میں ظاہر ہوتی ہے اور باریک دھا گی طرح ابتدا،
پیلی ہی جو رہے ہوئی ہوتی ہے، اسلئے کہ جب سے صادق کا آغاز ہوتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا
میں ملکر آسان میں پیلی جاتی ہے، اسلئے کہ جب سے صادق کا آغاز ہوتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا
سفید دھا کہ افقی آسان میں پیلی ہوتی ہوتا ہے کہ گویا سابی سپیدی میں ہوا در تی سابی میں،
سفید دھا کہ افتی ہوتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا سیابی سپیدی میں ہوا در بیا ہی میں،
اسلئے کہ میں کی ہوتی ہوتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا سیابی سپیدی میں ہو اور بیا کے مود کے انتقاق

سے ( گار پورا کروروزہ کو) اور دن کے تمام ایزاء میں کھانے پینے اور جماع ہے رک جاؤ (رات)
سند کرے کہ سورج غروب ہوا پئیس ۔۔۔ افرض ۔۔۔ سورج کے چیپ جانے کا پورا اطمینان کر لینے کے بعد اور جماع کا نام ٹیس، بلداس بعد افراد کو انتقال کہ کوئی تمان کہ اس کے موج ہوائے کا نام ٹیس، بلداس کے ساتھ نے کا ہونا بھی طروری ہے۔

روز ول کی را تول میں ندکورہ ہالارخصت کو دیکھ لینے کے بعد پیگمان ہوسکتا تھا کہا عتکاف کا حال بھی روز سے کی طرح ہوگا۔۔۔ ہاہی معنی۔۔ کہا چی حورت سے جماع کو ان کو تو حرام جو کیکن رات کو جائز ہو۔ اسکی وشا دے فر ہائی کہا چیکاف والے کو بس طرح ون کو بھی حرام ہے ای طرح رات کہی۔

- چنا نی فر ایا (اور ندمجت کروییوں سے جکرتم احکاف کررہے ہو مجدوں بس)۔
ال حکم سے پہلے مجدوں بی بعض احکاف کرنے والوں کو جب جماع کی خواہش ہوتی ہوت مجد سے کال کرا چی عورت سے جماع کر لیتا اور حس کرے مجد می لوٹ جاتا۔ اس آیت کے
بعد مسلمان احکاف کی حالت بی جماع سے دو ک دے گئے۔ ویے بھی یہ کھنے کی ہات ہے کہ
احکاف شریعت میں اللہ تعالی کی اطاعت اورائے تقرب کیلئے مجد بی اخر بے نے کہتے ہیں۔
احکاف شریعت کے اظام کے ساتھ احکاف سے تھے، ماسوی اللہ سے فارنے ہوجاتا ہے۔

معتلف کے شربے دوسر بے اور دوسروں کے شربے معتلف محفوظ ہوجا تا ہے۔ معتلف کونٹس کشی نصیب ہوتی ہے، دنیا ہے اعراض کا استی ملتا ہے۔ اعتکاف طریق صدق اور اخلاص کا پہلا باب ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا قرب حاصل ہوتا ہے، تو کل الی اللہ کی دولت نصیب ہوتی ہے، تناعت پر راضی رہنے کا درس ملتا ہے، تنہار ہنے داللاگوں کے لڑائی جھڑے سے نئے جاتا ہے اور بہت سارے وہ گناہ جو کہ عام طور پر اختلاط سے صا در ہوتے ہیں، ان میں جرتا ہوتا۔

اللہ کے گھر میں ایسی پاکیزہ حضوری جس میں معتلف اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ ہے گھر میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ ہے عرض کرتا ہے، اے میر ہے مولی میں تیرے در ہے اس وقت تک نہیں جاؤ نگاجب تک میر کتاہ بخش نہ دیے جائیں۔ ایسے پاکیزہ خیالات کب اس بات کے متحمل ہو نگے، کہ ان کے ساتھ نفسانی وشہوانی خواہشات کی بھی آمیزش ہوجائے؟

اب تک روزہ اوراس کے متعلقات کے بارے میں جو پکھارشادفر مایا گیا ہے (بیقا نون اللی کی سرحدیں ہیں) اور تق و باطل کے درمیان کی صد فاصل (تق) ان صدود کے آگے قدم بڑھانا اوراس کے سرحدیں ہیں) اور تق و باطل کے درمیان کی صد فاصل (نقر) ان صدود کے آگے قدم بڑھانا اوراس کیا ہے احکام صدود مشروع فرمائے کہ ان صدود کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت اوران صدود سے تجاوز کرنے سے جی جائے (اسی طرح) کا واضح بیان جے تم نے پڑھا اور سنا (فلا ہر فرما تا ہے اللہ) تعالیٰ (اپنی نشانیوں) اپنے امرو نمی، وعدہ وعید رکو) تمام عام (لوگوں کیلئے) تا (کہ اب قوریں) اور دین کے دلائل اوراحکام کے نصوص سے ہدایا سے صل کرکے پر ہیر گاری اختیار کریں۔ اپنے کو محرہ است شرعیہ سے بچا کیں اوراللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ صدود سے تجاوز نہ کریں، بلکہ اس کے تم بے بھی نہو تھیں۔

آیت سابقہ میں جب اللہ تعالی نے بینجرد بدی کہ وہ اپنے دین کے ادکام کو کھول کر واضع طور پر بیان فرماتا ہے، تا کہ لوگ اس کے اوامر کی بجا آوری اور منہیات سے اجتناب کر کے پر بیزگاری افتیار کرلیں ، تو اب وہ آگے کی آیت کر بیہ میں غلط اور باطل طریقے سے اموال مسلمین کے کھانے کا حکم ظاہر فرماد ہا ہے۔ اس کا حاصل بیہ ہے کہ کی مسلمان کیلئے طال نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بعائی کا مال اسکی مرضی کے ظاف غلا طریقے سے حاصل کرتے کھائے تا کے چل کر باطل طریقے سے حاصل کرتے کہ جنتی فتمیں ہیں، اس

میں سب سے زیادہ بدتر جوتم ہے اسکو ظاہر فرمادیا اور وہ ہے حاکموں اور قاضوں کورشوت دیکراپنے چی میں ناحق فیصلہ کرانا۔۔۔الغرض۔۔۔ادکام البیکوداشنے طور پر بیان کر دینے کی حکمت سے ہے کہتم ان رعمل کرکے پر بیزگاری اضیار کرو۔

# وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُوْ بَيْنَكُوْ بِالْبَاطِلِ وَتُدَالُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا

اور شکھاؤا ہے آگئ کے مال کو بے جااور نداس کامقدمہ لے جاؤ دکام تک

## فَرِيْقًا مِنَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَ

باین غرض که لوگوں کا پکھرمال ناحق کھالو، جان ہو جد کرہ

(اورند کماؤا ہے آئی کے مال کو ب جا) غصب کر کے، چوری کر کے، چین کر، جموئی تشم کما کر، جواکھیل کر، رشوت دے کر، کا بمن کے پاس جاکر، ابوداسب کا مظاہر ہ کر کے، نوحہ کر کے، ناط حیاوں ہے، خیات کر کے اور مختلف ناجائز اور باطل طریقوں ہے۔

تم حاکم کے پاس جعوثی فتم کھا کراور چالا کی ہے جہت قائم کر کے اپنے فق میں فیصلہ تو کرالو گیاور حاکم تنہار ہے تق میں فیصلہ کر بھی دیے گا، لیکن اگر حقیقت میں اس پرتہار احق فہیں تھا، بلکہ اسکا تھی حقد ارتہارا مقابل تھا، تو یقین کراو کہ حاکم تنہیں تہاری چیز نمیس دیسہ رہا ہے، بلکہ آگ کا کلواد سے رہا ہے، جوتہاری آخرے کو خاکستر کردیگا۔

ر بہت بہت کے مواد کے رہائے ، بوہباری اس کے والے اسر اور ہے۔
تم پر لازم ہے کہ اپنے معاملات میں حق وانصاف کو فوظ خاطر رکھو، (اور) غاطراور ناحق طریقے
ہوئے اس کا مقدمہ لے جاؤ دکا م تک ہایں فرض کہ لوگوں کا پکھیال) ما کم کورشوت دیر راس ہے جموٹ بلکر، اسکے سامنے جموئی کوائی دیر کر را ناحق کھائو) و دبھی (جان ہو جبر کر) اسکے کے جہیں اور بی معلوم ہے کہ بچائی کیا ہے؟ اور تم جس پر اپناحق جنار ہے ہواس پر تنہار اکوئی جن نہیں۔

---العرف --- اليخ مقدمات السيمكم الول كي طرف مت لي جاؤينا كام اللم ارتا موادر دهوت في كرفاط فيصله كرن كي جنكي عادت بو اور يادر كو كناه كوكناه جائة بو ب اسكار تكاب بهت زياده فيج بسيد و نياص تمن چيزي موتي جي ..

بنآ ہے۔ تھندوں کو چاہے کہ وہ حقوق العباد کا پاس و کاظر سیس اور قلم کے معاملات ۔
ایفتاب کریں۔ اور نبی کریم ہے انبی احکام شرعیہ کے تعلق ہے سوال کریں جنا بیان کرنا
نبی کا منصب اور فرائض نبوت میں داخل ہے، جنکا جواب نبی کے سوالو کی ندوے سکے۔ رہ
کیا علم بیت، علم نجوم اور علم الافلاک کے مسائل کا بیان کرنا نبی کا منصب نہیں۔ ان کو تجھنے
کیلئے انسانی عقل و شعور کو آزاد کر دیا گیا ہے۔ اور ان کو اکھار تھو تھاتون ، الکلا تھی اور
کیلئے انسانی عقل و شعور کو آزاد کر دیا گیا ہے۔ نبی سے ان امور کے بارے میں سوال کرو
جہاں انسانی عقل و اور اک کی رسائی ناممکن ہو۔ اب چونکہ آیات سابقہ میں روزے کا تھم
اور ماہ رمضان کا ذکر آچکا ہے اور مشرکہ والی محد کو ایک طرح کی مناسبت ہے تو۔۔۔
صوم وافظار کے بیان سے ہلال کی بحث کو ایک طرح کی مناسبت ہے تو۔۔۔۔

يَسْتُكُونَكَ عَنِ الْاَهِلَةُ قُلْ هِي مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّرُ تم ب ي تي إن ي كنف عُلو كراري من بهدو يوكون كيك اورج كيك تاريخ كي ي ان ب و كيكس البر بي ان كي كيان ب و كيكس البر بي المناقق البر من المركز المر

وَأَتُوا الْبُيُونَ مِنَ الْعَالِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقُولِحُونَ @

اورآ ؤ گھروں میں ان کے دروازوں سے ، اورالله سے ڈروکداب کامیابی پاؤی

اے محبوب اب اگر تمہار ہے بعض صحابہ۔۔یا۔۔ بعض دوسر سے لوگ تمہار ہے بعض صحابہ کو تھ میں اسے کہ بھی گھٹا ہے، کہ کی بخلف سکا اسے کہ تعلقہ کا اسے کہ بھی گھٹا ہے، کہ کی بار سے کی بار سے کی بار کے بی تو جوابا ان پر واضح کر دو کہ چانا کہ کے گھٹا اور بڑھنے ہے تمہار ہے دین اور و نیاوی کا موں کی جوغرض متعلق ہوتی ہے، تمہیں صرف اس سے سردکا روکنا چا ہے ہے۔۔ بان سے ( کہدو مید کو کوں کہلئے اور جی کہا گئے تاریخ کی بچھان اس سے سردکا روکنا چا ہے۔۔ بان سے ( کہدو مید کو کوں کہلئے اور جی کہلے تاریخ کی بچھان ہے)۔اسلام کے بہت سے احکام اس کے طلوع پر موقوف ہیں۔۔۔مثلاً: قربائی اور تی بھیدالفطراور ہے)۔اسلام کے بہت سے احکام اس کے طلوع پر موقوف ہیں۔۔۔مثلاً: قربائی اور تی بھیدالفطراور مضان، عدت تین ماہ ہواورز کو تی کی اوا کیگئی

کیلئے ایک سال کانعین ایلا م کیلئے چار ماہ کانعین ، کفارہ کے روز برر کھنے کیلئے ، دو ماہ کانعین ، ان تمام امور میں مدت کانعین ہلال کے طلوع ہے ہوتا ہے، بہتو دین کے احکام ہیں اور دنیا کے احکام میں ۔۔۔مثلاً: چار ماہ بعد کسی کوقرض کی اوائیگی کرنی ہویا اسی طرح کا کوئی اور معاملہ ہو۔

اس مقام پر سیفورگرنا چاہے کہ سوال کرنے والوں کو جوسوال کرنا چاہئے تھا، وہ نہیں کیا بلکہ ایک غیر ضروری سوال کر بیٹے اور ہلال کی حقیقت کے بارے میں پو چید بیٹے۔ پو چینا تھا تو یہ پو چیچے کہ جھوں نے اپنی ذاتی سوئ کی بنیاد پر بیاصول بنالیا تھا کہ نج کی والیسی میں وروازے سے اپنی گھر میں واضل نہیں ہوتے تھے، بلکہ چیچے کر راستے سے داخل ہوتے تھے۔ اگر چیچے راستے نہ ہوتا تو فوری طور پر دیوار تو زکر بنا لیتے ادراس عمل کو وہ بہت بزی نیکی تھور کرتے تھے۔ اپنی اس نامناس عمل کے بارے میں نہیں پو چھا کہ آخریہ نیک ہے بھی ایک تھور کرتے تھے۔ اپنی اس عمل کے تعلق سے سوال کر نے کو اہمیت نہیں دی اور ایک نا مناسب قول تھا، تو بچ کی واپسی پر گھر میں دروازے سے نہ دراض ہونے کو نیکی قر اردیا کا مناسب قبل تھی۔ بال کی حقیقت کے تعلق سے ان کا موال آگر انکا دیا انکا انکا عمل اس قبل تھی۔ دیا انکا اعماد سے قبل تھی۔

#### وَكَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ النَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ

اورار والله کی راہ میں جوتم سے لزیں اور کوئی زیادتی نہ کرو۔

#### إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُغْتَدِينَ ﴿

مِینکالله پندنبیس فرما تازیادتی کرنے والوں کو●

(اور)ان مظلوموں اور تم رسیدوں کوطاقت کا جواب طاقت سے دینے کی اجازت مرحمت فرمائی ، جن پر بارہ تیرہ برسلسل ظلم کے پہاڑتو ڑے جاتے رہے اور تسلیم ورضا کے جمعے خاموثی سے برداشت کرتے رہے۔۔ چنا نجے۔۔ فرمایا (لا واللہ کی راہ میں) اعلاء کلمة الحق اور دین کے غلبو اعزاز کیلئے ان سے (جوئم سے لڑیں) ۔ تبہاری لڑائی، لوٹ مار، تجارتی اور صنعتی رقابت، وطنی یا نسلی عداوت و تعصب یا اس طرح کے سفلی مقاصد کیلئے نہیں ہوئی چاہئی اور شخص کو ان کی ساتھ ہو جو تبہارے ساتھ جنگ کر ڈے ہوں اور آئی سر بلندی ہی کیلئے ہو، اور وصرف انہی لوگوں کے ساتھ ہو جو تبہارے ساتھ جنگ کر ڈے ہوں اور آئی کے بیا خار کرنے نول درجے ہوں (اور) ایسوں پر بھی (کوئی زیادتی مذکری) ایسا نہ ہوکہ انتقام کے بیش میں جذبات پر قابونہ رکھ سکواور جنگ میں نہ شرکے ہونے والے بوڑھوں ، کسانوں ، مزدوروں ، راہوں ، عورتوں ، کیچوں ، ایا ہجوں کوبھی تم کر رئے۔۔۔ انظرے۔۔۔ بنگی حالات میں بھی تہمیں عدل و

اس صالت بین بھی تہمیں اس یات کی ہرگز اجازت تیں کہم پرامن شہر یول ادوآ یاد بہتیوں کوتیاہ دیر یاد کر دو ہے پیٹالوں ، درس کا ہوں اور عبادت خانوں کا بھی خیال شکرہ اور اولا تم پر لازم ہے

کہ جنگ میں ابتداء نہ کرواور جب جنگ شروع ہو ہی جائے تو مذکورہ بالا بے قصوروں پر ہاتھ شااکہ اور جس مقابل کوتم قبل کردوا سکا بھی مثلہ نہ کرواور اس کی ناک کان وغیرہ نہ کا ٹو۔اسکنے کہ (بے شک

اللہ) تعالیٰ (پیند ٹیمیں فرماتا) اس طرح کی (زیادتی کرنے والوں کو)۔۔اھٹن۔یتمیاد آگوئی کام اپنی نفسانی سفلی خواہشات کے دیا کا میں ٹیمیں ہوتا جائے گلہ جیادے تنہاد امتصور صرف الشاتھائی کی

رضااوراس كيخوشنودي ووني جاسين

انصاف كاياس ولحاظ ركهنا موكابه

وَاثْتُانُوهُمْ حَيْثُ لَقِقَتُ وُهُمُ وَآخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ آخُرُخُولُو وَالْفِتْنَةُ آشَكُ

اوران کو مارڈ الو جہاں پا جاؤان کو ، اور نکال دو جہاں سے نکالاتھاتم کو ، اوران کا فشرزیادہ مخت ہے

# مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقْتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَثَّى يُقْتِلُوُّكُمْ فِيْةً

مارڈالنے ہے۔اورنیاز وان ہے مجد حرام کے پاس بیال تک کہتم سے لڑنے کی ابتداح میں وہ کر گزریں

## قَانَ فَتَلَوْكُمُ فَاقْتُلُوفُمُ كَذَٰ إِلَّهُ إِلَّهُ مِنْكَ ﴿

تواگروہ خودتم ہے اڑیڑ ہے تو ہاروان کو، یمی سزامے کافروں کی 🇨

معامدہ حدید کےمطابق زیارت کعبے لئے جانے والےمسلمانو،اسینے دل میں بدخیال بھی نہلا وُ کہا گر بالفرض کفار مکہ نے عبد تھنی کر کے ہم پرحملہ کردیا تو ہم حالت احرام میں حدود حرم میں ان ہے کیونکر جنگ کرسکیں گے،اسلئے کہ کعبہ کا مالک تم کواجازت دیتا ہے کہ اگر وہ آبادہ جنگ ہوں (اور) تہمارے سامنے لڑنے کیلئے آ جا کمی تو تم (ان) مشرک قریشیوں ( کو مار ڈالو جہاں) بھی (یا جاؤان) ظالموں اورعبد شکنوں ( کو )اس صورت میں ان کی کوئی رعایت نہ کر و \_ (اوراکال دو ) تم انبیں این اس شرکہ سے (جہاں سے) خود انحوں نے (اللا تعام کو) ان کافروں کا تبہارے غریوں اور کمز ورول کودین سے برگشتہ کرنے کیلیے بخت ترین سزائمیں دینا،اورید کوشش کرنا کہ وہ اپنے پندیدہ عقا کہ ہے جن کی صدافت اور حیائی پر انہیں بورایقین ہے باز آ جا کیں، یکل ہے بھی زیادہ خونا ک

جرم بـ (اوران) ظالمين (كا) يظم اور فتند ياده مخت بم مارؤا لئے سے)-

ویسے اے مسلمانو تم بیجی مجولوکہ جب تم انہیں ان کے وطن شہر مکہ ہے نکال دو کے تو یہ چیز خودان برموت سے زیادہ گرال ثابت ہوگی۔ ہروہ تکلیف جوآئے تو لوگ موت کی دیا ما تکنے لکیں ہموت سے زیادہ بخت ہوتی ہے۔۔۔ ہر <u>ہی۔۔۔اگر دیکھا جائے ان کا فیر</u> خدا کوخدا کا شریک تھمرانا بدتر ہے،ان کے آل ہوجانے ہے۔ جہاں ان کو یاؤ آتل کردؤ، کے حکم قرآنی ہے تو خلامریمی ہوتا ہے کے حل وحرم میں کہیں بھی مشرکین گوٹل کیا جائے وہ جا ز ہے۔

ليكن مسلمانو حرم شريف كي حرمت كولموظ خاطر ركھو (اور نياز و) قال نير کو ، (ان ) مشركين (ے) واے وحرمت وال (محدحام کے باس) بورے حرم اثر باف میں تباری طرف سے الال عمل ابتدا چیں ہونی جائے (بیاں تک کیم سے لانے کی ابتدا ورم عمی وہ) مشرکین ہی ( کرگزریں ار ار وو خواتم سے الر بڑے لو ماروان کو ) اور لل کردو ( بی ) واجی (سزا ہے کافروں کی ) منی ان کے

ساتھ دی کیا جائے جوانحوں نے اپنے فیروں سے کیا۔

۔۔۔الوض۔۔۔۔ حمد والے مینوں می حمام اللہ کے سواکسی ہی ان سے الل کیا

جاسکتا ہے۔ ہاں حرم شریف میں ای صورت میں قبال کی اجازت ہے، جبکہ کفار حرم شریف کی حرمت کو پامال کر کے خود ہی قبال شروع کردیں اور بیت اللہ شریف میں بھی تمہارے ساتھ لڑنے لگ جا کمیں، تو تم بھی ان سے لڑواور بیر پرواہ نہ کرو کہ بیت اللہ تو امن کی جگہ ہے، ہم کیسے لڑیں؟ اسلئے کہ یہاں کی لڑائی، بیت اللہ کی ہتک کا سلسلہ شرکین نے شروع کیا ہے۔ البندا اب وہ خت سے خت عذاب کے ستی اور عذاب کی ایک صورت بیرے کہا تم انہیں جہاں پاؤ، مارڈالو۔

## فَإِنِ اثْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهِ عَفُورٌ رُحِيْمُ

بعراً ربازاً گئو بیشک الله بخشے والارحت والا ہ

(پھراگر) وہ کافرین ومشرکین اپنے کفر وشرک ہے(باز آگئے) اور جنگ ہے رک جائیں (تو بیٹک اللہ) تعالیٰ ان کی سابقہ سرکشیوں زیاد تیوں کو ( بخشنے والا ) ہے اور ان کی تو ہدوا یمان کو قبول فر ماکران پر (رحمت ) فر مانے ( والا ہے )۔

۔۔۔الفرض۔۔۔صرف جنگ روگ دینے سے وہ مغفرت ورحمت کے مستحق نہیں ہوتے۔ اس سے وہ صرف مسلمانوں کی جوابی کاروائی سے محفوظ ہوجاتے ہیں۔رہ گیا مغفرت و رحمت کا استحقاق، تو اس کیلئے تو ہدوا کیان ضروری ہے۔مسلمانوں تم ہراس مشرک اور کا فر کے خلاف جود ہوت اسلام کو مستر دکردے اور اسلامی نظام کو ہر پاکرنے کی مہم میں مزاحم ہو، جہاد کرتے رہو۔

#### وَ لْتِلْوَهُمُ حَتَّى لَا تُكُونَ فِتُنَةً وَيَكُونَ الدِّينَ بِلْهِ \*

اوران کو مار و یہاں تک کہ ندرہ جائے کوئی فتنہ اورسب کا دین الله کے واسطے ہوجائے۔

## فَانِ انْتَهَوَّا فَلَا عُدُوانَ إِلَا عِلَى الظَّلِمِينَ الْعَلِمِينَ

پن اگر وہ باز آ گئے توزیاد ہوختی نہیں ہے مگر ظالموں پر

(اوران کو مارو) نیست و نابود کردو ( پہاں تک کہ ن**ہ رہ جائے**) شہر مکہ میں ( کوئی فتنہ) ---انفرض---دین کےمعاملہ میں مداخلت اور جرکرنے کی قوت ٹوٹ جائے اور چھخص آزادی ہے

وین حق کوتبول کر سکے اور فقتہ ویٹرک کا بالکلیے خاتمہ ہوجائے (اور سب کا دین اللہ) تعالی (کے واسطے ہوجائے)، جس میں کوئی شیطانی مداخلت نہ ہواور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی پرشش کی جائے۔ (پس اگر وو) مشرکیین اپنے کفر ویٹرک ہے (بازآ گئے) اور اسلام قبول کر لیا (تق) اب ان ہے جنگ نہ کرواور ان کو قتل کرنے ہے ، بیان کے ظلم و ان کو قتل کر نہیں ہے نیادتی کی وجہ سے تھے اور عدل وانساف کے تقاضے تھے۔ رہ گیا (زیادہ ختی) والا تھم تو وہ (نہیں ہے گرفا کموں پر) اور اب جب وہ ایمان لا کیکھ تو اس کے طالموں پر) اور اب جب وہ ایمان لا کیکھ تو اس کی کہاں رہے۔

مسلمانوا سابقة آيات مي كفار تحقیق ہے تم كو جسے كو تيسانوا سابقة آيات ميں كفار تحقیق ہے تم كو جسے كو تيسانوا سابقة آيات ميں كفار تحقیق ہے تم كو جسے كو تيسانوا سے جو كھے ہوا كہ انہوں نے ماوزى القعدو، جو حرمت والے مبينوں ميں ہاكہ ہے، اركا بھى كاظ نيس كيا اور تيروں اور چس والے مبينوں ميں جاكہ ہے، اركا بھى كاظ نيس كيا اور تيروں اور چس من پر حمل و جدال ہے، باز رہے تيے، بگراس موقع پر كافروں نے حرمت والے مبينوں ميں جنگ و جدال ہے، باز رہے تيے، بگراس موقع پر كافروں نے حرمت والے مبينو كيا ہى و جدال ہے، باز رہے تيے، بگراس موقع پر كافروں نے حرمت والے مبينے كاپاس ولحاظ تو بہت كے مرہ كاپاس اللہ القعدو، وى كام بينے كى حرمت كو پايال كرے جنگ نہ كہ الم تاہم اس وقت بھى يہ كفار حرمت والے مبينے كى حرمت كو پايال كرے جنگ نہ كہ الم تن ہے ہم اس كى حرمت كاپاس ولك ظرف ہے تم كو الى جواب خيال فكال دو كہ اب اگر بالفرض اس مبينے كى حرمت كو پايال كرے تم ہے جنگ كرنے كہ تم ادو ہو تم تم تو تم كرہ تم ہى بورى قوت ہے ساتھ ان كا جواب قادہ و با كم تو تم كرہ تم ہى بورى قوت ہے ساتھ ان كا جواب دور الشاقعائى كی طرف ہے تم كواس جوابى كار وائى كى بورى ابوز ہے۔

حرام کی بے حرمتی کی ابتداء کافروں نے کی ہے، تو اب تمہاری جوابی کاروائی بے حرمتی نہیں قرار پائی،
کافروں نے جو کیا، وہ انکاظلم اور ان کی زیادتی ہے، اور اسکے جواب میں تم جو کرو گے، وہ تمہارا عدل
ہوگا، جو سرکشوں کی سرکشی کو دبانے کیلئے ضروری ہے۔ رہ گئے حرمت والے مقام، حرم شریف، حرمت
والے مہینے، ذی القعدہ، ذی الحجے، محرم اور رجب اور حرمت والی حالت احرام کے آواب (اور) انکا
احترام بھی قال کر و۔ اور جو تم سے حرم میں قال کرے، تو تم بھی اس سے حرم میں قال کر ے، تو تم بھی
اس سے ماہ حرام میں قال کر و۔ اور جو تم سے حرم میں قال کرے، تو تم بھی اس سے حرم میں قال کر و۔
۔۔۔ یو نجی۔۔۔ جو تم سے ایک حالت میں قال کرے کہ تم حالت احرام میں ہو، تو تم بھی
کے درمیان آپس میں مساوات ہے اور یہ ایک دوسرے کا بدل ہیں۔۔۔انوش۔۔۔ تمہارا
کے درمیان آپس میں مساوات ہے اور یہ ایک دوسرے کا بدل ہیں۔۔۔انوش۔۔۔ تمہارا

اب تک اس جہاد کا تھم دیا جس میں جان کی قربانی چیش کرنی ہوتی ہے اوراب مال خرج کرنے کا تھم مرحت فرمایا جارہاہے۔

وَ الْفِقُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَلَا شُلَقُوا بِأَدِّنِ يَهُمَّ إِلَى التَّهَلُكُونَ \* اور ثرج كروالله كراوي اور ذا الوخوك اليه باتون عبدا كتي م وَ اَحْسِ نُوا \* إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ⊕ اوراحيان كرور بيك الله دوست ركائي احسان كرف والور) و

اے صاحبان استطاعت ایمان والو! اپنان بھائیوں کا خیال کرو جوتم و قضاادا کرنے

کیلئے اللہ کے رسول کی کی معیت میں مکہ جاتا جا ہے جیں، لیکن غربت کی وجہ ہے زاد راہ کا انتظام

کرنے ہے قاصر جیں، تو ان کی مد کر و (اور) صرف یجی نہیں بلکہ (خرج کرواللہ) تعالی (کی راہ

میں) اللہ تعالی کی رضااور خوشنودی کیلئے ، ہراس کام کیلئے مالی قربانیاں پیش کرو، جس میں دین کا اعزاز

جو بکلہ وقت کی سر بلندی ہو، احکام البہ کی بجا آوری ہو، خواہ وہ قع کا معاملہ ہو یا عمر کا، خواہ وہ کفار

ہو بکلہ وقت کی سر بلندی ہو، احکام البہ کی بجا آوری ہو، خواہ وہ قع کا معاملہ ہو یا عمر کا، خواہ وہ کفار

ہو جہاد کے امور ہوں ۔۔۔۔۔ سلم رحی کے، مساکیوں وقتراء کی مدد کر نی ہو۔۔۔۔ الل و

عیال، آل واولا داور دیگر اہل حقق ق کی رعایت فیم اور انشراح صدر کے ساتھ راہ خدا میں خرج کرتے

میں وہ اور ند ڈالو خود کوا پنے ہاتھوں ہے ) اپنی بی زبوں کرداری، بے علی اور بدعملی ہے (ہلاکت میں)

رمو (اور ند ڈالو خود کوا ہے پاتھوں ہے کہ ایک میں مت ڈالو غزوات سے کنارہ کش ہو کر اور دین

کیلئے جگ کی ضروریات میں نہ خرج کرکے، کیونکہ اس سے تمہارے دیمن کو تقویت لے گی اور دو تم کیلئے جگ کی ضروریات میں نہ خرج کرکے، کیونکہ اس سے تمہارے دیمن کو تقویت لے گی اور دو تم کیلئے جگ کی ضروریات میں نہ خرج کرکے، کونکہ اس سے تمہارے دیمن کو تقویت لے گی اور دو تم کیلئے جگ کی ضروریات میں نہ خرج کی کی اور دو تم کیلئے جگ کی ضروریات میں نہ خرج کی کی دو بو بیا گا

اے ایمان والوا ہراس کام ہے اپنے کو بھاؤجس میں تنہارے دین وونیا کی جابی و بربادی ہے (اور احسان کرد) فریوں مناص کر کے تھا بدین ہے حسن سلوک کر واور اللہ کی اطاعت اور اس کے احکام کی بھاآوری کر کے اپنے اعمال میں حسن وخوبصورتی کے جو ہرکونمایاں کر واور اپنے کو بخیل و مسیس ہونے ہے بھاؤ ( ہے فک اللہ ) تعالی ( دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو ) اور انہیں ہے بایاں اجردوا ہوسطافر ہاتا ہے۔

وَأَتِتُوا الْحَجْرِ وَالْعُنْرَةَ يِلْوِ فَإِنْ أَحْصِرُتُهُ فَمَا اسْتَيْسَرَمِنَ الْهَنْيُ وَلَا اور پورا کروج وعمرہ کواللہ کیلئے، پس اگر روک دیئے گئے تم توجیج چوتا سانی ہے قربانی کا حانور یلے اور نہ تَخْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدَى فِيلَةُ فَمَنَ كَانَ مِنْكُمُ مَرِيْضًا أَوْبِهَ منڈاؤاپے سرول کو بہال تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنی جگہ، تو جوتم میں سے بھارہوا یااس کے ادِّي مِّنْ رَأْسِهِ فَهِنْ يَدُّمِّنْ صِيَامِ أَوْصَدَاتُهُ أَوْنُسُكِ ۚ فَإِذَا آمِنْتُو ۗ فَمَنْ سر میں کچھ تکلیف ہے تواسکے لئے بدلہ ہے دوزے، یا خیرات، یا قربانی۔ مجرجب خیروعافیت ہے ہوئے، توجس نے تَنتَعَ بِالْعُنْرَةِ إِلَى الْحَجْ فَمَا اسْتَيْسَرُمِنَ الْهَدُي فَمَنْ لَمْ يَعِدُ فَصِيَامُ ثَلْثَةٍ ج ہے عمرہ کو ملاد ہے کا فائدہ اٹھایا تو اس پر ہے جومیسرآئے قربانی۔ پرجس نے نہ یائی قربانی توروزے ہیں تین اتَّامِ فِي الْحَجِّرُ وَسَبْعَتْ إِذَا رَجِعْتُمْ "تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ولِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُن المُّلُه دن كذمانة في من اورسات دن ك جب في حتم وطن لوفي بيديور يدس ميل بداسك لئ جياال وعيال حَاضِيى الْمَسْجِي الْحَرَامِ وَاتْقُوا اللهَ وَاعْلَمُوَّ آتَ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ مجد حرام کے یرُ دی نہیں ہیں۔ اورالله کوڈرواور جان رکھو کہ پیٹک الله سخت عذاب فرمانے والاہے ● تواے مسلمانو! جبتم حج وعمرہ کے ارادے سے نگلو، تو حج اور عمرہ کے تمام شرائط، فرائض اور واجبات کوادا کرو (اور بورا کروچ وعره کو) ایسا که وه کامل بون ناتهی شدر میں است کا محترف الله) تعالیٰ کی خوشنو دی اور رضا ( کملیے) ہو کھیل کو داہو اسپ میں تاریخی شعبر و شاع کی اور ا

15°

**خطاب اورفعات و بلاقت کا جوہر وکھانے کیلئے نہ ہو،جیسا کہ قدیم زمانے کے عربوں نے اپنا** 

دستور بنالیا تھا۔ان کے نزویک حج ایک میلہ اور مکہ شریف ایک تجارتی منڈی بنکررہ گیا تھا۔عبادت کا پہلوقو بالکل ختم ہوگیا تھا۔۔۔۔۔ اتنا غیراہم ہوگیا تھا کہ اسکا کوئی اثر ہی محسون نیس کیا جا تا تھا۔

ا عن م الوطاط المستادية عن ميران م الوطاط الدائمة والمارون عن الموات المارة المارة المارة المارة المارة المارة المسلمانونم ان كافرون كي راه يرينه چلو بلكه في وعمره كوالله كي عبادت بجيركر، الكي رضا جوتي

کیلئے پورے آ داب وشرا نظاور پورے اخلاص اور حسن نیت کے ساتھ ادا کرو۔ اب تمہیں اختیار ب کیلئے کورے آ داب وشرا نظاور پورے اخلاص اور حسن نیت کے ساتھ ادا کرو۔ اب تمہیں اختیار ب کرچ کے مبینے میں صرف حج کا احرام باندھواور اس کے ساتھ عمرہ نہ ملاؤ، یہ کچے افراد کی صورت ہوگی

۔۔ اِ۔۔ ٹم مج کوئمرہ سے ملادو،اس کی تین صورتیں ہیں۔ در مما ہے: حج سرور مدر اور اس

﴿ الله --- پہلے صرف جج کا احرام بائد ها جائے اور پورے شرائط کے ساتھ جج کو کھل کرلیا جائے۔ جب جج پورا ہوجائے تو حرم سے باہر جا کرحل سے عمرہ کا احرام بائد ها جائے اور اس کے اعمال کی بجا آوری کی جائے۔ امام شافعی اور امام بالک کے

ز دیک بدافعنل ہے۔

﴿ ﴾ \_ \_ بطور قران: احرام كے دنت تج وغره كى ايك ساتھ نيت كى جائد اور قح وغره دونوں كيلئے ايك ساتھ لبيك كمي جائے اور پھر صرف ا عمال قبح پر اقتصار واكتفا كيا جائے واسلئے كہ عمره اس صورت ميں تج ميں اى طرخ داخل ہے جس طرخ وضو حسل ميں داخل وقالے امام اعظم كے نزديك يہ تم افضل ہے۔

( ) --- بطور تمتع : جب نج کے موسم میں میقات پر پہنچ تو اہاں مرف مره کی دیت ہے اور علی اور غیر ہو کی میقات پر پہنچ تو اہاں مرف مره کی دیت ہے اور جب اور جب اور ایسان کے ایسان کی کیلئے افرام ہا تھ کے باہر ہوجائے اور جب اور ایسان کی ایسان کے براہ کیا سات ہے ، لیکن انگی دیت ہے بھرہ کے اور اسکا و برا کرنا سات ہے ، لیکن انگی دیت کر لینے اور اسکا افرام ہا تھ ہے کے بعد اب اس کو برا کرنا ہے واجب بھی دیت ہے کرو الکرنا ہے ہیں ہے کہ بیت کرتے ہی ہے۔۔۔۔ میں الکر بیت کرتے ہی دا کہ بیت کرتے ہی دا ہے۔۔۔۔ میں اسک کے بیت ہے کہ بیت کرتے ہی دا کہ بیت کے بیت ہے کہ بیت کی بیت کرتے ہی دا کہ بیت کرتے ہی دا کہ بیت کی بیت کرتے ہی دا کہ بیت کی بی

واجساء والى عدادراب الى ويوراكر الازم عيا

ہونے ہے۔۔یا۔۔کی اور کوائق ہے۔۔الحقر۔۔ بیت اللہ شریف پینجا تہارے لئے ممکن نہ
رہااورتم احرام سے فارغ ہونا چاہو (تو بھجو) حرم شریف میں ذیح کرانے کیلئے ہم کو (جوآسانی سے
قربانی کا جانور) اون ۔۔۔یا۔۔گائے۔۔یا۔۔بکری۔۔۔یا۔۔ان میں ہے کی ایک کی قیمت
(طحاور) اس وقت تک احرام سے فراغت پانے کیلئے (نیمنڈا واپنچ مروں کو یہاں تک کہ) لیکن
طور پر ( پہنچ جائے قربانی ) کا جانور حرم شریف میں (اپنی جگہ) پر جہاں اسکی قربانی ہوئی ہے اور جب
اب بخوبی اندازہ ہوجائے کہ اب میری قربانی حرم شریف میں پہنچ کر ذیح ہوگی یا جو میں نے جانور
خرید نے کی قیمت دی، تاکہ حرم شریف میں خرید کر ذیح کر دیا جائے تو اسکا ذیجہ ہوگیا، تو اب احرام
سے فارغ ہوجائے۔۔۔۔اخر سے دی کا احرام باندھ لینے والو، حرم شریف کا سفر نہ کر کئے کی
صورت میں بھی اپنے احرام میں ثابت رہواور سرند منڈ اؤ، یہاں تک کہ تہمیں معلوم ہوجائے کہ تہماری
قربانی ذیح کردگائی۔

اس مقام پر مجوروں اور معذوروں کیلئے کائی رعایت ہے (تو جوتم میں سے) حالت احرام بی میں (پیار ہوا) اے ایسا مرض لاحق ہوگیا جوادا کی فرض میں احرام کے وقت حرتی پیدا کرتا ہے (یا اس کے سرمیں) زخم ہونے ، جو کیں پڑجانے ، پورے یا آ و ھے سرمیں شدید ورد ہونے کی وجہ ہے اس کے سرمیں شدید ورد ہونے کی وجہ ہے جور ومضل ہے (تو کی بیسب پچھ کر لینے کی اے اجازت ہے، مگر ان میں سے کوئی کام کر لینے کی اے اجازت ہے، مگر ان میں سے کوئی کام کر لینے کی اے اجازت ہے، مگر ان میں سے کوئی کام کر لینے کی صورت میں (اس کیلئے) بطور کفارہ (بدلہ ہے) اور تین دن کے (روزے) اس پر واجب ہیں (یا) صدقہ فطر کے مقدار میں چھ اسکینوں کو (خیرات) کرے اور ہر ہر مسکین کوا یک ایک صدقہ دے (یا) کم از کم ایک بکری کی (قربانی) کردے۔

--ایا-دو و خص جوک عمره کے احرام سے فراغت پاکراحرام کے منوعات کے مباح ہونے

ے تفع یائے، یہاں تک کدوہ فج کا احرام باندھ سے ( تواس بر) واجب ( ہے ) مری، گائے اور اون من ے (جوممرآ ع)اس كى (قربانى)، يى تتى كى قربانى بـ اسكى كوشت كا حكم وى ب جوعدة بال كرانى كرانى كراوشتكا برجس في نهائى قربانى كرف كالجائش (ق)اس روى (روز ) لازم ( بن تمن دن ك )روز (زمانه وج من ) يعني في كايام من اورا سكة مبينول میں فج وعمرہ کے دواحرام کے درمیان پہلی ذی الحجہ ہے 9 ذی الحجة تک میں بیروزے، جاے متفرق کھے، جاہے بے دریے۔ ساتویں، آٹھویں، نویں ذی الحجہ بیدروزے رکھنامتحب ہے۔ \_\_الغرض\_\_\_ تمن روزے فدكورہ بالا جدايت كے مطابق ركھ (اور سات دن كے) روزے (جب عج) کے اعمال (ے)فارغ جور (تم)انے (وطن لوٹے) یعن اپ شہر میں آگئے الختر...(**یہ بورے دل)** روزے ( <del>بی</del>ں ) یہ براس جاجی کور کئے ہیں جس نے تمتع ۔۔۔ قران کر کے عمرہ کو تج سے ملادیا ہے اور اے قربانی کرنے کی استطاعت نبیں ہے۔۔۔افرن۔۔۔ مید روزےای قربانی کابدل ہیں۔ خوره بالا \_\_\_ (بير) \_\_ تمتع (اس كيلير) ب (جس كے الل وعيال مور ترام كے بروى **نہیں ہیں) یعنی وہ خود مکہ کاشہری نہیں ہے۔اسلئے کہ مکہ شریف کے قرب و جوار کے اوگوں کیلئے ضرور ک** ہے، کہ فج کے مبینوں کے سواکسی دوسر مے مبینوں میں عمر وکر ہے اور فجے کے ایام میں مرف فی فجے افرادا کیا ریں۔اسلے کہ قران وہت صرف آفاقوں، یعنی مکدشریف ہے دورر ہے والوں کیلئے ہے۔ ۔۔۔الاض۔۔۔ جس مخص کامکن مواقیت کے اندر ہے، اس کیلے "تہتا ہے، نہ قران ا مىلمانو!ان احكامات كواچى طرح ذىن نشي كراد (اوراللە كوۋرد ) استحادام كى بجا آورى اورائل شریعت کے احکام کی چیروی کر واوراس کے حکم کونظرانداز کردینے اور پس پشت ڈال دیئے ہے اپنے کو بیاد اور اسکی شریعت کا استخفاف اور اس کو نا قابل النفات قر اروینے کی جرأت نے کر و (اور )اس کو

لوگوں پر جواس کے اوامر دنو ای کا پاس ولھا ظائیس رکھتے (سخت طراب قرمانے والا ہے)۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے جج اور عروکو ہورا کرنے کا تھم و پا تعااور عروکا کو تی وقت متعین میں ہے تو اللہ تعالی نے ہتا پاکہ جج کا وقت متعین ہے اور اسکے مسینے معروف و مشہور جیں۔

مرف اتنای نیس که جان اواور پر فراموش کردو بلکه بهیشه کیلئه (جان رکھو که به شک الله ) تعالی ان

سيقول٢

# الْتَجُ اللَّهُ وُ مُعَلُومُتُ وَ فَمَن فَرَاضَ فِيهِ الْحَجَ فَلا رَفْكَ وَلا فَسُوقَ الْحَجُ فَلا رَفْكَ وَلا فَسُوقَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ج جانے ہو تھے چند مہينے ميں ۔ تو جو فريضہ ج اواكر نے لگاان ميں، تو تدمورتوں سے جماع كا مذكرہ ہے،

وَلَاحِدَالَ فِي الْحَجْ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ لِعَلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا

اورندكونى كناه ب،اورندج مي لزانى جنگزاب، اورتم جو نيكى كرو الله كواس كاللم ب-اورتوشة يح كروكد

فَلَانَّ خَيْرِالْفُلْدِ التَّقَوْيُ وَالتَّقُونِ يَأْولِي الْأَلْبَابِ ﴿ وَالتَّقُونِ يَأْولِي الْأَلْبَابِ ﴿

چنانچدارشادفرمایا (مج) کا وقت جس میں فریضہ و مج ادا کیا جاسکے وہ صرف (جانے **بوجے** چند مہینے ہیں ) تج انبی ایام میں ادا ہوسکتا ہے اور بس۔اور وہ مہینے بی<sub>ہ بی</sub>ں:

وسه في المحد المحد ﴿١﴾ \_\_ فوال، ﴿١﴾ \_\_ ذي القعده، - كا پېلاعشره يعنى ابتدائى دس دن \_ يېي حج كايام بين،اسكوپملے،ى سے لوگ جانتے پيجانتے تتے، کیونکہ ان کاعلم انہیں تو ار ہا چلا آر ہاتھا، پھرشر لیعت اسلامیہ نے بھی ان کی توثیق کردی، یعنی جے پہلےوہ جانتے تنے شریعت نے اس میں کی قتم کا تغیر وتبدل نہیں فرمایا، بلکہ جوں کا تو ل رہنے دیا ( توجو فریضه وج اداکرنے لگا) اور (ان) ایام (میس) نج کی نیت سے احرام بانده لیا اور لبیک پکارلیا۔۔ نیز۔۔ قربانی کا جانورساتھ ہونے کی صورت میں جانور کے گلے میں چمڑہ وغیرہ باندھ لیا۔۔۔الغرض۔۔۔اپنی نیت اورا پیز عمل سے ظاہر کر دیا کہ وہ حج کے اعمال کا آغاز کر چکا ہے تو وہ اچھی طرح سمجھ لے کہ اس حالت میں اسکے لئے اب ( تونہ مورتوں سے جماع کا تذکرہ) اور مباشرت کی باتیں کرنے کی گنجائش ( ہے ) بلکہاس کے سواوہ افعال جو جماع کا سبب بنتے ہیں۔۔۔مثلاً: بوسدوغیرہ ،توبیسب بھی حالت احرام میں حرام میں (اورنہ) ہی اس کو ( کوئی گناہ) والاعمل کرنا (ہے) یہاں تک کداس کواس بات کی بھی اجازت نہیں کہ وہ گالیاں بجے اور دوسروں کو گندے اور برے القاب سے یادکرے (اورنس) ہی حاجی کو (ج میں) ج کے دوران اینے خادموں ،ساتھیوں اور برائی کرنے والوں سے (افرائی جھڑا) کرنا(ہے)۔ اسلنے کہاڑائی جھگڑا بغض وعداوت کو پڑھانے اورمحبت والفت کے کم کرنے کا سبب ہے۔ گناہ والے اعمال اور لزائی جھڑ اید والی چیزیں ہیں جوحالت احرام میں ضریبے والوں کیلئے بھی نالبنديده دناجا ئزېين، پخرحالت احرام مين ان كي قباحت وشناعت كا كياعالم موگا؟

مثال کے طور پر یوں بچھنے کہ شراب نوشی اور دوسر سے اعمال شنید وقبیحہ جن سے ہوں اور جس جگہ پر ہوں، وہ حرام و ناجائز ہی ہیں۔۔۔گر۔۔۔ یکی امور اگر مجد میں انجام دیے جا ٹیں قویداور بھی بوترین صورت حال ہوگی۔۔۔الخقر۔۔۔ جو امور دیگر اوقات میں حرام ہیں وہ دوران نج بہت زیادہ برے ہیں، جیسے ریشم پہننا ویسے بھی حرام ہے، لیکن حالت نماز میں پہنااس سے زیادہ براہے۔شرے دو کئے کے بعداب نیکیوں کا ذکر فرمایا جارہاہے۔

(اور) ارشاد فرمایا جارہا ہے کہ (تم جو نیکی کرد) وہ ضائع ہونے والی نبین، کیونکہ (اللہ)
تعالیٰ (کواسکاعلم ہے) جوگو کاروں کے اجرکو ضائع نبیں فرماتا وہ اپنے فضل وکرم ہے تہم ہیں ضرورا جر
عطافر مائے گا۔ لبندانیکی کے حاصل کرنے میں کمال در ہے کی رغبت کا مظاہرہ کرواور یا درکھو کہ اچھا
کلام کرتا پرے کلام کے عوض ، اور تقویٰ کا ممل فسق کے بدلے ، اورعوام ہے موافقت اور اخلاق دنے کا مظاہرہ جدال کی بجائے ، بہتر ہے۔

اے بچ کا ارادہ کرنے والوتم اہل یمن کی نقل نہ کرو، جو بچ کیلئے روانہ ہوجاتے لیکن زادراہ ساتھ نہ لے جاتے اور کہتے ہم تو متوکل علی اللہ ہیں، جب ہم بیت اللہ کو جارہ ہم بین تو پھر وہی ہم کو کھلائے گا اور پھر وہ لوگوں پر ہوجہ بن جاتے۔ چینچتے ہی لوگوں کے آگے دست سوال اٹھانے لگتے یہاں تک کہ لوٹ کھسوٹ بھی کرنے لگتے۔

--الغرض -- و نیا کے سفر کیلئے زاوراوشر وری ہے۔ یہاں یہ می بحوالی جس طر ن و نیا کے سفر کیلئے زادراہ کی ضرورت ہوتی ہائی طرح آ ٹرت کے سفر کیلئے بھی زادراہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آ فرت کے سفر کیلئے بہتر بن زادراہ پر بیز کاری ہے اور پر بیز کاری حاصل ہوتی ہے افتد تعالی کی معرفت ہے اور انگی معرفت یہ ہے کہ بند و ماسوی اللہ سے

روگردانی کرے اوراسکی طاعت میں مشغول رہے اوراس کے احکام کی پابندی کرے اور اسکی مناہ ) کی بخالف کرے۔

آخرت کے مسافر کی زادراہ دنیا کے مسافر کی زادراہ سے افضل ہے۔اسلنے کہ دنیا کا زادراہ چندروز کے دکھ سے بچا تاہے جبکہ آخرت کا زادراہ دائی عذاب سے فافلت کرتا ہے۔ علاوہ ازیں دنیا کا زادراہ فانی ہے اور آخرت کا زادراہ دائی لذت کی طرف پہنجا تاہے۔

علاوہ از میں دنیا کا زادِراہ ہاں ہے اورا سرے کارادِراہ دا کا مدے کا سرک پہنچا تاہے۔ \_ الغرض \_ \_ خوف خدا اور پر ہمیز گاری ہی سے دنیاوآ خرت کی صلاح وفلاح وابستہ ہے تو کچر تقویٰ و

ر ہیزگاری کی عادت بنالو(اور) صرف (جھے) ہی (کو ڈراکروائے عمل والو) ہم عملند ہوتو تم پرلازم ہم الزائر ہے اپنی عمل مناطق کی عادت بنالو(اور) صدور کھواور نفس کے تزکیہ میں گئے رہواورائے بائد مراتب اوراعلی مناصب تک پہنچانے کی جدو جہد کرتے رہواورا تھی طرح سے بچھلو کہ جو شخص اللہ تعالی ہے نہیں ڈرتا و والیائے قل کی وولت نصیب نہیں ہوئی۔

لَيْسَ عَلَيْكُوْ مُنَا عُرَاقَ تَبْتَعُوْا فَصَلَا قِنْ لَوَهُمْ فَاذَّا اَفَصَٰتُوْقِنْ عَرَفْتِ نيس به تم باون الزام كدا ب رب افضل طاش كرد، بس جب دابس بوتم عرفات ب قادْ كُرُوا الله عَوْدَ مَا الْمُسَلِّعَي الْحَوَافِرَ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَلَ مُكُوّ توذكر كروالله كامشورام كه باس اوراس كاذكر كرد بس طرح اس نه تم كوتا ياب، وَانْ كُذْتُهُ وْ قِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الشَّكَالِيْنَ ﴿
وَلَا يَعِلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

مر بایں بمد (نیس ہے تم پرکوئی) شرعی (الزام کد) ان ایام میں تجارت کے در بعد (اسے

رب كافعنل طاش كرو) اوراس مقام پر بیدنیال نه كرو كدایام قی میں جدال اور ب جا بحث و تكرار ب مع كیا گیا ہے، تو ہوسكتا ہے كدایام قی میں تجارت بھی ممنوع ہو، اسلئے كداس میں بھی خرید وفر وخت كے وقت بحث و تكرار ہودى جاتى ہے (پس جب والهن ہوتم عرفات) نام والی جگہ (ہے) لیمن اس مقام ہے جہاں پر حضرت آ دم ، حضرت حوا علیما السلام ایک دوسر ہے نگر جانے كے بعد ملے تھے اور ایک دوسر ہے كہ بچپان اور معرفت ماسل كی تھی ، وہ دن بھی علیہ السلام كو جو بچپان كرائى گئی تھی اور اور ایک دوسر ہے ہے بچپان كرائى گئی تھی اور جگہ كوعرفات كہا جانے لگا ۔۔۔۔۔۔ اس جگہ كی حضرت ابراہيم علیہ السلام كو جو بچپان كرائى گئی تھی اور اس كے اوساف ہے آئیں آگاہ كیا گیا تھی جب وہ آئے تو اسے د كھتے ہی بچپان لیا۔ اس معرفت كی وجہ ہے اس جگہ كوعرفات كہا جانے لگا ۔۔۔النرش ۔۔۔ اس مقام كوعرفات كہنے وہاں كا وقوف فرض ہے ، جس اس حكی عظمت و تقدیل كا عالم ہیں ہے كہ و كی الحجہ دوال كے بعد ہر حاتى كیلئے وہاں كا وقوف فرض ہے ، جس كے بغیر جج مون قبیس سكتا ۔ عرفات كا وقوف ہیں ہے ، وہاں ہے واله كی ایک وہ اس كے بوگا۔ یہ بات اور فی تامل ہے بھی مجبی جاسمتی ہیں جو اس کے دینو وہ اس کی دوراں ہے واله کی ہوگئی ہیں ۔ وہ بی ہوگا۔ یہ بات اور فی تامل ہے بھی مجبی جاسمتی ہیں جو اس کے دینو ہیں ۔۔

اب جبکہ م عرفات ہے واپس ہو گئے ( تو ذکر کرواللہ ) تعالیٰ ( کا ) اور تلید وہلیل وہمیر اور حمد
وشاہ اور مغرب و مشاہ کی نماز وں کی اوائیگی اور دعاؤں میں معروف ہو جاؤ، اور فجر کے وقت نماز فجر اوا
کر لینے کے بعد وہوف کیلئے گئے جاؤ (مصوح ام) حرمت و تقدیں والے عباد توں کی ماامت ( کے پاس)
قوش پہاڑی کے قریب، جہاں امام نے وہوف کرتا ہے۔ اب اگر وہاں تک تہاری گئے ہو جائے، پھر تو
بہتر ہے، بصورت و کھر قرمت کرو، اسلئے کہ مشحر حرام مور لذکی پوری وادی کا نام ہے۔ بیائی مقدل زمین ہے جہاں دھرت آ وم حضرت حواء کے ساتھ آئشا ہوکر اس کے قریب آئے جہاں دو
کماز ول کے طاور یہے کا حکم ہے اور جہاں کے وقوف سے اوگر قرب اللی حاصل کرتے ہیں۔ مور داندگی
فران ول کے طاور یہے کا حکم ہے اور جہاں کے وقوف سے اوگر قرب اللی حاصل کرتے ہیں۔ مور داندگی
مرفات کی سادی و جہاں کیا جاسکتا ہے۔۔۔۔ہاں۔۔۔ قریب پہاڑی کے پاس وقوف کرنا انتخال ہے جیسے
مرفات کی سادی و جہاں والم کے گئے ہے گئی جہار رحمت کے قریب خمیر فافسل واطل ہے۔
اب تکے جہیں ہوفات کی واپسی پر فاکر اللی کرنے کی جگہ کے تعلق سے جاسے کی گئی ہے
اور اس جمیعیں فرکری کیفیت اور طریعے کے تعلیم و کی جاری کو تعلق سے جاسے کی گئی ہے۔
اور اس جمیعیں فرکری کیفیت اور طریعے کی تعلیم و کی جاری کو تعلق سے جاسے کی گئی ہے۔
اور اس جمیعیں فرکری کیفیت اور طریعے کی تعلیم و کی جاری ہے۔

(اور)ارشادفر مایا جار ہا ہے کہ (اسکافر کرکرو)اللہ تعالیٰ کا، کمال حسن وخوبی والافر کر (جس طرح اس نے تم کو) بحسن وخوبی (بتایا ہے) اور ہمایت فرمادی ہے، بس ویسابی فرکرواوراس میں اپنی طرف ہے کئی طرح کی نامناسب میں مانی ، کمی بیشی ند کرو (گو) اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے (پہلے سے قوتم) ناواقفوں ، اس طریقہ وجہ و وثناء سے بے خبروں اور (گمراہوں سے تھے) تیمہیں اسکا علم نہیں تھا کہ ہم خدا کی عبادت اور اس کی حمد وثنا کیے کریں اور مناسک جج کس طرح اوا کریں ، جس سے وہ ہمیں اپنے قرب اور ان کی رضا سے سرفر اوا فریں ، جس سے وہ ہمیں اپنے قرب اور ان کی رضا سے سرفر از فربائے۔

اس مقام پراے حاجیوا اس بات کا بھی خیال رہے کہ تم ان مفروران قریش ، ان کی آل اوران کے ہم خیال لوگوں کی بیروی نہ کر وجو ہر وقت احساس برتری کے نشے میں ؤو ہے رہتے تھے اور عام لوگوں کے بیروی نہ کر وجو ہر وقت احساس برتری کے نشے میں وو ہے بھی پس پشت وال دیا تھا ، اپنے کو خدام حرم قرار ویکر سارے لوگوں کی قدیم روش کے خلاف اپنا راستہ بنالیا تھا۔ چنا نچوان کے سواسارے لوگ عرفات میں وقوف کر کے پھر مزداخہ آتے تھے، لیکن یہ لوگ عرفات جاتے ہی نہیں تتے اور مزداخہ میں مظہر جاتے تتے اور میں میں رضائے اللی کے میں سے واپس ہوجاتے تھے ۔۔۔ تو۔۔۔ فریضہ ء کی کو ادا کرنے میں رضائے اللی کے طبر گارواورائے رہ کی ہدایت کا کمل پاس ولحاظ کرنے کا جذبہ دکھنے والوتم الیان کرو۔

#### ثُوَ إِفِيْضُوْ ا مِنْ حَبِيدُ أَقَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُ وااللَّهُ النَّاللَّهُ عَفُورٌ تَحِيُّم

مراوٹ پڑو جہاں ہے سب لوگ لوٹے اور بخشش ما عموالله ہے، بیٹک الله بخشے والارحمت والاہ 🌩

بلکہ اولاً عرفات میں جاؤ، وہاں وقوف کرو( پھر) وہاں سے مزدلفہ کیلئے (لوٹ پڑو) کیونکہ یک وہ جگہ ہے(جہاں ہے) جمس لیعنی مغروران قریش کے موادوسرے (سبالوگ) صرف حضرت ابراہیم ہی نہیں بلکہ حضرت آ دم کی بھی سنت پڑھل کرتے ہوئے ہمیشہ (لوٹے) اور آج تک عرفات جا کر ہی مزدلفہ واپس آٹا اسلامی ہدایات کی روشی میں سیج ہے۔ اب تم نے ایام جاہلیت میں مناسک تج میں جو ترمیم کردی تھی تو ہارگا و خداوندی میں حاضر ہوجاؤ (اور بخشش ما گلو) مغفرت طلب کرو (اللہ) تعالیٰ (سے) اور یقین کرلوکہ ( چیک اللہ) تعالیٰ مخلصانہ طور پر دل کی سچائی کے ساتھ تو بہ واستغفار کرنے والوں کا ( بخشے والا) ہے ان پراپنا انعام اور (رحمت) خاص فرمانے (والا ہے)۔

(پس جبتم ارکان تج پورے کر بھے) تو زبانہ ، جاہلیت کے لوگوں کی نقل مت کرو، جوج کے عبادت سے فارغ ہونے کے بعد حرم کے سامنے۔۔۔۔۔۔ منی اور جبل رحمت کے بایین کوز بے ہوتے اورائے ہوئے ایک اجداد کے حسب ونسب کی رفعت وشہرت پر باہم فخر کرتے اورائے مراتب ومنا قب بیان کرتے ، (تق) تم ایسانہ کرو بلکہ آباؤاجداد کے ذکر کی بجائے (اللہ) تعالیٰ (کا ذکر کرو) اوراس والیہا نہ اندازے رب کریم کا تذکر و کرو (جھے تذکرو) اے اشراف عرب (تم میں رہتا ہے اپنے باپ والیہا نہ اندازے رب کریم کا تذکر و کرو (جھے تذکرو) اے اشراف عرب (تم میں رہتا ہے اپنے باپ باپ دادا کے مراتب و محالات جس ذات وحدہ الشریک عطا ہے، اسکاذ کر باپ دادا کے بی نکرے کے جھانا ورجیسا، یعنی دونوں کی کہت و کیفیت ایک بھی ہو، تو یہ بھی تو مناسب نہیں ۔ ابند االلہ تعالی کا خوراس ہے) باپ دادا کے ذکر ایسے و کیفیت ایک بی جسی کو مناسب نہیں ۔ ابند االلہ تعالی کا خوراس ہے اپند اللہ تعالی کا کوراس کے باپ دادا کے ذکر ایس و کیفیت و کیفیت میں (کمیس زیادہ) بونا جا ہے۔۔

عامین اورجا بلون کا بھی حال بجیب ہے کہ دورب تعالی ہے صرف دنیا ہی جا ہے ہیں ( تو کوئی عالی ) نامجی کہ فہم ، جائل ( ہوں کہتا ہے اے امارے رب دے ہم کو ) صرف ف ( دنیا میں ) ۔ یہ لوگ صرف دنیا کی نامجی کم فہم ، جائل ( ہوں کہتا ہے اے امارے رب دے ہم کو ) صرف دنیا کی نامجر ہے کہ ( فیل سے اس ) طرح میں داون ، بگری ، بارش ، اورای طرح کی چنا ہے ہیں ( اور ) خلاج میں اور خدا ہے اس ) طرح میں رکنے والے ( کیلئے آخرے ) کی نفیتوں ( میں مجموعی حصہ ) ۔ ایسوں کورب کریم جو بھود بنا جا بتنا ہے ، دنیا ہی میں دید بتا ہے ۔ اب اگر ما تھنے والا کا فرے ، تو اور مومنوں کے والا کا فرے ، تو اور مومنوں کی طرح اسکا حد فیلیں ۔ کی طرح اسکا حد فیلیں ۔

وَمِنْفُوْهُ مِنْ لَكُوْلُ رَبِّنَا التِمَالِي اللَّهُ لِيَّاحَسَنَهُ وَ فِي اللَّهِمَةِ وَاللَّهِمَةِ وَاللَّ

#### حَسَنَةً وَقِنَاعَنَ ابَ الثَّامِ ٩

محلائی، اور ہم کو بچالے عذاب جہنم ہے

(اورکوئی) صاحب فہم وفراست، طالب خیروسعادت (یوں کہتا ہے کہ) اے میرے
(پروردگارہم کو) اس (دنیا میں) جواچھائی ،بہتری ہے مثلاً عافیت ، نیک بیوی علم ،عبادت ، پاکیزہ
مال، نیک اولاد ،صحت ، دشموں پر فتح نیک لوگوں کی رفاقت ،اسلام پر ثابت قد کی اور ایمان پر فاتمہ
جیسی (خوبی دے) عطافر ما (اور) اے میرے پروردگار صرف بہی نہیں بلکہ (آخرت میں) بھی
وہاں کی (جملائی) یعنی جنت ،حیاب اور محشر کے خوف سے سلامتی ، حورعین ، پنج حجب کی کی رفاقت اور ویدار الی کی لذت سے بیرو ورفر آ (اور) اپنے تفنو و
رفاقت اور ویدار الی کی لذت سے بیرو ورفر آ (اور) اپنے نفنل وکرم سے (ہم کو بچالے) اپنے تفنو و
مغفرت کے ذریعہ (عذاب جہنم مے) اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے ، جو تیر فضل دکرم سے
بغیر عذاب جنت میں جانے والے ہیں ۔۔۔ نیز۔۔۔۔ہاری ذات کی ان گنا ہوں اور نفسانی خواہشات
سے حفاظت فرما ، جوجہنم میں لے جانے کے اسباب سے ہوں۔

### ٱولَٰلِكَ لَهُوۡ تَصِيبُ مِّمَّا كَسَبُوۡ ( وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ وَ

وہی ہیں جن کے لئے حصہ ہان کی کمائی ہے۔ اور الله جلد حساب كرنے والا ہے

وہ گروہ جود نیاو آخرت کی بھلائی ہا نگتے ہیں (وہی ہیں جن کیلئے ھئے ہال کی کمائی ہے)

یعنی ان ہے جواعمال صالح صادر ہوتے ہیں اسکا تواب ان کی نکیوں کے منافع ہیں۔ اسلئے کہ وہ اس

تواب حسن کے انہی اعمال کی وجہ ہے ستی ہوئے۔۔نیز۔۔۔ان کی بارگاہ خداوند کی میں دنیاو آخرت

کی بھلائی کی دعا کرنا، بیا گرچہ ایک درخواست ہے لیکن چونکہ بید بندے کی طرف ہے بیش کی گئے ہے، تو

اسکوخود بندے کاعمل قرار دیتا بھی بیچے ہے، بہی بندے کی وہ کمائی ہے، دین و آخرت کے حسنات جس

گیرات ہیں۔ اعمال خیر وخیرات انجام دینے والواور رب تعالی ہے دنیا و آخرت کی بھلائی چاہنے والو، قیامت قریب ہے (اور اللہ) تعالی و جلد حماب کرنے واللہ ہے) لہذا تم بھڑت ذکر اللہی کرنے میں شخول ہوجاؤاور ایے اعمال کو ایسا بنائے رکھوجس ہے تم آخرت کی بھلائی ہے سیحتی قرار ہاؤ۔

میں شخول ہوجاؤاورا ہے اعمال کو ایسا بنائے رکھوجس ہے تم آخرت کی بھلائی ہے سیحتی قرار ہاؤ۔

Marfat.com

Cie

# وَاثْكُرُوا اللَّهُ فِي آيَّامِ مِعْمَدُ وَدُتِ فَمَن تَجْمَلُ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا الْحُمَلَيْدُ

اور الله کا از کرکروگفتی کے دنوں میں ۔ توجس نے جلدی کی دو بی دن میں ، تو اس پرکو ٹی گناہ نہیں۔

وَمَنْ تَأْخُرُونَا أَنْهُ عَلَيْهُ لِمَنِ الْعَلَىٰ وَالْقُوااللَّهَ وَاعْلَمُواَ اثَّلُمُ اللَّهِ الْعَرَافَ كُونَ

اورجس نے در کردی قاس رجمی کوئی کتا انیس اسلے لئے جواللہ ہے ڈرا اور اللہ ہے ذرواد رجان رکھو کہ جیگلے تم اسکی طرف اضا ہے وا

قدرت البی کا عالم بیہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کی کش ت اور اسکے بکشرت انمال کے باوجود ایک لیحہ میں حساب لے لے گا، اسلئے کہ اسے ہاتھے کی گنتی اور قلب کی یادواشت اور نظر وفکر کی مختلی میں میں ہے۔ اس لئے اسے لوگو جسکی اتنی بری شان ہاس کی اطاعت میں کی نہ کر واور اس سے فرتے رہو۔ (اور) نمازوں، قربانیوں کے ذبح اور رمی جمار وغیرہ کے بعد (اللہ) تعالی (کا ذکر کرو) اور اللہ تعالی کی بدائی بیان کرو۔

ایام تشریق کے چند (گئی کے دنوں میں) مفتی بقول کے مطابق یوم عرف کی سے لیکر آخر
ایام تشریق کے تجیرات پڑھے (گوجس نے جلدی کی) اور ایام منی میں سے سرف دی اور گیارہ
عاری کو گئی میں فقط (ووعی ون) تغیر ااور سرف ان ہی دنوں (میں) ری کی اور تیسر بے دن ری نہیں
کی اس پر کوئی حریج نہیں، اس نے کوئی ظلطی نہیں کی (قو) اس بھیل کی ہیہ سے (اسپر کوئی گناہ نہیں اور)
یوں بی (جی نے وہ کردی) اور تیسر بے دن بھی ری کی (قو) اس تاخیر کرد ہے میں بھی کوئی حری نہیں اور اس اخیر کرد ہے میں بھی کوئی حری نہیں اور اس) تاخیر کر نے والے (پر بھی کوئی محمال فیلی کوئی اس تاخیر کرد ہے میں میں بھی کوئی حری گناہ بھیل کو گئاہ ہوں کو دونوں کو دونوں میں کی بھی ایک صورت کو اپنا لینے کا بورا الفتیار دیا ہے اور بیاور بات ہے تاخیر والی صورت کھیل والفتیار دیا ہے اور بیاور بات ہے تاخیر والی صورت کھیل والی صورت کے بھیل اگر خوبی ہے تو تاخیر خوب تے تو تاخیر خوب ہے تو تاخیر خوب تے تو تاخیر خوب تاخیر کا بوران میں کہ کوئی تو تاخیر خوب تی تو تاخیر خوب تاخیر کا بوران کھیل کوئی تو تاخیر خوب تی تو تاخیر خوب تاخیر کوئیل کوئی تھیل کوئی تو تاخیر خوب تاخیر کوئیل کوئ

سابقہ آیات میں دوطر تر کے لوگوں کا تعارف کرایا گیا۔ ایک وہ جو صرف دنیا کی بھلائی چاہتا ہے اوراس کیلئے دعا کرتا ہے۔ اور۔ دوسرا وہ جو دنیا و آخرت دونوں کے حسنات کی رغبت رکھتا ہے، اور دونوں جہاں کی بھلائی کیلئے دعا گو ہے۔ ان دونوں سے ہٹ کرایک تنیر ہے تم کے لوگ وہ چیں کہ نہ تو آخیس دنیا کی بھلائی سے دغبت ہے اور نہ ہی آخرت کی بھلائی سے ، ایسے لوگ اپنی ظاہری شیریں کلامی اور چرب زبانی سے اپنے دلی نظاتی کو چھیائے رکھتے ہیں۔ ہر سنے والے لوائی گفتگوا چھی گئتی ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَيْحِبُكَ فَوَلَّهُ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَيُقْمِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي تَعْلَيهٌ

اور بعض اوگ وہ بیں کراچھی گلفتم کواسکی بات چیت دنیاوی زندگی میں اور وہ گواہ بنا سے الله کواس پر جو اسکے دل میں ہے،

#### وَهُوَالَنُ الْإِنصَامِ@

حالانکہ و دسب سے برا جھٹر الوہ

چنا نچارشاد ہوتا ہے کہ اوپر ذکر کردہ دوطرح کی ذہنیت رکھنے والوں کے سواء اغنی بن شریف ثقفی (اور) اسکے علاوہ (بعض لوگ وہ ہیں کہ انجھی گئے تم کو) اے سنے والے (انکی بات چیت دنیاوی زندگی میں )۔اسکا دعوی محبت کا اظہار صرف حصول دنیا کی خاطر ہے۔۔۔الفرض۔۔۔تم کواس کا قول جو انچا لگتا ہے اسکی وجہ صرف اسکے کلام کی حلاوت وفصاحت ہے اور وہ مجمی صرف دنیوی کی لخاطہ ، ورنہ آخرت میں قو اسکے کلام کا کذب اور فنج خاھر ہوجائے گا۔ ایک طرف قو وہ جموٹ بولتا ہے (اور) دوسری طرف یہ جرائے کہ اور بھی خالا ہے اللہ ) تعالی (کواس پر جواسکے دل میں ہے ) اور کہے کہ جو بات میں کہدر ہا ہوں اللہ تعالی شاہد ہے کہ میرے دل میں آپ کی محبت ہے اور میں اسلام کا شیدائی ہوت میری زبان ہے، یعنی میری زبانی بات میرے قلب کے کہ وال اور بہی میرا قبلی بات میرے قلب کے کہ والوں اور بھی دائق ہوت ہے۔ دوالا تکہ دوسی ہے بڑا و بھی الوہ ہے ) اور سب سے بڑا و بھی اسکا م

وَلَوْا تَوَلَّى سَعَى فِي الْرَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُمْلِكَ الْحُرْكِ وَاللَّسْلُ \*

اور جہاں پیٹے پھیری تو زیمن میں دوڑ دھوپ کرنے لگا، تا کہ اس میں فساد کیائے اور کھیتی اورنسل کو تاہ کردے۔

وَاللَّهُ لِلنَّجِبُّ الْفَسَادَ ﴿

اورالله نبيس پندفر ما تا فسادكو

مجت کا دم بجرنا اورخلوم کا دعوی کرنا آب آگراس میں صحیح طور پرموافقت نه ہو، صرف منافقت ہی منافقت ہو، تو بیا ملا حدہ' اور زنادقہ' کا شیوہ ہے، ورنہ کچی محبت کرنے والا اور اسلی حقیق مسلمان وہی ہے جو وی کرے جس سے اسکامچوب راضی ہو۔

اسی سی سلمان وی ہے جو وی ارے جس سے اسا جو بدائی ہو۔

رہ گئے یہ جبوئے منافقین انکا تو حال ہیہ ہے کہ سائے کچو کہا (اور جہال چٹیر کچیری) اور اسے بچو غلباور قدرت حاصل ہوگئی (قی) اپنی شر پہند طبیعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے (زیمن میں دوثر دحوپ کرنے گاتا کہ اس میں فساد بچائے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کرد ہے) جبیا کہ اخش بن شریف نے کو میں رات گزاری تو ایک جانوروں کو ہلاک کردیا اور انکی تھیتی کو جالایا۔ یہ کام اس نے اس عداوت کی بنا پر کیا جو اس کے اور ثقیف کے درمیان تھی ،ای طرح ظالم دکام کی بھی کام اس نے اس عداوت کی بنا پر کیا جو اس کے اور ثقیف کے درمیان تھی ،ای طرح ظالم دکام کی بھی کرادیتے ہیں۔ یہ بیا اور ان کے بچول کومروادیتے ہیں اور ان کے بھی اور نسل کرادیتے ہیں۔ یہ بیا کہ خوال کو ضائع کرادیتے ہیں۔ یہ بیا کہ ب

#### وَاوْا قِيْلُ لَهُ الَّتِي اللَّهُ أَخَذَتُهُ الْعِنَّةُ بِالْإِثْوِ فَتَسْبُهُ جَهَلَهُ وَلَهِ مَن المِهَادُ

بباس بہ کہا کیا کہ اللہ یے ڈر افوائلی نوت نے ابھار دیااس کو کنا ہ کیائے جاس کہ بنم ، اور وہ مضرور برائست ہے ● اللہ تعالی اپنی تھکت باللہ اور قدرت کا ملہ ہے اشیاء بیس جو تغیر و تبدل فر ما تا ہے ، وو کسی غوض فاسد کی وجہ ہے نہیں ، بلکہ اس کا بر تھل محمود ہے اور کسی نہ کسی حکمت پر بنی ہے ۔۔۔الفرض ۔۔۔ فساد ، اشیاء بیس اس تغیر و تبدل کا نام ہے ، جے غوض فاسد کیلئے انہام دیا جائے ، جیسا کرمنا فھین اور سار عظم کرنے والوں کی روش ہے۔

ایے منافقین اور فالین کے برفردکی بیدهالت ہے کہ جب بھی اس جارے کی (اور جب) جب (اس سے کہا کہا کہ اللہ ) تعالی (سے ڈر) اور اپنے کند سے قول وقعل اور منافقاندرو یہ سے ہاز آ (قواس کی فوت) مار فرور (نے ابھارو یا) اور آباد وکر دیا (اس کو کا وکیلے ) یعنی دور جا بایت کے جا بالندرہ مات بدھامی بہ جائم رہنے کیلئے (فر) ایدوں کیلئے بیرمز الرکائی ہے ) کر (اس کو) بیٹ کیلئے

جہنم) میں داخل کردیا جائے گا (اور وہ ضرور) آگ کا (برابستر ہے)۔

ان لوگوں کے ذکر کے بعد جوابے دین کو دنیاطلی میں صرف کرتے ہیں، مناسب ہے کہ ان نفوں قد سیدر کھنے والوں کا بھی ذکر کر دیا جائے جوائے تقس کو بیتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ الْبِيِّغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَاللَّهُ رَءُونُ بِالْعِبَادِ ﴿

اور بعض آ دی میں جو بیچے ڈالتے میں اپنی جان کواللہ کی خوشی چاہنے میں۔اوراللہ بے صدم ہریان ہے بندوں پر 🍨

چنا چه ارشا دفر ما یا جار با ہے کہ (اور بعض آ دمی ) مثلاً حضرت صهیب رومی رض الله تعالی عدآ پ جو

کھر کھتے تھے مکہ میں کافروں کودے ڈالا اوران سے مدینے میں ہجرت کرنے کی اجازت لی۔اس

طرح خدا کی رضااوررسول کی خوشنودی کو مال کے عوض مول لیا۔۔۔ یونمی ۔۔۔وہ سارے نفوس قدسیہ

ر كھنے والے جنھوں نے اللہ ورسول كى رضا كيليج اپنى جان، اپنامال سب كچحقر بان كرديا۔۔۔الغرض۔.

بيسار اوگ وه (بين جو ينچ والتے بين) كى تال وز دد كے بغير (اپني جان كوالله) تعالى (كى

خوثی جاہنے) اوراس کی رضا حاصل کرنے (میں ) تو من لو (اور) جان لو کہ (اللہ) تعالی (بیم مہران ہے)ائے ان (بندوں بر) جواس کی رضامندی کی خواہش میں ای جان فدا کروہے ہیں۔

بیاللہ تعالیٰ کی مہر بانی ہی تو ہے کہ اپنے بندوں کو تقوی کا مکلّف بناتا ہے اور النکے ثواب كيلية احكام نازل فرما تا ہے، جن كى بجا آورى كاتھم ديتا ہے، يہجى خدا كى كتنى برى مهر مانى ب كدوه الي بندول كے نفوس واموال كاما لك حقيقى ہونے كے باوجودا ي بندول كے نفوس واموال کوخر بدتا ہے اور اپنا بے بہافضل اور اپنی بے پایاں رحمت عطا فرما تا ہے، یہاں تک کداپنی رضاادرا بن خوشنودی حاصل کرنے کے طریقوں سے بھی خود ہی حدایت فرما تاہے، جنانچدارشادفرما تاہے:

يَاكِيْهَا الَّذِينَ المَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَاكَةً وَلَا تَتَدِيعُوا خُطُوتِ الشَّيْطِنُ

اے ایمان دالو! داخل ہواسلام میں بورے بورے ،ادر نہ بیروی کروشیطان کے قدمول کی۔

اللَّهُ لَكُوْعَكُ وَعُبَيْنُ @

جنگ وہ تمہارے لئے کھلا دشمن ہے**۔** 

(اے ایمان والو! وافل ہو) جاؤ (اسلام میں پورے پورے) یعنی شریعت اسلامیہ ک

جملہ احکام کودل سے قبول کرلواور ان کوا پی عملی زندگی میں داخل کرلو۔ ایسانہ ہو کہ شریعت کے انہیں احکام کوا پناؤ اور ان پڑھل کر وجوتم ہاری طبیعت کے موافق اور تمہاری خواہش کے مطابق ہوں اور ان احکام کونظر انداز کر دواور ان پڑھل نہ کر وجوتم ہاری خواہش کے مطابق نہیں۔

یادر کھوکہ اسلام ایک ممل وستورزندگی ہے، اس کے اپنے عقائد میں، اسکا اپنا دیوانی اور فوجداری قانون ہے۔ سیاسیات اور معاشیات کے متعلق اپنے نظریات میں، اور یہ انسان کی ذہنی، رحانی اور یہ انسان کی ذہنی، رحانی اور مادی ترقی کا ضامن ہے۔ لیکن اس کی برکتیں تب ہی رونما ہو تکی میں، جبکہ اسے ماننے والے اسے پوراکا پوراکا پورااکیا لیس، اور اس کے تمام ضابطوں اور قوائین پڑمل چیرا ہوجا کیں۔ یہاں اس بات کی بھی مخابات شریعتوں میں ہے کہ اسلام کو قبول کر لینے کے بعد بعض باتوں پڑمل کرنے کے تعلق سے سابق شریعتوں میں ہے کی شریعت کا لحاظ کیا جائے۔ اسی لئے حضرت عبد انشہ بن سام جیسے عظیم صحابی بھی حضور آبید وردھ کی تح بھی کے تعلق سے بھی حضور آبید وردھ کی تح بھی آخلی سے اس شریعت موسویہ پڑمل کرنے کی اجازت حاصل نہ کر سکے۔

۔۔۔انفرش۔۔۔اے ایمان والوا کھل اسلام کوا پنالوادراس پر ثابت قدم رہو (اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی )ان راستوں پر نہ چلوجو شیطان کے ہیں اور نہ اسکی اطاعت کرو کیونکہ وہ اپنے میچ ھے راستوں کی طرف جمہیں بلاتا ہے اور گندے وسوے ڈالٹا ہے اور وہ ایسا کیوں نہ کرے ، اسکنے کہ ایک و قتمہارے لئے کھا وقمن ہے )۔

#### كَانْ لَلْكُوْ فِي بَعْدِ مَا جَآءَ لَكُ الْبَيْنْ فَاعْلَمُوْ النَّاللَّهُ فِي بَعْدِ مَا جَآءَ لَكُ الْبَيْنْ فَاعْلَمُوْ النَّاللَّةُ فِي اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيدُهُ،

لى الرقم والمكات على بعد كمة مخبل تهارب إلى صاف صاف باتي . لا جان رقوك ويك الله غايد الاعزت الاب ●

اوروہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے وساوی کے ذریعے تبیار ساسام میں رفند ڈال (پس) اب (اگرتم ڈگ مگاہ) اور مقائد حقد اور اعمال سجد سے روگر دانی کر سے اور حق سے بعث کر علما اور مما ا حدسے تجاوز کر گئے اور یہ بھی (اس کے بعد کہ محملی تبیار سے پاس) دین حق کی حقائیت کے تعلق سے والگ وشوا ہما اور (صاف صاف ہا تھی) جسکی بنیاد پڑتم خود اپنے وافل فی الاسلام ہونے کا دموی کرتے جو ( تو جان رکھو کہ وفک اللہ ) تعالی اپنے امر پر (فلہ والا) ہے، تبیار سے انتخاص سے ماجر نیس ہے،

یونمی وہ (حکمت والا ہے) چکیم ہے، حق بی کا واجبی انتقام لیٹا ہے، ایتھے اور برے میں تمیزر کھنے والا ہے، توجیعے وہ کر کے کومزا دیتا ہے تو اس سے امیدر کھی جاتی ہے کہ وہ اچھے کو انعام واکرام سے نوازے، بلکہ نیہ بات اسکی حکمت کے لاکق اور اسکی رحمت سے زیادہ قریب ہے۔

۔۔۔الغرض۔۔۔ جن واضح ہو چکا ، اسلام کی حقائیت کے دلائل وشواہد کے روثن چراغ بے عثمان و شرح ہوجائے ہے گئے اسلام کی حقائیں معدوم ہو چکسیں۔ جنت قائم اور حقائیت واضح ہوجائے کے بعد ، اسلام کو پورے کا پورا اپنا لینے میں کسی کیلئے بھی کوئ عذر باتی نہیں رہ گیا۔ ایس صورت میں اسلام کو قبول کر لینے میں کسی کو ذرہ برابر ہی و چیش نہیں ہونا چاہے۔

#### هَلْ يَنْظُرُونَ الْآوَاتَ يَأْتِيَهُ هُواللَّهُ فِي ظُلُلِ مِنَ الْغَمَامِر انين بحانظارين مراس كارة كان كوذاب الى بادل كسائبان من،

وَالْمَلَيِّكَةُ وَ ثُنِي الْاَصْرُولِ لَى اللهُ تُرْجَعُ الْدُعُولُا اورفر شة ، اورمعالم كافيمل كرديا عاد اورالله على طرف تام كامول كالوثاب •

۔۔۔ آخر۔۔ ان دلائل و شواہد کے آجائے کے بعد اسلام قبول کرنے سے اعراض کرنے والے اور اس دین برق کو اپنانے میں تائل و لیس و پیش کرنے والے کیا چاہتے ہیں۔ الحظے طرز قکر سے بیا ندازہ لگتا ہے کہ (انہیں کچھا تظار نہیں گر اسکا کہ آلے اکو عذاب اللی) گھٹا ٹوپ، مہیب آوازوں کے ساتھ، گرجدار گہرے (بادل کے سائبان میں اور ) تازل کردئے جائیں اُن پ بادلوں پر مقرر عذاب کے (فرضتے) جو عذاب پر مامور ہیں۔۔۔یا۔۔قیامت بی آجائے (اور) ان پر عذاب نازل کردیا جائے ۔۔۔ غیز۔۔۔ان کو ہلاک کردیا جائے پھراس طرح آنکا جو (معالمہ) ہے اس (کا فیصلہ کردیا جائے )۔

۔۔۔انفرض۔۔۔عذاب کی پکڑ میں آنے کے بعد۔۔۔ی۔۔۔قیامت کی شدت دیکے لیئے کے بعد۔۔یا۔۔۔قیامت کی شدت دیکے لیئے کے بعد وہ اپنان ان کے بعد وہ اپنان ان کے کہ کی کام نہیں آئےگا۔اور قضائے الٰہی۔۔۔نیز۔۔۔ عدل خداوندی سے ان کے لئے عذاب دائی لازم کردیا جائے گا (اور) اچھی طرح سے جان لوکہ (اللہ) تعالیٰ کی جزااوراس کے فیصلے (بی کی طرف تمام کاموں کالوثاہے) خواہ وہ کسی کے عذاب کا معاملہ ہو۔۔یا۔۔کی کو ہلاک کردیے کا۔

Marfat.com

2000

# سَلْ بَدِيْ إِمْرَاَةِ يُلِ كُوُ الْكَنْهُو فِنَ ايْرِةَ بَيِنَةُ وَمَنْ أَيْرَةِ لَكِنْ أَيْرَةِ لَكِنْ أَيْرَةِ لَكِنْ أَيْرَةً فَلَى الْمُرَادِي اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

۔۔۔ یو بھی۔۔۔ بادشاہ اور حاکم لوگ آج رعایا پر جو تھم کررہے ہیں قیامت کے دن یہ ب باطل اور زائل ہوجا کیں گے۔ اور اُس دن خدا کے سوا اور کی کا تھم نہ ہوگا۔ سلمانو! شہیں اس بات کا خیال رہنا چاہے کہ رب کریم، شان بے نیازی رکھنے والاہے، جس کو چاہتا ہے اسکوعزت اور اپنی ابانت سونپ دیتا ہے، گراگر اس نے اس کی قدر نہ کی اور اسکا فلد استعمال شروع کر دیا تو اس ہے دنیا وی عزت بھی چھین لیتا ہے اور دین حق کی ابانت بھی جھین لیتا ہے اور دین حق کی ابانت بھی جھین لیتا ہے اور دین حق کی ابانت

اس کو بھٹا ہوتو اس کیلئے قدیم کتب خانوں کی ورق گردانی کرنے اور سال ہاسال پرانے کھنڈرات میں سر بگریباں محوفکر کھڑ ارہنے کی ضرورت نہیں ( ہو چھلو ) اپنے پڑ وس میں رہنے والی قوم ( نی اسرائیل کو ) وواٹی کئے بحق اور حق پوشی کی پرانی عادت کے باوجودان تاریخی واقعات کا انکار نہیں کرسکتی اور انہیں اعتراف کرنا پڑے گا ( کرکٹنی کھی نشانی ہم نے ان ) کے آباؤا جداد ( کودی تھیں )۔

عصائے موسوی، ید بیضا من وسلوی، خیروعافیت کے ساتھ دریا ہے عبور ،ایک پھر ہے بار و چھنے، اور کتاب توریت جس کی روش آیات میں دین اسلام کی حقائیت ،اسکھ آخری دین اور سار ہے سابقدادیان میں عمونے ، نی کریم کے آخری نبی ہونے ۔۔۔اللاض۔۔۔اللہ کے آخری رسول اللہ کے اپنی ذات اور الی جمل میں میں سادتی اور ایمن ہونے کے تعلق ہے واضح بدایات ہیں۔۔

اب اکر علائے یہود میں ہے کوئی جائی کو چھپائے (اور جو بدل السلط الله ) تعالی (کی فعت کو) یعنی صفات محمل اور واضع طور پر کوئی صفات محمل اور واضع طور پر ذکر 1) جائے کے بعد ) جسکی صعت و جائی کو بغربی پہنانے ہیں اور جائ اور کا کیا نقسان ، وو دھوکا دیتے ہیں اور ان سے محقائق کو چھپاتے ہیں ، تو ان کی اس و صائد لی سے کی اور کا کیا نقسان ، وو خوالے کو عذاب الله کا مستحقین عذاب پر (توج کیک الله ) تعالی ان ہے سارے مستحقین عذاب پر (توج کیک الله ) تعالی ان ہے سارے مستحقین عذاب پر (توج کیک الله ) تعالی ان جیسارے مستحقین عذاب پر (توج کیک الله ) تعالی ان جیسارے مستحقین عذاب پر (تحت عذاب فریائے والا ہے )۔

كُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَّهُ والنَّيْوةُ النُّنْيَاءَ يَسَمَّخُرُونَ مِنَ الَّذِينَ المَثْوَا وَالَّذِينَ الْقَعُوا خوبصورت نگاه س كردن تناع جنول خطرياد فيادى زعنى اوروه خال از التي بين ايمان والول عي اورجو يربير كار

#### قَوْدُهُ يُومَ الْقِيلَةِ وَاللَّهُ يَرْزُنُ فَي مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿

ہوے ان سے بلند و بالا ہو نگے قیامت کے دن\_اورالله روزی دے جس کو جاہے ان گنت ●

اور جب انھوں نے ہدایت کے انعام کی قدر نہ کی تو انگی نظریں حقیقت ہے پھر کر دنیا کی زیب وزینت میں گم ہوکر رہ گئیں اور وہ الٹاان لوگوں کا غماق اڑانے گئے جو تن کی خاطر زندگی کی ساری عشرتوں ہے دستبر دار ہوکر افلاس اور تنگی پر قائع ہوگئے تھے۔ قیامت کے دن جب حقیقت ہے پر دہ اٹھے گا تو پہ چلے گا کہ میں محتین لوگ جنمیں تم حقیر بجھتے تھے، مالک حقیق کے نزدیک تنی عزت وکر امت کے مشتق ہیں۔

۔۔۔الخقر۔۔۔ (خوبصورت نگاہ میں کردی گئی ان) ناشکروں اور حق چھپانے والوں (کے جنہوں نے کفرکیا دنیاوی زندگی کی دندگی ہی اٹنے کئے سب کچھ ہے جس پر دوفریفتہ ہوجاتے ہیں اور مغرور ہوتے ہیں (اور دو نداق اڑاتے ہیں ) ٹھٹھا کرتے ہیں، افسوں کا اظہار کرتے ہیں (ایمان والوں سے )۔

قریش کے امیر لوگ غریب سی ابدیعے حضرت بلال اور حضرت عمار وغیرہ وضی اللہ تعالیٰ عنبم پر ہنتے اور کہتے ، بھلا بدلوگ اس لائق ہیں کہ جن کے ذریعہ سے دنیا کا کام سدھر جائے اور ٹھیک ہوجائے اور شرفاء عرب کی عظمت اور ان کے رسوم وعادات کی بنیاد اکھڑ جائے۔ اگر ٹھیکو کی نبوت میں حق ہوتے تو عرب کے سردار اور قبیلوں کے سرگروہ اکتے تالع ہوتے ۔

ان نادانوں کو کیا معلوم، یہ حفرت بلال وحفرت عمار (اور) ان جیسے (جو)دوسرے (پر بیزگارہوئے) وہ سب (ان) مغرورین (سے بلندوبالا) عزت وکرامت کی مند پر رونق افروز (بروسطّے قیامت کے دن) مسلمان لوگ جنت میں او نچے سے او نچے در جوں پر ہوسطّے اور کا فرلوگ مینچے سے نیچے گڑہے اور قید خانوں میں قید ہوسطے ۔

المحتمد المحت

(اور) باتی سب مرز وق ، تو (الله) تعالی (روزی دے جس کو جاہان گئت) بے حساب روزی دیے میں اس کی تعکمت قارون کو بھی ایک بہت بڑے خزانے کا مالک بنادیتی ہے ، تو اگر بیکوئی کرامت ہوتی تو بیا بیان والوں بی کا حصہ بتی اور کفاراس سے بھیشہ کیلئے محر وم رہے۔

۔۔۔الاخر۔۔۔دھنرت آ دم لے کیکرتقر ہادی قرنوں تک جس کا بہ قرن انٹی • ۸سال کا تما( سارے انسان ایک بی امت ہے ) درین اسلام کے باننے والے اقو حید کا مقید ور کئے والے ،اورشرک ہے پاک وصاف ، یہاں تک کہ شیطان نے ان میں ہے بعض کو کفر وشرک میں جتا اکر دیا۔

چتا ہے وہ لوگ فیر خداکی پستش میں لگ کے اور عقید کا تو حیدے دور ہو گئے۔ ہم ایک دورایسا آیا موصدین اور موشین خال خال افغر آنے گھاور بر طرف شرک دکھر و بت پرتی کا فلب ہوگیا۔ بمرطوفان لوح کا واقع چش آیا جس میں فرق ہونے سے مردوں اور مورتوں پر مشتل صرف وہی اتنی ہ الملوں کی کے جو معلرت لوح کی کشتی پر سوار تھاور و و ب

سب ایمان اورعقیدہ تو حیدالی والے ہی تھے۔ پھرحضرت نوح اورا کئے بیٹے حام ،سام اور یافٹ ادرا کی از واج کے سواباتی لوگ بھی وفات پاگئے۔

یات اور می ادوران سے واہاں وت می وہ ہے۔ حضرت نوح الظیفائے فہ کورہ بالافرزندان،حضرت نوح ہی کے دین وشریعت کے مانے والے تصاور جب چرائی اولا دیں برجین توالیک عرصہ دراز کے بعد شیطان نے انکے اندر بھی اختلاف پیدا کردیا اور انکے بعض کو کفروشرک میں مبتلا کر دیا۔اسطرح مچردنیا میں جگہ جگہ کفروشرک کے بادل منڈلانے لگے۔

مگر بیاللہ تعالیٰ کی مہر بانی ہے کہ جب جب اور جہاں جہاں ایسے طالات ظہور پذیر ہوئے اور لوگ ہدارت کی مہر بانی ہے کہ جب جب اور جہاں جہاں ایسے طالات ظہور پذیر ہوئے اور لوگ ہدایت ربانی کے طرف ہے ہے پایاں اجر وثو اب کی (بشارت سنانے والے اور ) کا فروں ،مشرکوں کو جہم اور عذاب کی طرف سے بے پایاں اجر وثو اب کی (بشارت سنانے والے اور ) کا فروں ،مشرکوں کو جہم اور عذاب کی طرف سے دور ایس مبدوث فرمایا بلکہ (اتاراا تھے ساتھ ) ایسی تازل کیا ان پر ہدایت کی (کتاب کو) جوازا ذک تا تر (بالکل تی ) ہی جی ہے۔

نہیں کیا محرانہوں نے جن کو کتاب دی گئی بعداسے کہ آگئیں صاف صاف باتل )۔۔۔افرض۔۔۔
کتاب سے اختلاف کرنے والے اپنے عہد کے جاہلوں ، نا دانوں ، اور بے خبروں میں سے نہیں ہے ،
وہ خوب بچھتے ہے کہ آئییں کتاب اسلئے دی گئی ہے کہ اٹکا اختلاف مٹ جائے اور وہ راہ راست پر
آجا ئیں ، مگر انہوں نے اسکے برعکس اپنے اختلاف کو اور بھی مضبوط اور رائح کر دیا اور کتاب اللی میں
تحریف و تاویل کا ایسا سلسلہ شروع کر دیا کہ عوام الناس کیلئے حقائق تجاب اندر بجاب ہوگئے اٹکا نہ کورہ
بالا طرز عمل ، فکر ودائش اور حق وصدافت کی بنیاد پرٹیس ہے بلکہ صرف (آپس کی ہے و میری ہے )

ہے، جوحسد ظلم ، دنیای پرانحصار اور انصاف کے فقد ان کا نتیجہ ہے۔

اس مقام پر بیدخیال رہے کہ اختلاف وتفریق اور کتاب البی میں تاویل وتح بیف، بیکام ان کے سرداروں اوران کے روئساہ کا تھا، مگرا نکا تابع ہونے اورائی پیروی کرنے کے سبب ان کاموں کی نسبت سب کی طرف کردی گئی۔

\_\_\_افتر\_\_'اخلاف فی الحق وین کا ایک قدی معاملہ ہے (قوہدایت فرمادی) این نظر وکرم سے (اللہ) تعالی (نے الکی جوابحان لا مجلس ہار ہے میں جس میں وو مخلف ہوئے ٹھیک بات کی اللہ تعالی کے اذان اور امراور آسان کردینے اور نیک اراد واور رحمت (سے) یہجے لو (اور) جان لوکہ (اللہ) تعالی مالک و مختار ہے تو وہ (ہمایت فرمائے جسکی جاہے ) انبیاء اور اولیاء کی (سیدمی راوکی)۔

۔۔ الاقعر۔۔۔ انسانیت کی ابتدا ، نور اور ہدایت ہے ہوئی تھی ، پھر لوگوں نے شیطانی راستوں اور نفسانی خواہمثوں کی بناء پر ان نور کو کلمت ہے بدل دیا۔ در پھر اللہ تعالی نے جے بہا مراط متعظم کی ہدایت فرمانی ورائیس جنت کا متعقم پر چانا کچھ آسان نیس اس راہ میں بہت مشکلیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، بہت میسیس افعانی پڑتی ہیں، بہت میسیس افعانی پڑتی ہیں، بہت میسیس افعانی پڑتی ہیں، بہت اربائی ہیں۔

آخر حسبنت آن تک خلوا الجنفة ولتا بالتلف مقل الدین خلوا مِن تَبلِکُوْ پائم ایس در اکساس دو بادک جندی، دو ایس ایس ای تهاری بار دو الدین کار بها می بید مستنا با الباساء والفکران و دار او استابی یکول الزشول والدین امتوا بی ان از دو ادر ادر ادر ادر ادر ادر ارد دو ارد در باد در ارد در ارد در ارد در ای در ای

#### مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللهِ ٱلآاِنَ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ ﴿

کہ کب ہوگی الله کی مدد \_ آگاہ رہوکہ الله کی مدونز دیک ہے •

اے ایمان والو (کیاتم نے کمان کرلیا کہ وافل ہوجاؤگے جنت میں اور) حال ہیہ کہ (ابھی نہیں آئی تمہارے پاس وہ حالت جوائی تھی) جو (کرگر رہی تھی نہیں) نہیں ابنیا وصدیقین اور ایک انبیا وصدیقین اور ایک انبیا وصدیقین اور کی انبیا میں بلکہ کی کے سروں پر آرا چلا دیا گیا اور اسکے دوگلا ہے کو دوگلا ہے اور کی کے جم کولو ہے کی تکھی ہے بدور دی کے ساتھ جھیل دیا گیا (اور) وہ نا قابل برواشت مظالم کے ذریع (اس قدر بلا ڈالے گئے کہ کہ پڑا خودرسول اور جو اسکو مان چکے تھے وہ بھی اپنے بغیبر سے اتفاق کرتے ہوئے بول پڑے (کہ کب ہوگی اور جو اسکو مان چکے تھے وہ بھی اپنے بغیبر سے اتفاق کرتے ہوئے بول پڑے (کہ کب ہوگی اللہ ) تو کہ دور ہوگی اللہ کا وعدہ فر مایا ہے۔ آخر ہمیں دشموں پر کب فتح حاصل ہوگی ۔ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا اس میں ایمان والوں کو ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا، کیان چونکہ وہ فتح و نصرت جو گیا ہے ہوئے والا کی زبان سے باختیارانہ طور پر بیا بیات نکل گئی ۔ پس ایمان المرب کے طاب گارو خوش ہوجا واور (آگاہ رہوکہ اللہ) تعالیٰ درکی ہے ۔ پر بیات نکل گئی ۔ پس اے بلکہ ہی (کردہ کی ہو جا واور (آگاہ رہوکہ اللہ) تعالیٰ درکی میں ایمان کرند کی ہے ۔ کے اور کی مدد) اب تبہارے بالکل ہی (خرد کی ہو ۔)۔

چنانچدرب تعالی نے اپنا وعد ، پورافر مایا اور ایمان والوں کوخوف وغم سے نجات عطا فرمائی۔اس سور ، مبارکہ میں انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کے پیش نظر اسکا ذکر خاص اہتمام سے فرمایا گیا ہے۔۔۔اسلے۔۔۔ جانی قربانی نے ساتھ ساتھ مالی قربانی کی بھی ایک خاص اہمیت ہے اور مالی نقصان پر بھی مبرکر نا جنسے کا مستقل بناویتا ہے۔

يَسْتُكُوْنَكَ مَا ذَايْنُوْهُوْنَ فَكُلَ مَا ٱلْفَقْتُمُ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْدَى مِنْ الْ مْ عَ بِيْ يَعْ يَن رَبِي مِنْ مَن رِي مِهِ وَرَجْ مِن مَ فَانَا فِا وَوَ وَالْ اللّهِ وَرَابَ وَالْ اللّهِ عَلَيْمُ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَالْ اللّهَ بِهِ عَلِيْمُ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَالْ اللّهَ بِهِ عَلِيْمُ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَالْ اللّهَ بِهِ عَلِيْمُ وَالْكُنْ اللّهُ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَالْ اللّهُ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَالْ اللّهُ وَمِا السَّالِي لَلْ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَالْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ وَالْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ

اورتیموں اور سکینوں اور سمافر کا حق ہے۔ اور جونگی کرو، تو یشک الله اس کوجائے والا ہے ● تو اےمجوب تمہارے ایک چاہئے والے عمروین جموح نے دریافت کیا ہے کہ وہ وہ اپنے مال ہے کیا خرچ کریں، تو اینکے اور ان جیسے ان تمام کو جو (تم سے **پوچسے بیں کہ کیا کیا خرچ کریں)** تو جوایا

الكوآ گاہ كردوكدا كے مالوں يركتوں كاحق ب\_اس سے يہ بھے لينكے كدان كوكس كودينااوركيادينا يات ية اے مجوب ایساسوال کرنے والوں سے ( کہدو کہ جوکار خیر میں تم نے لگانا جاہا تو وہ) افعات فی سیل الله کے ساتھ ساتھ تمہارے (مال باپ اور ) تمہارے ( قرابت داروں اور تیموں اور مسکینوں اور **مسافر کاحق ہے )۔۔۔ا**لغرض۔۔۔ان کود بے میں اٹجے حقوق کی ادا کیگی بھی ہے ۔ سب مصارف میں ماں باپ کا نفقہ اہم ترین ہےاور قر ابتداروں کے ساتھ جو کیا جائے گااس میں صارحی بھی ہے۔ رو مح يتيم جواينا خرج كرنے كى قدرت نبيل ركھتے \_\_\_ يونى \_ \_ مسكين وفقير جوانى معاش کی تر بیز بین کر محقے ،ایے ہی مسافر جوحالت سفر کی وجدے ب بس ہوجات میں ، ان سب برخرج کرنا بنیادی طور بران برا حسان کرنائبیں ہے، بلکه ان کوا اکاحق و ئے رخو، ایے کوانکی چی تلفی ہے بھانا ہے اور پھرانفاق فی سمیل اللہ کا بھی اجرو ثواب حاصل کرے ایے کو جنت کا بھی مستحق بنانا ہے۔

اس مقام بربیات ذہن نظین رہے کہ جو چھ کروہ و خیر کے دائزے سے باہر ندہونے بائے ، البذاجس كوجو كچهدو فير بوريعني طال وطيب بور جوطال ذرائع سے حاصل بو كى بوين بان او (اور ) یقین کراد کرتم (جونیکی کرو) گے ( تو پیکک اللہ ) تعالیٰ (اسکو جانے والا ہے ) چناچہ وہ اپ فضل و سرم ساركاصليعطافر مائي كار

مِلِ ارشاد فرما یا گیا که جنت میں داخل ہوئے کیلئے شختاں اور مشقتیں پرواشت کرنی يُّ إِن كَى فِهِ الحَكَ بعد مال خرى كرن كاعتم، يا كيابيهم الك مشقت بإوراب جباد بي مزيد مشقت برداشت كرن كاعتم دياجار باب اورف ماياجار باب ك

كُتِبَ عَلَيْكُهُ الْقِتَالَ وَهُوَ كُرُهُ لِكُلَّهُ وَعَسَى أَنْ تَكْرُهُوْ افْتِيًّا وَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ قرض کیا گیا تھے جہاد اوروہ کا کواریتے تم اورادر رہادہ کیا در رہائی چیز وطالاند و دیجہ بیتر با ۔ ا

وَعَنْكَى أَنْ تُحِبُّوا طَيْنًا وَهُوَ لِلَّوْلِكُو وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَانْثُو لَا تَعْلَمُونَ ﴿

اورقریب ہے کہ پہند لرواسی چیز کو طال تکہ دونہ کی تمہارے لیے ۔ اور الله جانا ہے اور قرنبیں جات

اے ایمان والوا (فرض کیا میاتم برجهاد) یعن الله کے دین کی سر باندی اللے کفارے بانگ **عن اپنی نوری طاقت اور وسعت کوخری گرنا ، تو اب اگرانی صورت ، و کدئی اسلای هم برره فرنمله** 

25

کریں تو اس شہر کے مسلمانوں پرشہر کے دفاع کسلیے جہاد کرنا فرض میں ہے۔
اب اگرا کیا اسلامی ملک اپنے دفاع کی استطاعت ندر کھے تو اس کے قریب کے ملک
پر جہاد کرنا فرض میں ہوگا۔۔یونبی۔۔اگر جہاد کسلیے رواند ہونے کا مسلمانوں کو عام تھم دیا
جائے تو اس صورت میں بھی جہاد فرض میں ہے۔ان کے سواد وسری صورتوں میں۔۔شلانہ
اسلام کی تبلیغ کسلیے ، کافروں کو اسلام کی دعوت دینا، اگروہ اسلام تجول نہ کریں تو ان کو جزیبادا
کرنے کسلیے کہنا، اب اگر اسکو بھی قبول نہ کریں تو ان سے جہاد کرنا۔۔۔یونبی ۔۔۔مسلمانوکو

عام تھم نہ ملنے کی صورت میں جہاد کرنا،ان دونوں صورتوں میں جہاد فرض کفا ہیہ۔
اگر چہ تھم خداوندی ہونے کے لحاظ ہے ایمان والے کو جہاد ہے کراہت نہیں ہوسکتی لیکن
انسانی فطرت اور آ دمی کی طبیعت کا مقتضا ہیہ ہے کہ ہر شخص اپنا مال تلف ہونے اور اپنی جان ہلاک
ہونے کو ناپند کرتا ہے تو یہ ایک طبق کراہت ہے (اور) اسی وجہ ہے (وہ) یعنی جہاد طبعاً (نا گوار ہے تم
کو) اس جہاد کے سواوہ جہاد، جے جہاد کیا جاتا ہے، جس میں انسان کے سب سے بڑے خار جی
دشن شیطان اور دافلی دشمن نفس سے جہاد کیا جاتا ہے، اچھا کھانا، اچھا پہنزا، خوب سونا، کس کو اچھا
معلوم نہیں ہوتا۔ اب اگر ان سب کو صرف خداکی رضا کیلئے چھوڑ نا پڑجائے اور ان امور میں نفس کی

خواہش کے خلاف کیا جائے ، یہ بھی بہت ہوا جہاد ہے، اگر چہ بیان فی طبیعت کونا گوار تھی۔

لکین یہ بھی تو بچ (اور) ایک حقیقت ہے کہ ( کیا دور) ہے بچہ بعید نہیں ( کمتم ) اپنی طبیعت کے اقتضاء اور طبعی نفرت کی بنیاد پر (نا گوارر کھو کی چیز کو حالا تکہ وہ بہتر ہے تہارے لئے ) دنیا میں بھی اور آخرت میں مرتبہ اور آخرت میں مرتبہ شہادت، اعلیٰ علیین میں قیام ، اور جنت کی دائی راحت کی صورت میں یہ بھی بعید نہیں (اور قریب شہادت، اعلیٰ علیین میں قیام ، اور جنت کی دائی راحت کی صورت میں یہ بھی بعید نہیں (اور قریب شہادت، اعلیٰ علیہ نہیں جہاد ہے منہ کچھر لینا بظا ہرتوا چھا لگا ہے، گرائے نتیجہ میں دہنوں کے غلبہ کی صورت کی وجہ ہے جہاد ہے منہ کچھر لینا بظا ہرتوا چھا لگا ہے، گرائے نتیجہ میں دہنوں کے غلبہ کی وجہ ہے ذراح ہوں کی اور جہوں کی وجہ ہے ذراح ہوا کا درجہ دمقام کی وجہ ہے ذراح ہوا کو اور کی بات ہے خروم رہنا ، اور شہدا کا درجہ دمقام نہیں جہاد کے قواب ہے خروم رہنا ، اور شہدا کا درجہ دمقام نہا تہاری بہتری کس میں ہے وہ (جانا ہے اور تم ) اس مصلحت کو (نہیں جانے آنہارا پیدا کرنے والی تو بی جان ہے کہ خواب جانے آنہارا پیدا کرنے وہ بیات ہے۔ خبر دار ہوجاؤ (اور ) جان لوکہ (اللہ ) والی تو بی جان ہے کہ جہاری بھلائی کس جیز میں ہے۔

اس سے پہلیاند تعالی نے مسلمانوں پر قبال اور جہاد کوفرض کردیے کے متعلق آیات نازل کی تھیں، ابتدا اس سوال کی تھیائی کہ آیا ترمت والے مہینے میں بھی قبال جائز ہے کہیں؟
ادھر دو جبری میں رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علی سے ایک فیض نے عمر و بن حضرت عبداللہ بن جش کی قیادت میں ایک لیکھی بھیا تھا، اس لیکھر میں سے ایک فیض نے عمر و بن حضری نام کے ایک مشرک کوئی کر دیا اور بیٹی رجب میں ہوا جو حرمت والا مہینہ ہے، اس پر مشرکی ن نے مسلمانوں پر اعتراض کیا کہ ایک طرف تو بیٹی ہر اسلام اللہ کے دین پر عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں او ہرائے بیر دکاروں کا حال ہے ہے کہ انہوں نے ماہ حرام میں ایک فیض کوئی کر دیا، حالانکہ حرمت والے مہینہ میں قبال کرنا ملب ابراہیم کے مطابق حرام ہے۔ چنا نچہ بہت سارے لوگوں نے ماہ حرام میں ایک فی مبارے دیا نچہ بہت سارے لوگوں نے ماہ حرام میں ایک فیم بہت سارے لوگوں نے ماہ حرام میں ایک فیم بہت سارے لوگوں نے ماہ حرام میں ایک فیم بہت سارے لوگوں نے ماہ حرام میں ایک فیم بہت سارے لوگوں نے ماہ حرام میں ایک فیم بہت سارے لوگوں نے ماہ حرام میں ایک فیم بہت سارے لوگوں نے ماہ حرام میں ایک فیم بہت سارے لوگوں نے ماہ حرام میں ایک فیم بہت سارے لوگوں نے ماہ حرام میں ایک فیم بہت سارے لوگوں نے ماہ حرام میں ایک فیم بہت سے بیا کہ دوسال ہے یا حرام جمین میں ایک فیم بہت سارے لوگوں نے ماہ حرام میں ایک فیم بہت سے بیانہ میں ایک فیم بہت سارے لوگوں نے ماہ حرام میں ایک فیم بہت سے بیانہ بھیں ہوں بیا کہ بیات میں ایک فیم بیانہ کی مطابق کرنا ہوئیا ہے۔

يَسْتَافُونَكَ عَنِ الشَّهْ وَالْحَرَاهِ قِتَالَ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيرٌ وَصَدُّعَنَ به مجه بن آج مه ورام عمل لان كاهم - كه دواس عمل لا نابدا جرم ب - اورالله كرات -سَبِينَكِ اللّهِ وَكُفْرًا به وَالْمُسْجِ الْحُرَامِ وَرَاحُوا مِنْ الْفَرَامِ وَمَنْ الْفَرَامِ وَمَنْ الْفَرَامِ وَمَنْ الْفَرَامِ وَمَنْ الْفَرَامِ وَمَنْ الْفَرْمِ وَمِنَ الْفَرْمِ وَمِنَ الْفَرْمِ وَمِنْ الْفَرْمُ وَمِنْ الْفَرْمُ وَمِنْ الْفَرْمُ وَمِنْ الْفَرْمُ وَمِنْ الْفَرْمُ وَمَنْ الْفَرْمُ وَمَنْ الْفَرْمُ وَمَنْ الْفَرْمُ وَمِنْ الْفَرْمُ وَمِنْ الْفَرْمُ وَمَنْ الْفَرْمُ وَمَنْ وَمَنْ فَيْ اللّهُ وَمُعَلِّمُ عَنْ وَيُنِهِ لَيْمَ وَمَنْ مَا عَلَى اللّهُ وَمُعَلِمُ مَنْ وَيُنِهِ لَيْمَتْ وَهُوَ كَافِنْ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ وَمُلْكُمْ مَنْ وَيُنْهِ لَيْمُ مِنْ عَنْ وَيُنْهِ لَيْمُ اللّهُ اللّهُ وَمُلْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُورُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْكُونَ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ وَلّهُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ الللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَلِلْمُلْمُ وَلّهُ اللللّهُ وَلِلْمُ اللللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ

هُ وَيُعَالَمُونَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَنَهُ اللَّهُ وَنَهُ

ووال على الحدد بيدوالي إلى

تواے مجبوب اجولوگ بھی (ہم جمعے میں) خواہ دہ ایمان دالے ہوں۔۔۔اِ۔۔ کفر دالے ا اقم سے ماہ حمام میں لانے کا عظم ) تو ان سے ( کہدوہ ) اگر چہ (اس ) ماد ( میں لان ) ایک ( بدا جرم

ہے) مگراس سوال کاحق ان کونبیں جواس سے بہت بڑے جرم کاارتکاب کئے بیٹھے ہیں۔ایک طرف تو دہ اپنے بڑے بڑے جرم کوعملاً جرم ہی نہیں بیجھتے ،اور دوسری طرف اگر کسی سے کوئی نلطی نا دانستہ طور پر ہوجائے۔۔۔یا۔۔صورت عال کی نزاکت کے پیش نظر وہ فکری خطا کر بیٹھے تواس کوایک علین مسئلہ ہنا کرشور دغوغہ پر اُئر آتے ہیں۔

تواے محبوب صاف صاف واضح طور پر فر مادو کہ لوگو ہوش ہے کام لو (اور) اچھی طرح جان لو کہ تہارا (اللہ) تعالی (کے رائے ہے دو کنا) اور مسلمانوں کو ایمان ہے بازر کھنے کیلئے ظالمانہ طرز عمل اختیار کر لیمان (اور اس سے اٹکار کر دیتا) لیعنی خدا کا منکر ہوجانا (اور مجد حرام سے روک دیتا) و ہاں طواف نہ کرنے دینا، نماز نہ پڑھنے دینا، (اور وہاں کے لوگوں) یعنی وارثین حرم، رسول کر بھے اور وہاں کے لوگوں) یعنی وارثین حرم، رسول کر بھے اور ہوجا کیلی، تو آپ کے صحابہ (کو حرم سے) جبرا (اٹکال دیتا) اور ایسا باحول پیدا کرنا کہ دہ جرت پر مجبور ہوجا کیلی، تو یہ جرم میں قبال والے جرم سے کہیں زیادہ عمین اور (بہت پڑا جرم ہے) اور وہ بھی (اللہ) تعالی (کے نزویک) ۔ ایسے بحر میں کیلئے کڑی سرنا اور دردناک عذاب ہے۔

آب اگر کوئی مسلمان کمی حصری \_\_\_\_\_ان جیسے فتندگروں کوئل کرد ہے تو یہ کوئی بہت بڑا جرم نہیں (اور) نہ بی ان شرپندوں کے شرسے بڑھ کر ہے بلکہ ان (فتندگروں کا فتندان کے آل سے بڑھ کر ہے) \_\_\_اخرش \_\_\_انکا فتنہ جتنا بڑا جرم ہے خودان کوئل کردینا اتنا بڑا جرم نہیں \_ مجرمین کا قل جرم نہیں بلکہ انسداد جرم کی ایک تدبیر ہے اسلے کہ جب تک بیر ہیں گے فتنہ بر پاکرتے رہیں گے (اوروہ بھیشہ بی تم سے لڑتے بھڑتے رہیں گے) اور پہسلمہ جاری رکھیں گریماں تک کہ ہوسکے تو تم کوتبہارے دین) اسلام (سے پھیرویں) اور کفریس پہنچادیں۔

کے کچے دنوں کے بعد اکل رہائی ہوجائے گی اور جہنم سے باہر کردیا جائے گا، بلکہ (وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں)۔

سلے اللہ تعالی نے ان لوگوں کا بیان فرمایا تھاجن کیلئے قطعی طور پر جہنم ہے، اب ان لوگوں کا بیان فرمار ہاہے جو جنسے کی امیدر کئے کے حقدار ہیں۔ چنا نچدار شاد ہوتا ہے۔

#### إِنَّ الَّذِينَ امْنُوا وَالَّذِينَ مَاجَرُوا وَجْهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

بيك جوايمان لائے، اورجنبوں نے جرت كى، اور الله كى راوم بہادكيا،

أولَلِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ مَّحِيْرُهِ

وواميدر محي الله كي رحت كي - اورالله بخفي والارحت والاب

کہ (ویک ) عبداللہ بن جش اورائے رفقاء جیے (جو) لوگ بھی (ایمان لائے اور جنہوں فے جرت کی)، اپناوطن چھوڑا (اور) کافروں سے (اللہ ) تعالیٰ ( کی راویس جہاد کیا، وہ) اس بات کے حقدار جیں کہ (امیدر مجس اللہ) تعالیٰ ( کی رحت کی) من لو (اور) یقین کر لو کہ (اللہ ) تعالیٰ مومنوں اور مجاہدوں کو ( بیٹے والا) اوران پر (رحت ) فرمانے (والا ہے)۔

اس سے کہا آ ہے میں جہاد کا بیان کیا گیا تھا اور عربوں میں شراب چنے کا عام روائ تھا اور شراب اور جہاد دولوں ساتھ ساتھ نہیں جل کے تیے میں انسان کوا ہے پرائے کی تیز نہیں رہتی تو ایسا گفٹس کا فروں سے جباد کب کر سکتا ہے۔ نیز وہ شراب کے نئے میں جو اکھیا کرتے تھا اور جیتی ہوئی آم غریبوں میں تشیم کردیا کرتے تھے اور بھاتی ہوئی قراب و دیائے نئی کریم کی اور بھاتی ہوئی قب و دیائے نئی کریم کی پاکیز و تربیت و محبت کے نتیج میں جلی و مصلی ہو بھے تھے، انہوں نے ان دولوں کے ہوئے پاکیز و تربیت و محبت کے نتیج میں جلی قواموں شدو سے، چنا چہ دھزت فاروت اعظم والے نقصان کی ایمیت کو مسول کرلیا تھا، وو فامون شدو سے، چناچہ دھزت فاروت اعظم اور بھی میں موش کری دیا، کہ سرکار آ ہے ہمیں اور بھی جو نیا پیان فرائی خواب کی شراب اور بھی نے کھی میں ہوئیا کی خواب میں انہی فرکر کردیا، جس سے واضح ہوگیا کہ ووائے جواز کا تھی تیس جا جے، بکدا کی خوابی اسکا بھی فرکر کردیا، جس سے واضح ہوگیا کہ ووائے جواز کا تھی تیس جا جے، بکدا کی خوابی اسکا بھی فرکر کردیا، جس سے واضح ہوگیا کہ ووائے جواز کا تھی تیس جا جے، بکدا کی خوابی اسکا بھی فرکر کردیا، جس سے واضح ہوگیا کہ ووائے جواز کا تھی تیس جا جے، بکدا کی خوابی اسکا بھی فرکر کردیا، جس سے واضح ہوگیا کہ ووائے جوان کا تھی تیس جا ہے، بکدا کی خوابی کے سے کان دولوں کی جست کا تھی خوال کر دیا ہوئیا۔

# ين الْخَدُر وَالْمَيْسِيرِ فَلَ فَيْهِمَا الْتُوكِيرِ وَالْمَيْسِيرِ فَلَ فَيْهِما الْتُوكِيدِ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ

وَ إِنَّهُ مُهَا ٱلْمُرْمِنَ لَفُعِهِمًا ﴿ وَيَسْتَلُونِكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ هُ

اوران کا گناوزیادہ براہ اب ان کے فائدہ ہے۔ اور پوچھتے ہیں تم ہے کہ کیا خرج کریں۔

ثُلِ الْعَفْوُّ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُو الْذَٰلِتِ لَعَلَكُوْتَتَقَلَّكُوْنَ ﴿

غلاظت سے ابدود معب اسکام شغلہ ہوجاتا ہے۔ --- یونمی -- قمار بازی کا سب سے بڑا نقصان میر ہے کہ جس کسی کا مال بغیر کا روبار کے چلاگیا بتو وہ اسے بالقابل کا جانی دشن بن جاتا ہے اور اسکی دشتی کا انجام میہ ہوتا ہے کہ

على يا دوره الله بالقامل كوزك نيس بهنها تا أك جين نيس آتا وي جي قمار بازي انسان جب تك وه الله بالقامل كوزك نيس بهنها تا أك جين نيس آتا وي يسمى

کوکائل اورنا کارہ بنادیتی ہے، محنت وکسب کی اسکی ساری صلاحیتیں ضائع ہوجاتی ہیں۔ \_\_\_الحقر\_\_ شراب نوشی اور قمار بازی میں روحانی اورجسمانی دونوں طرح کی بیاریاں میں اوران میں پیسے خرج کرنا لائق فدمت ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوا کہ کس چیز میں جیسہ خرج کرنا لائع تحسین ہے۔

حرج ارجالای مین ہے۔

تو اے مجوب اس تعلق ہے موال کرتے ہیں (اور پو چھتے ہیں تم ہے کہ کیا خرج کریں)

چونکہ اس کلام کا سیاق جہاد ہے اور جہاد کا عظیم ستون اللہ کی راہ میں مال خرج کرنا ہے، اس وجہ سے اللہ

تعالی نے مسلمانوں کے اس موال کو پھر وھرایا کہ کیا چیز خرج کریں۔ تو اے محبوب ( کہدوہ جو )

تہمارے، تہماری اہل وعیال اور تہماری زیر پر ورش رہنے والوں کے (تمام خرج سے بچے) اور تم کو اکلی احتیاج کہ وہ وہو)

گھرو۔۔یا۔۔تہمارے بعد تہمارے بعد تہمارے بچوں اور تہماری کفالت میں رہنے والوں کیلئے پچھے نے اور انکو

دومروں کے میاضے دست موال دراز کرنا پڑھائے۔

۔۔۔باں۔۔۔ اگر تمبارے پاس بے حماب دولت ہے جو تمباری ضرورت ہے زیادہ ہے تو اس نے زیادہ ہے تو اس نے فریب مسلین اور علاق اس نیادہ میں رہنے والے فریب مسلین اور علاق اس نیادہ اس نے اسلامی بھائیوں کی ضرور مدد کریں جو زندگی کی اہم ضرور یات کیلئے بھی ترس رہے ہوتے ہیں، اور اس مقام پر بیانیال ندکریں کدوہ زکوۃ اداکر کے برخم کی ذمد داری سے سبکدوش ہوگئے ہیں، بلکدائی ضرورت ہے زیادہ جوسر مایا ہے، اس ہا ہے اسال می

یہ فورکرنے کا مقام ہے کہ زکوۃ فرض کردیے ،ان کے مصارف کو تعین کردینے اور اسکانس کے مصارف کو تعین کردینے اور اسکانس میں اسکے تعلق سے ضروری ہوا ہے۔ والے ایس میں اسکی تعلق ہے۔ کہ جوب ساب اورائی ضرورت سے نا اورودولت کے مالک میں وصرف اپنی سالانہ زکوۃ اوائر کے مطمئن نہ ہوجا میں، بلانظ صدفات کے درید بھی انفاق فی سیسل اللہ کرتے دیں۔

رب كريم كى مهر إنى بي كرجس طرئ نفقددين كثرى احكام واشع طوري بيان فرمادي بي المراق المرادي المرادية بي المرادية بي

#### فِ الدُّنْيَا وَالْخِرَةِ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَهْلَى قُلْ إِصْلَامٌ لَهُمْ خَيْرُوالَ

دنيادا ترت شيدادر إو بحة يون م يقيول كرباريش كمددوا كي بهترى كاكام كربابهرب، اوراكر تُحَالِطُونُهُمْ فَاحْوَالْكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُوالْمُفْسِكَ مِن الْمُصْلِحِ

ا پناان کا مال ملا جلا کر رکھوتو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اور اللہ معلوم کرادیتا ہے فسادی کو الگ خیرخواہ ہے۔

#### وَلُوشَاءَ اللهُ لاَعْلَتُكُمْ إنَّ الله عَزِيْرُ حَكِيمُ

ادرا كرالله في جام اوتاتوتم كوضر وركر فقار مصيبت كرديتا ويك الله غلبدوالا حكمت والاب

فنا ہو جانے والی (ونیا) (و) باتی رہنے والی (آخرت میں) یعنی دنیا سے محبت ندر کھواور آخرت کو ہاتھ سے جانے نددو۔ دنیاوآخرت کے امور میں انہیں کواپناؤجود نی نقطۂ نظر سے تمہارے لئے بہتر ہوں، باتی رہ سکنے والے اور زیادہ نفع بخش ہوں۔

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق سوال کیا گیا تھا اور اب مال خرچ کرنے کا ایک معرف اور کل بتایا جارہا ہے کہ جو چیزیں تمہاری ضرورت سے زائد ہیں، ان کو قیموں پرخرچ کرواور بحسن وخو بی قیموں کی کفالت کرواور جان لوکہ جو پیٹیم تمہاری کفالت میں ہے، اسکا کھانا اپنے کھانے سے الگ کر کے کھانے کی ضرورت تہیں، بلہ خیر خوابی کی نیت سے اپنا اٹکا کھانا مشترک رکھوتو اس میں کوئی حرج نہیں۔

یتیم کا کھانا اپنے کھانے سے الگ پکانے میں اگر ایک طرف دو دوسالن پکانے کی مشقت و دشواری چیش آتی ہے تو دوسری طرف پیتیم کا کھانا چی جانے کی صورت میں سرم جانے کی وجہ سے چیئکنا پڑتا ہے۔۔۔الفرض۔۔ یتیم کی خیرخوائی کا نقاضہ سے ہے کہ اس کے مفاور جو چیز ہیں جلدخراب میں رکھواور جو چیز ہیں جلدخراب ہونے والی چین ان میں اینا اور چیم کا کھا تہ بقدر حساب مشترک رکھو۔

ندگورہ بالا احکام کے تعلق سے واضح علم نہ ہونے کے سبب بیمیوں کا مال اپنے پاس رکھنے والے اوران کے معاملات میں صرف کرنے والے ، مال میٹیم شر خیانت کے تعمد بدی تھم کے پیش نظر اپنے کو بیمیوں کی کفالت ، اکی تکرانی اورائے ضروری امور سے بری الذمداور کنارہ کش ہوجانے کی خواہش رکھنے والے ، اے مجوب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں (اور پوچھتے ہیں تم سے بیمیوں) سے ناہ کرنے کی کیفیت (کے بارے میں)، تواے مجوب ان سے (کمیدو) کر (الی بہتری کا کام

کرنا پہتر ہے)،ان سے پر ہیزاور کنارہ کش ہونے کی بنبت (اور) جب صورت حال بیہ ہے تواب (اگراپتا)اور(اٹکا مال ملا جلاکر)ایک جگہ (رکھوتو)اس میں کوئی جرم نبیں،اسلئے کہ (وہ تمہارے) ویچی(بھائی جیں)اور بھائی کا بیتق ہے کہ اس کا بھائی اسکے ساتھ لل جل کررہے۔

وی و بھائی ہیں) اور بھائی ہیں ہے اداں ہ بھائی اصفے ما کھیں۔ سررہے۔

قورے سنو (اور) جان لوکہ (اللہ) تعالی خووتو جا بتا ہی ہے، دوسروں کو کھی (معلوم کرادیا ہے) اوران پر ظاہر کردیا ہے ( فسادی ) تیبوں کے مال میں خیانت کرنے والے اور بے جا تقر ف کرنے والے ( کوا لگ ) کر کے ( خیرخواو ہے )۔۔۔الفرض۔۔ اللہ تعالی نے فئی نہیں کہ تم میں فسادی کون ہے اور مصلح کون ہے، وہ ہرا کیک کواس کے ممل کے مطابق جزاء دیگا ہو تم الی فلطیوں ہے بچواور اصلاح کے سواباتی اللہ اللہ کا تو تم الی فلطیوں ہے بچواور مصیت کردیا ) اور تیبیوں کے اموال کے ساتھ تمہارے اپنے مالوں کا اکٹھا رکھنا حرام فرما دیتا اور تیبیوں کے معاملات ہے الگ رکھنے کا تھم فرما دیتا اور شیبیوں ہے میل جول مجھنے سے دوک دیتا۔ اس صورت حال میں تیبیوں کی کفالت کس قدر دشوار اور مشقت میں ذال رکھنے دولی چیز ہوتی۔اس اگر اس مشقت میں ذال اور شکھنے میں ذال میں تیبوں کی کافات کی ادر ( حکمت والا ہے )، البذا وہ وہ نہیں ذال ہے ) کرے اور ( حکمت والا ہے )، البذا وہ وہ نہیں ڈال ہے ، جو جا ہے کرے اور ( حکمت والا ہے )، البذا وہ وہ نہیں ڈال ا

اس ہے بہلی آیت میں اللہ تعالی نے پیٹیم کے ساتھ مخالطت کا جواز بیان فر مایا تھا، جسکا تقاضہ یہ تعالکہ پیٹیم کے مال کے ساتھ اپنا ال کلوط کرنا بھی جائز ہے اور پیٹیم لڑک یا بیٹیم لڑک کے ساتھ اپنا۔۔۔۔۔۔ اپنی اولاد کا لگاح کرنا بھی جائز ہے، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لگاح کے بعض مسائل بیان فرمائے۔۔

وَلَا تَنْكِهُ وَاللّهُ فَيْرِكُتِ حَتَى نُؤْمِنَ وَلَامَةُ فُؤْمِنَةٌ خَيْرَةِنَ فُطْرِكَةٍ وَلَوَ وَمِن مَن اوريقيا الله في بعرب المسلوكية وَلَوَ وَمَن الله في بعرب المسلوكية وَلَوَ وَمَن الله في بعرب المسلوكية والمسلوكية والمسل

## وَيُبَيِّرُنُ الْبِيَّهِ لِلتَّاسِ لَعَلَهُمُ يَتَكُلُّرُونَ ﴿ الْمُنْ مَنْ مِنْ الْوَرِسِ كَالَاسِ مِنْ اللهِ

ا پی ایموں یوبو یوں ہے ہے لیاب بیں۔ ں● چکا ح کر مذہ کی حدالہ میں میں میں کا ایمان اور کمیں کی میشرک حسن

خطرات سے بحے کا بی صاف اور سرحادات اور مناسب طریقت -

اس میں جو تھکت ہے وہ بالکل ظاہر ہے۔ میاں ہیوی میں وہ کون ہے جوآلیں میں ایک دوسرے کوا پتا ہم خیال بنانانہ چاہتا ہو، تو شادی ہوجانے کی صورت میں (وہ) شرک وکفر والیاں اور شرک وکفر والیاں اور شرک وکفر والیاں اور شرک وکفر والیاں کا شرک وکفر والے (بلا کیں) گے، جوتم کو (جہنم کی طرف) لے جانے کا سبب ہوگا ۔ اور جب تک تم ان کے پورے طور پرہم خیال ٹیس ہوجاؤگے، اس وقت تک وہ لوگ

محقف زم ۔۔۔یا۔۔گرم طور وطریقہ اپنا کرتم کو کافر بنانے کی جدد جبد کرتے رہیں گے، (اوراللہ)
تعالی الیے فضل وگرم سے اپنے تبی اور پھراپنے اولیاء کے ذریعہ کم کور بلاگ) اور بلاتارہ کا اوران
عقا کد حد اورا کا ال صالح کی دگوت دیے کھی رہا ہے اور دیتا بھی رہے گا، جو جبیں (جنت اور بخشش کی
طرف) لے بانے کے اسہاب ہیں، خود اسکے (اپنے عظم ) ارادہ (سے اور) اپنی شان کر کی سے
طرف ) لے بیان فرمائے ) حال ال وجرام کے ادکام کو واضح کر دینے والی (اپنی تعون کولوگوں) کے
فائد سے (کیلئے) تا (کہاب) تو وہ کچھ (سبق لیس) اور نصیحت و جدایت حاصل کریں۔
اس سے پہلی آیت میں نکاح کا ذکر کیا گیا تھا اور نکاح کے لواز مات میں بیوی کے ساتھ
بھاٹ کرتا ہے۔ اب آگے کے ارشاد میں یہ وضاحت فر مائی جارہی ہے کہ کس حالت میں
عورت کے ساتھ جمائ کرتا ہے اور کس حالت میں نہیں کرتا۔ اور آگ یہ بھی جدایت فر مائی
جارہی ہے کہ جماع کا مقصد صرف قضا ہے شہوت ہی نہیں ، بلد حصول اوال دبھی ہے ، تو جس
جگر رہزی کیلئے کوئی ہی طریقہ افتیار کر کھتے ہو، چنانچہ ارشاد فر بایا جاتا ہے کہ۔۔۔۔۔
حجم رہزی کیلئے کوئی ہی طریقہ افتیار کر کھتے ہو، چنانچہ ارشاد فر بایا جاتا ہے کے۔۔۔۔۔

۔۔۔الغرض۔۔۔ وہ بھی نہ کروجو یہود یوں نے کیا کہ ایام چین میں عورتوں کو گھر ہے نکال باہر کر دیااور نہ وہی کرونصاریٰ نے جس کی عادت بنالی ہے کہ وہ حالت حیض میں بھی ا پی بیویوں ہے ہم بستری نہیں چھوڑتے۔

۔۔۔بکد۔۔ تم ائے پاک ہونے کا انظار کرو ( پھر جب ) وہ (پاک ہو تکی تو) صحبت کیلئے (جاؤان کے باس) اوران ہے ہم بستری کروگر (اُس مقام ہے کہ)جس مقام ہے جماع کرنے کا ( حکم دیا) ہے (تم کواللہ ) تعالیٰ (نے )، وہ صرف 'فرج' ہے تو اس کے سواکسی اور جگہ اینا تخم ضائع نہ کرواور جان لوکہ (بے شک اللہ) تعالیٰ (محبوب بنالیتا ہے)اورا بنا قرب عطافر ما تا ہے محر مات اور ممنوعات شرعیدے، بکشرت اور (بہت) زیادہ (توبکرنے والوں) کو (اوردوست رکھاہے) یا کیزہ اور(صاف ستحرے دینے والوں کو)۔

لِسَآ وَّكُوْ حَرْثُ لَكُوْ ۖ وَأَلْوُّا حَرْثِكُوْ ٱلِّي شِنْكُوْ ۚ وَقَدِّمُوا لِٱلْفُسِكُو ۗ وَ

تمباری عورتیں تمبارے لئے کھیت ہیں تو جاؤا ہے کھیت میں جس طرح چا ہو، اور پیشکی بھلائی کرلوا ہے لئے۔اور اتَّقُوااللهَ وَاعْلَمُوَّا أَثُّكُمْ مُّلقُونٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿

الله كودْروادرجان ركوكر بيشك تم اس سے ملنے والے ہو۔ اور بشارت دے دوايمان والول كو

اور جان لوکہ (تمباری عورتیں تمبارے لئے کھیت) کی طرح (ہیں) اور کھیتوں میں تخم ریزی غلدواناج حاصل کرنے کیلئے ہوتی ہےاور جب وہ تمہارے کھیت کی طرح ہے ( تو جا وَاسے کھیت میں جس طرح جا ہو) جت کرے، بٹ کر کے ۔۔۔یا۔۔ گود میں اُٹھا کر۔۔یا۔۔جس آس سے جا ہو

جبکتم ریزی کی جگدایک ہی ہو،اوروہ اولا و پیدا کرنے کی جگہ ہو، پنج ضائع ہونے کا مقام نہ ہو۔

قربت سے بہلے ہی ایے نفس کوحرام سے محفوظ رکھنے کا قصد کرلو، دل میں نیک اولا دی خواہش رکھو۔۔۔۔انغرض۔۔۔اس عمل ہے بھی تنہاری غرض رضائے الٰہی کاحصول اور حکم الٰہی کی تعیل ہی ہو، پھر ال حسن نیت اورعزم وارادے کی یا کیزگ کے ذریع مل قربت سے پہلے (اور پیکل) ہی ( بھلائی) حسنت کا ثواب جمع ( کرلو)، (اینے لئے ) دین ودنیا کے فائدے کیلئے (اور )امرالی کی مخالفت اور نى خداوند كارتكاب مين (الله) تعالى (كو رواور جان ركوكه) تم جيك عبادت كرار موجمكى رضا كے طالب مو (ب شك تم اس سے) اينے جمله الاال كے ساتھ ( ملنے والے مو) اور اسكى بارگاہ ش

پیش ہونے والے ہو، اور اسکے فعنل وکرم ہے اسکا دیدار بھی کرنے والے ہو۔ تو اے محبوب سنادو (اور بیٹارے دے دو) بہشت اور دیدارالٰہی کی (ایمان والوں کو)۔

وَلا تَجْعَلُوااللَّهَ عُرْضَةٌ لِاَيْمَانِكُمْ آنَ تَكِرُفا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا

اورت بناؤهم كماكنالله كواچى قسول كاجف واحسان كرف اور پر بيد كارى كرف اوراد كول بيرسك

بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيْعُ عَلِيْهُ

كرانے ميں \_ اورالله غنے والا جانے والا ہ

لوگو بجھے کام او (اور نہ بناؤ) خداکی (قسم کھا کراللہ) تعالیٰ کے نام (کوا پی قسموں کا ہدف)
نشانہ ، بہانہ سنداور (احسان کرنے اور پر بین گاری کرنے اور لوگوں بی سلح کرانے) کی راہ ( بیں )
رکاوٹ ۔ اب اگر بالفرض تم نے کی اجتمے کام کے نہ کرنے کی خسم کھائی ہے، تو سرف اسکے کے تم نے
اس کام کے نہ کرنے کی خسم کھائی ہے، اس کام کونہ چھوڑ و، ہلکہ وہ نیک کام کر لواور خسم کا کفارہ اور کر دواور
وسکیفوں کو کھانا کھلا دو۔۔۔ یا۔۔ کیڑے دے دے دو، یا پھر تین روزے رکھا و (اور ) س لو کہ ب شک
واللہ) تعالیٰ تبہارے اقوال اور تبہاری قسموں کا ( سننے والا ) ہے اور تبہارے احوال اور تبہاری فیق کا فیاے۔

**كَنْݣَاخِلُكُ اللَّهُ بِاللَّهِ فِي كَمَائِكُ وَلَكِنْ لِمُاللَّهُ بِمَاكَسَبَتْ** كى كوشۇرەندى ھەتبادى ھەقبادى بەس خى جى بارىكەندە يادىيانى خى ئىراندارى ھەتبادى ھەتبادى ھەتبادى ھەتبادى ھەتبادى ھ

#### قُلُوْبُكُمُ \* وَاللَّهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ا

اورالله بخشنے والاحلم والا ہے۔

اس کریم کا کرم تو دیھو کہ (نہیں گرفت فرما تا تمہاری اللہ) تعالی (تمہاری بے معنی قتم پر)

۔۔۔شابتم نے کی بات کو بچ بچھ کرقتم کھائی اوروہ جھوٹ نگلی۔۔یا۔۔ قتم کا ارادہ کے بغیر جلدی میں
۔۔۔یا۔۔۔عاد تا تکیہ کلام کے طور بے اختیارانہ طور پر زبان سے واللہ کا لفظ نکل گیا، تو اس طرح کی لغو
قتم کا کوئی کفارہ نہیں اور نہ بی تق تعالی اس پر مواخذہ فرمائے گا۔ (لیکن ہاں گرفت فرما تا ہے اس قتم
کی جس کو تمہارے دلوں نے کمایا ہے) یعنی تمہارے دل نے جبکا ارادہ کیا ہواور جس کے تعلق سے
تمہاری زبان تمہارے دلوں نے کمایا ہے) یعنی تمہارے دل نے جبکا ارادہ کیا ہواور جس کے تعلق سے
تمہاری زبان تمہارے دل سے متنق ہو۔ اس فضل الی کو دیکھو (اور) شکر کر کہ بے شک (اللہ ) تعالی
( بخشے والل ) ہے، جوا سے بندوں کی آئی لغوتم پر پکر نہیں کر تا اور (حکم واللہ ہے) جبھی تو تصد اُجھوئی تم
کھانے والوں کو سزاد سے اوران کو عقوبت و وبال سے دو چار کرنے میں جلدی نہیں فرما تا اور موقع عطا
فرما تا ہے کہ مجرم تجی اور کھری تو یہ کر کے اپنے کو پاک وصاف کر لے۔

نماند، جاہلیت میں دستورتھا کہ جس شخص کواپنی بیوی کی طرف میلان نہ ہوتا اور وہ غیرت رکھتا کہ اُسے کیوکر چھوڑ دوں کہ وہ دوسرا شوہر کر لے ، تو وہ شخص شم کھالیتا کہ استے برس تک اسکے ساتھ نزد کی نہ کرونگا اور پھراتن مدت اُسے مقید اور سرگرداں چھوڑ دیتا ، وہ بیچاری عورت اُس مدت دراز تک نہ تو بیوہ شارکی جاتی اور نہ ہی اپنے خاوند سے اپنے دل کی مراد پاتی۔

#### لِلَّذِيْنَ يُؤْلُونَ مِنْ لِسَالِهِمْ تَرَبُّصُ ٱلْبَعَةِ الشَّهُرِ

ا کئے لیے جوشم کھا جا ئیں اپنی موروں کے پاس جانے کے بارے میں مہلت ہے چارمہینہ کی،

فَإِنْ فَأَءُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ مَّ حِيْمٌ ﴿

پس اگرانھوں نے رجوع کرلیا تو بے شک الله بخشے والا رحمت والا ہے•

حق تعالیٰ نے بیہ بات ناپسند فر مائی اور حکم کیا (ان کیلئے جوشم کھا جا کئیں اپنی مورتوں کے پاس جانے کے بارے میں) چنا نچہ وہ اپنی عورتوں سے یہ کہد میں کہ اللہ کی قسم میں تم سے مقار بت نہیں کروڈگا --- یا۔۔۔ یہ کہد میں کہ اللہ کو تسم میں تم سے چار مہینے مقار بت نہیں کر وٹگا ، تو ان کیلئے (مہلت سے چار مہینے کی) ،اگروہ چاہیں تو اس مدت کے اندرا پنی بیوی سے مباشرت کر کے اپنی قسم تو ڈویں اور اسکا کفارہ ادا کردیں ۔ اس صورت میں ایل فرسافظ ہوجائے گا۔ اب اگر اس نے بے عذر چار مہینے کے اندر رجوع

نہیں کیا، جماع کر کے یا جماع کا وعدہ کر کے، تو اسکی یوی پرطلاق بائن واقع ہوجائے گی۔ (پس اگر انھوں نے رچوع کرلیا توب شک اللہ) تعالی اس صورت میں شم تو ڑنے والے کو (بخشے والا) اور اس کی ملطی کو معاف فرمادیے والا ہے۔۔۔نیز۔۔ شم کے خلاف کرنے کو مبان قرار دیکر اور اسکا کفارہ مقرر فربا کراس طرح کے تسم کھانے والوں پر (رحت) اور مبربانی فربانے (والاہے)۔

#### وَإِنْ عَزَمُواالظَلَاقُ فَإِنَ اللَّهَ سَمِيْعٌ عَلِيْدُ

اوراكر يكاراه وكرايا طلاق كاتوب شك الله سنة والاجائة والاب

(اور) اب (اگر) اس نے پہلے ہی سے (پکااراد وکرلیا) تھا (طلاق کا) اور اپنی اس سویق اور اپنے اراد سے کو برقر ارومتم بھی رکھا (تو) وہ جان لے کہ (بے شک اللہ) تعالی اس خاوند ک ال کی باتوں کو سننے والا) ہے اور اس کے قصد وارادہ کا (جانے والا ہے)۔

اس مقام پر بید ذہن نشین رہے کہ اگر خاوند نیوی کو طلاق دے دیے تو یوی واجازت نہیں کدووو ہاں ہے اپنے اور مجسف ہے دوسر مضخص ہے جا کربیاہ رچا کے بہیںا کہ یہود کے یہاں قاعد و تھا۔

وَالْمُطَلَقْتُ يَكُرُّفُنَ بِإِنْفُوهِ فِي ظَلْفَة فُرُونَ وَلا يَعِلُ لَهُنَ أَنْ يَكُتُمْنَ ادهاق ويه في مرض دو تدين اجذاب في الهو واليُومِ الْاخِير وَ الْمُعُومِ الْاخِير وَ الْمُعُولَةُهُنَ مُا كُلُّنَ اللّهُ فِي الْمُعَادِينَ فِي الْمُلْكِ يُؤْمِنَ بِاللّهِ وَالْمُعُومِ الْاخِير وَ لَهُعُولَةُهُنَ أَنْ كَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ فَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلْهُ فَي اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

حق تعالی باللے دومرا تاح کر لینے ہروک ہراور) فراتا ہے کہ (طلاق دی ہوئی مورقی) مرے کام ایس دومرا تاح کرنے می اللت سے کام شایس ۔ ایک درمرا تاح کرنے می اللت سے کام شایس ۔ ایک درمرا تاح کرنے میں اللہ

200

ا پنے آپ کو تین ماہواری) کمل تین حیض گزر جانے تک ۔ بیدت ان عورتوں کیلئے ہے جو جوان ہوں، ان سے جماع کیا گیا ہو،اوروہ حالمہ نہ ہوں۔اس مقام پر مطلقہ عورتیں من لیس (اور) جان لیس کہ (حلال نہیں ہے ان کو چھپانا اسکا) جو (کہ پیدا فرمادیا اللہ) تعالیٰ (نے ان کے رقم میں)۔

چونکہ ایسے معاملات میں عورت کا قول مُعترب، اثبات ہو۔۔یا۔نفی۔تو عورتوں پرلازم ب، اسکو پردہ خفا میں ندر کھیں بلکہ ظاہر کریں (اگر مانتی ہیں اللہ) تعالیٰ کو (اور پچھلے دن) یعنی یوم آخرت (کو)۔

--الغرض --- الله تعالى اور يوم آخرت پرايمان لانے والى عورتيں مذكورہ بالاغلطى كا رفكابْ بيرس كسكتيں -

اس مقام پر میجی ذہن تشین رہے کہ عدت کی مدت بس بیوی تکارے باہر نہیں ہوتی تواسکا شوہر، شوہر بی رہتا ہے (اور ) باا فقیار بھی، چنانچہ (ان کے شوہر زیادہ) پورا (حق رکھتے ہیں) رجوع کرے (اسکے لوٹا لینے کا) عدت کی (اس مدت میں اگر ارادہ کرلیا) اٹکی (اصلاح کا) یعنی اٹکی خیر خوابی اوران کی حالت سدھارنے کا۔

گوال نیت کے بغیر بھی رجعت ہو یکتی ہے، گمراہل ایمان کی شان یہ ہے کہ اصلا می نقط، نظر کو اپنے دوسرے نا مناسب خیالات پر غالب رکھیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ عورتوں کو طلاق دینے کے بعد رجوع کرنے سے مقصود صرف اصلاح ہو، نہ کہ عورتوں کو ضرر دینا، تو اب یہ واضح فر مادینا چاہتا ہے کہ عرد دعورت کے ایک دوسرے پر

حقق آیا ہیں؟اگر چہدونوں کے حقق تی کی نوعیت الگ الگ ہے، لیکن دونوں کواپنے اپنے حقق تی کی نوعیت الگ الگ ہے، لیکن دونوں کواپنے اپنی حقوق کے استحقاق میں دونوں آپس حقوق کے مطالب کا استحقاق ہے۔ اس اس مطالبہ، حقق کی استحقاق میں دونوں آپس میں ایک دوسرے کے مماثل ہیں۔ اب طالبہ کریں۔۔ بائکل ای طرح۔۔ یورتوں کو بھی یہ حق ہے کہ دوسردوں ہے اپنے حقق تی کا مطالبہ کریں۔

سن او (اور ) یا در کھو کہ اسلام میں مردوں پر (عورتوں کا حق ای طرح ہے جس طرح ) خود مردوں کا (ان پرتن ہے با ضابطہ ) دستور کے مطابق \_

لبغدام دوں پر لازم ہے کہ دوا پی عورتوں کے ساتھ اجھے اظلاق اور حسن سلوک کے ساتھ درجیں اللہ سے درے ہوی خاوندگی ساتھ درجیں اللہ سے ڈرے بیوی خاوندگی اطاعت کرے اور ہرائیک، ایک دوسرے کیلئے بن سنور کر رہے ہے ضرورت کے وقت ہر فریق دوسرے کیلئے بن سنور کر رہے ہے اور خدمت کرے۔ فریق دوسرے کا ملان اور خدمت کرے۔

(اور)اگرچەمادب حق مونے میں دونوں مکسال میں ادرا یک طرت میں لیکن (مردوں کو)

ا پی (ان) یو بول (بر) رب کریم کی عطا کرد وایک خاص طرت کی فضیات اور (بدائی ہے) مثانا:

﴿ا﴾۔۔۔الله تعالی نے مردول کوجسمانی اور عقلی توت زیادہ عطافر مائی ہے۔ ۱۹۷۸ء مرد کرچوں میں کافران اور سرکفیل میں سرس سر مرینتظیمیں

۲۹ --- مردکومورت کے افراجات کا نقیل اوراس کے کھر کا پستلم بنایا ہے۔۔

۳﴾---مردکومورت پرهانم بنایا ہے اور مورت کومرد کی فرمانبر داری کا پابند کیا ہے۔
۳﴾---مردکومورت پر بینو قیت دی ہے کہ وہ اس کواس کی نافر مانی پرتادیا مارسکتا ہے۔

﴿٥﴾ -- عورت كواسكا بابندكيا ب كده مردكي غير حاضري مين اسكى عزت كي حفاظت كرا إلى

پارسانی کومجرون ندگر سے اور شوہر کی فیمر حاضری میں ایک بال کی بھی تفاظت کر ہے۔ خوجت جسے افراقہ تھر کر ان مند اکثر اور ایس کے بنان میں مشاہد کر ہے۔

فرنسیکے جسمانی قوتیں مکھانے پینے رہائش اور لہاں کے اخراجات اور شوہر کے ادکام کی میں اور اس کے مال اور اپنی صفت کی حفاظت ہرامتبارے مورت کومر دکا تالی اور تھوم قرار دیاہے۔

(اور) بیب کھاس خداے قد ہے کا طرف سے بس کو بیب کھرک نے کا احتیار ب

اور کیوں نہ ہوجبکہ وہ (اللہ) تعالی بڑے ہی (غلبدوالا) اور بڑی ہی عزت والا ہے، جومردول کوعورتول پیغالب کرتا ہے اور بزرگی ویتا ہے اور وہی بڑی (تھکت والا ہے) جو بڑی حکمت کے ساتھ بندول پر خوداکی صلاح وفلاح کے احکام نازل فرما تا ہے۔ ایسے علیم کے احکام پرکی اعتراض کی گنجائش نہیں۔

الظّلاق مَرَيْن فَرَامَسَاكُ بِمَعُرُونِ اوْ تَسْمِيْعُ بِإِحْسَانِ وَلاَيْجِلُ لَكُمُ
طلاق رجى دوبار ، محرف بي ساته روك لينا به يا بحلانى كما ته تهورُو يناور نين طلال به تهين
الن تأخُلُ وَا مِمَنَّا الْكَيْتُمُوهُ فَا تَسْتَيُكًا إِلَّا اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْمِمُ اللهُ وَلَاللهُ فَالْنَافُ فَكُولُونُ وَلا يَعْدَى اللهُ وَلَالْنَافُ فَكُولُونُ وَلا يَعْدَى اللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ فَلَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

جان لو کہ (طلاق رجعی) جرکا ذکر او پر ہو چکا ہے (دوبارہے) جرکا مسنون طریقہ یہی ہے کہ ان کوایک بی طہر میں جمع نہ کیا جائے ، بلکہ الگ الگ دو دفع میں دیا جائے۔ پہلی طلاق کے بعد ہ عدت کی مدت میں رجوع کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح اسکے بعد والی دوسری طلاق کے بعد بھی عدت کے اندر دجعت کی جاسکتی ہے۔

\_\_\_الخرض\_\_\_ان دوطلاقوں میں عدت کے اندر بیوی نکاح سے نہیں نکلی، البذا ان دونوں صورت میں بغیر نکاح کے رجوع کیا جاسکتا ہے، تو پھر پہتر صورت جس میں کوئی گناہ نہ ہو یکی ہے کہ شوہراحس \_\_\_ی\_\_حسن طریقے پرالگ الگ دو دفعہ میں طلاق د \_\_ اب اگر وہ عدت کے اندر رجوع کرنا جا ہے۔

تو ( پھرخو بی سے ساتھ ) رجعت کر کے (روک لین) نکاح سے نہ نگلنے دینااس کے اختیار میں ( ہے )۔ رجعت اذیت پہنچانے کی نیت سے نہ ہو بلکہ تعلقات خوش گوار بنانے کیلئے ہو۔ ۔۔۔اخرض۔۔۔عدت کی مدت میں بغیر نکاح رجعت صرف نہ کورو بالا دو طلاقوں کے

بعدہو عتی ہے۔

ان دوطلاقوں کے بعدیا توبہ من وخوبی رجوع کرلینا چاہئے (یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا) چاہئے ، تا کہ اس کی عدت گزرجائے اور اس کے بعدا گرچاہے قو تازہ زکاح کرلے۔ اب اگر اس نے دوطلاقوں کے بعد تیمری طلاق دے دی ، تو اب وہ عورت اس کے زکاح سے ایسا نکل جا بھی کہ بغیر 'طلاقر گئ کے اس کے ذکاح میں نہیں آئے ہے۔

(اور جیس طلال ہے جہیں) اے شوہروں ۔۔۔یا۔۔فریقین کے درمیان لین دین کا فیصلہ کر سے داور جیس طلال ہے جہیں) اے شوہروں ۔۔۔یا۔۔فریقین کے درمیان لین دین کا فیصلہ کر سے دائے دائے اللہ انجاز دونوں فرری کہ نہ پایندی کر سیس کے اللہ انجانی (کے قوانین کی)۔ یعنی حقوق زوجیت ،کی رعایت نہ کر سیس کے (لواگر) ان کے طاہری حالات ،قر ائن اور طرز بی کی)۔ یعنی حقوق ن وجیت ، کی رعایت نہ کر سیس کے (لواگر) ان کے طاہری حالات ،قر ائن اور طرز بی کو کی اور کے کہ اور اور کہ کر رجمیں اور کی کی اس کے اللہ انتخابی کے معدود کو ) یعنی ان حقوق کو جو نکاح کی وجہ ہے ان پر مقرر ،وئ جی (لوان پر پہلے الرام جیس اس میں جو گورت نے اپنے چھٹارے کیلئے ویا) خواہ وہ میں جو یا کوئی دوسری جائدادہ فیر ہو اور پر اس کے موض میں طابق جائدادہ فیر ہو ۔ اور پر اس کے موض میں طابق جائد کی گورت کی طرف سے ہوادر طابق وہ خود جاہر ، تک

ایسے ہی مال دیکر بذر بعد نظام اطماق حاصل کر لینے کی مورت کو بھی اجازت ہے ، انبذا اپنے اس مل کر لینے کی مورت کو بھی اجازت ہے ، انبذا اپنے اس مل سے دو بھی ، گئر بغر بیری ، اور اگر زیادتی مرد کی طرف ہے ، موتوا ہے جائز نہیں کے دو ہو ہے متعلق سے مال کیکر طلاق و ہے دو ہو اور کی بیری ، ایلا ، طام کو تھوز لر (ان ) خداوندی اوام وفوا ہی (تھالی اللہ ) تعالی ( کے معدود جی تو یا ان کی مخالف کر کے ان ادھام کو تھوز لر (ان ) معدود ہے تھار نہیں کو دانے ہو ہو ہے ) اور جس نے تھا، زئیا (اللہ ) تعالی ( کے معدود ہے تو وی ) خودا ہے اور این اللہ ایس کے دائے ( کیا لم جی ) ۔

قَانَ طَلَقُهَا فَلَا تُحِلُ لَهُ مِنْ يَعْدُ حَثَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ \*

الكواكرة المرى الما الله و عدى وولوك و المنظمة والمنطقة المناس والمناه المناها المناون والمناس والمناس المناس المن

#### فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَاجُنَاءَ عَلَيْهِمَا آنَ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا آنَ يُقِيمًا

پجراگرد دسراشو ہر بھی طلاق دے دینواب ان پرکوئی حرج نبیں کہ باہم ل جا ئیں ،اگردونوں نے طے کرلیا ہو کہ قائم رکھی گ

حُدُوْدَاللَّهِ وَتِلْكَ حُدُوْداللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُوْنَ@

الله كحدودكو، يه بي الله كحدود، بيان فرما تاب أن كوأس قوم كيليج جودا تاجي.

(پس اگر آخری طلاق دے دی ، دو بار کی مطلقہ کو، تو وہ مورت حلال نہیں اس مرد کیلئے یہاں تک کہ ذا نقدہ نکاح چکھیں) نکاح کے بعد ہم بستری کر کے طلاق دہندہ کے سوا کی (دوسرے) بعد عقد ہوجانے والے (شوہر سے پھراگر) ہم بستری کر لینے کے بعد (دوسراشوہر بھی طلاق دے دیے تو) عورت کی عدت کی مدت گز رجانے کے بعد (اب ان پرکوئی حرج نہیں کہ) نکاح کرکے (یا ہم مل جا کیں)۔

تیسری طلاق کے بعد' طلالہ کے بغیر پہلے شوہر کی طرف واپس نہ ہو سکنے کا قانون بڑا ہی عکم منہ اوسے کے بعد کا ان بڑا ہی عکم مانہ قانون بڑا ہی عکم مانہ کا ہوتی ہے کہ اس نے طلاق کے تعلق سے شرعی ہدایت کا پاس الحاق نہیں کیا ، تو اس کے بعد کے سارے حالات کا ذمہ داروہ خود ہے۔ اور دوسری طرف میت انون بے سمجھے بوجھے گلت میں طلاق وے دینے کی راہ میں ایک زبردست رکاوٹ بھی ہے، اسلے کہ عام طور پر کسی شوہر کی غیرت اس بات کو کارہ نہیں کرتی کہ اس بوی کے ساتھ جو اس کے نکاح سے نکل گئی تھی اوروہ کھراسے کو کارہ نہیں کرتی کہ ، اس بوی کے ساتھ جو اس کے نکاح سے نکل گئی تھی اوروہ کھراسے

این بی نکاح میں لا ناحیا ہتا ہے، کوئی دوسرا ہم بستری کرے۔

ندکورہ بالا باہم ل جانے میں کوئی مضا کقینیس (اگر دونوں نے) اپنے طور پر آپس میں (طے کرلیا ہو کہ قائم رکھیں گے اللہ) تعالی (کے صدود کو) ادکام اللہی کواور دونوں ایک دوسرے کاحق پیچا نیس گے اور جان لوکہ یہ جو کہا گیا حرام کردینا، حلال کردینا۔ تو (یہ ہیں اللہ) تعالی (کے صدود)۔ حق تعالیٰ کے ادکام کے اندازے اور متعید سرحدیں (بیان فرما تا ہے ان کواس قوم کیلئے جو دانا ہیں) اور جانے ہیں کہ بیا دکام حق تعالیٰ کی طرف ہے آئے ہیں اور پھران پر ایمان لاتے ہیں۔

**ڮٳڎٵڟڴڠ۫ڴۯٳڵێؚڛۜڵٷؽۘڮٷؽٵڿڴۿؽڰٛٲۿڛڴۅۿؾۑؠػۯؙۉڣٳۉڛڗۣڂۊۿػ** ٳ؞ڔۻؠٙڂڟڶڷۮڝۮٷڔڗڮڰڔۄڔۑ۫ؠڡؾڮ؞ڝؾؠؿؘۼۣڽڗڐڂ؆؞ڝڝڽڟٷڡ؞ڟڔؽڝڝۮڮۅؠٳ؈ٚٵٷ

بِمَعْهُ وَفِ وَلَا ثِمْسِكُو هُنَ ضِمَالًا لِتَعْتَدُواْ وَمِنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ

چھوڑ دو، اوران کونے روکوستانے کو کہ صدیر بڑھ جاؤ۔ اور جوبیرک نے بیٹک اپنے اور تظلم کیا۔

نَفْسَهُ وَلَا تَكْفِئُ فَا الْيِ اللهِ هُـ زُوًّا ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ

اورنه بناؤالله كي آيتول كوششها اور ذكر كروالله كي نعمت كالسيخاوير،

وَمَا اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ فِنَ الكِتْبِ وَ الْحِكْمَة يَعِظُكُمْ بِهِ \*

اورجوا تاراتم بركتاب اورفكت الصحت فرياتا ع تمباري اس يه

وَالْقُوااللَّهُ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهُ بِكُلِّ ثَمْنٌ عَلِيْمٌ ﴿

اور ڈروالله کواور جان رکھو کہ بے شک الله مرچ کا جائے والا ہے۔

(اور)اس مقام پر بیسی ذبن شیس کرلوکہ (جبتم نے طلاق دے دی مورتوں کو پھروہ اپنی عدت کی مدت بھی آ پہنچیں تو ختم مدت ہے پہلے) رجوع کر کے بھلائی کے اراد ہے ۔ نہ کہ اذیت بہنچانے کیلئے ، (ان کو عمد اطریقہ ہے روک لویا مهر پانی ہے ان کو چھوڑ دو) تاکہ ان ان کی عدت پوری بجو جائے اور وہ اپنی ذات کی مالک ہوجائیں۔ ایسا ہر گزند کر وکہ عدت کی مدت فتم ہونے میں چند دن باقی بول تو رجوع کرلو، پھر طلاق دے دو، پھر عدت کی مدت فتم ہونے ہے پہلے رجوع کرلو، ا

فلابر ہے کہ پیطریقہ کارصرف مورت کواؤیت پہنچانے کیلئے ہے، تو ایسانہ کرو (اوران کونہ روکوستانے کو) کیوں (اوران کونہ ایسا کرو گے تو تم اپنی اس (حد ہے بڑھ جاؤ) گے، جوشریت اسلامیے نے تبارٹ بیل باوری ہے، جس سے تجاوز کر جانا تبہار ہے لئے جائز نہیں، تو اس عم النی کا دیل رکھو (اور) جان او (جو) کوئی (ہے کرے) گا اور کسی مسلمان کو ضرر پہنچائیگا (تو) اس نے ور حیات راج کی اور کی جان کو خدا کے فضب میں ڈال ویا ہے کیونکہ اور ایش اور کی جو بات ہے کہ نوو گا میں کا اور کہ بنچانا اور ایڈا وو بنا جا کا شیو واور پیشہ ہوتا ہے والا صاحب شریعت کے نوو کے لیلے دان سے اور کا اور ایڈا اور بنا جاکا شیو واور پیشہ ہوتا ہے۔

اب آھان لوگوں کی جمیدی جاری ہے جو لکائ وطلاق کے احکام کو باکا اور نا قابل القات محصة تصاور كيتے تعزيم تو الى اور تعميل كرتے تھے۔

لوگو بچھسے کام لو(اور نہ بناؤاللہ) تعالیٰ (کی آنٹوں کو شخصا) یعنی احکام البہیکا، ان کا اٹکار کر کے۔۔یا۔۔ان پڑس نہ کر کے۔۔یا۔۔عمل میں ستی برت کر، نداق نہ بناؤ (اور ڈکر کرواللہ) تعالیٰ (کی فعت کا) جو تہارے (اپنے اوپر) ناز ل فرمائی گئی ہے،

خصوصاً فکات کرنے کے باب میں ،اس داسطے کہ اگلی امتوں کی شریعت میں پیفیروں کے سوائلی کی شریعت میں پیفیروں کے سوائلی کی اجاز از اد عورتیں تک ایک آدی کو فکاح میں رکھنے کی اجازت ہے۔۔۔ یونمی۔۔ اگلی امتوں میں طلاق کے بعد رجوع کرنا جائز نہیں تھا، اس کے برخلاف یہاں درست ہے۔ ایسے ہیں۔۔۔ جب تک طلاق دی ہوئی عورت زندہ رہتی ، مردکواس کے سوادوسری عورت سے فکاح کرنا طال نے تھا اوراس شریعت میں طلال ہے۔۔۔ فکاح کرنا طال نے تھا اوراس شریعت میں طلال ہے۔۔

۔۔۔انفرض۔۔۔تم کورب کریم نے دینی اور دنیوی سعادتوں کو حاصل کرنے کیلیے جس رہے

پر چلنے کی ہدایت دی ہے اور جن جن انعامات وا کرامات سے نواز اہاں نعتوں کاشکر اوا کر واورا کے
حقوق اداکر و (اور) خاص کر کے ذکر کر واس عظیم نعت کاحق تعالیٰ نے (جوا تارا) ہے (تم پر) تمہار ک

ہدایت اور تمہارے دین و دنیا کی صلاح و فلاح کیلیے عظیم المرتبت (کتاب) یعنی قرآن کریم (اور
حکمت) لیعنی سنت رسول اور (تھیمت فرما تا ہے تمہاری) اپنی طرف سے نازل کردہ (اس) کتاب و

سنت (سے) ہتو تم پر لازم ہے (اور) ضروری ہے کہ (ڈرواللہ) تعالیٰ (کو) اس کے حقوق کی کا فظت

اورا سکے حقوق واجبہ کی اوا کیگی کر کے (اور جان رکھو کہ بے شک اللہ) تعالیٰ (ہرچیز کا جائے والا ہے)

اس سے کوئی شخفی نہیں جو تم عمل میں لاتے ہو۔۔۔یا۔۔چھوڑتے ہو۔۔۔

الی صورت میں لازم ہے کہ جرفخص کتاب وسنت کی حکرانی کو دل و جان ہے قبول کر لے اور اپنی انا کی تسکین کیلئے کوئی فیصلہ نہ کر ہے۔ عبد رسالت میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ایک فیصل نے اپنی ہوئی کو طلاق دے دی۔ یوئی کی عدت کی مدت بھی گزرگی، چرسابق شوہ ہراور سابقہ ہوی دونوں آبس میں نکاح کرلیں لیکن ہوئی کے جوانی اس میں نکاح کرلیں لیکن ہوئی کے بھائی اسکے لئے راضی نہیں ہورہے تھے۔۔۔ یوئی ۔۔ عہد رسالت میں ایسا بھی ہوتا تھا، ایک فیصل طلاق دینے کے بعد ہیک کوشش کرتا تھا کہ اس کی مطلقہ کے ساتھ کوئی شادی نہ کرسکے۔ چونکہ فیکورہ بالا حالات میں دوسرے نکاح ہے روکنا ایک افریت چہنچانے والی طالماندروش تھی، اسکے شوہروں اور عورتوں کے ویوں کو ہدایت کی گئی۔

وَإِذَ اطَلَقَتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغُنَ اجَلَهُنَ فَلا تَعْضُلُوهُنَ اَنْ يَنْكِحْنَ اَذْوَاجَهُنَ اورجب طاق ديري تم نے ورقوں کو پر انسوں نے پردی کرایا پی مت سعت کو، قرقمان کوند رکواس سے کوئا کر کس اِذَا تَرَاضُوْ ابْیَنَهُمْ بِالْمَعُرُونِ دُلِكَ يُوعَظُّ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ اچ نج ہوے شہروں سے جبکہ یا بمرضا مند ہو گے با قاعدہ سیاحت دی جاتی ہاں ورقم ش سے بات الله کو والسّام اللّاف اللّاف دُولِکُمُ اللّهُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ اللّهِ اللهِ مَا اللّهُ مَ

وَالْيُوْمِ الْلَاخِرِ فَلِكُمْ آذَكُى لَكُوْ وَاطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَآثُنُهُ لاَ تَعْلَمُونَ الله وَالد والدي الله والدي والدي والدوراك وساف عداد والله والدي والدوراك وساف عداد والله والدي والدوراك وساف عداد والله والدوراك والد

(اور)ارشاد فرمایا گیا کداے سابق شوہرو! (جب) ایک ۔۔۔یا۔۔دو (طلاق دیدی تم نے) پی (عورتوں کو پر آنھوں نے پوری کر لی اپنی دست مدت کو ہوتم ) اے اس مطلقہ کو دوسرے نکاح ہوتی کی فواہش رکھنے والوفوائم اسکے سابقہ شوہر ہو۔۔یا۔۔اس کے ولی (ان) اپنا دوسرا نکاح کرنے کو فواہش رکھنے والوفوائم اسکے سابقہ شوہر ہو۔ یا۔۔اس کے ولی (ان) اپنا دوسرا کے) خواہوں اسکے دالیوں (کو ندروکواس سے کہ لگاح کرلیں اپنے بچنے ہوئے شوہروں سے) خواودو اسکا سابق شوہر ہو یا کوئی اور اجبکہ ) وہ ہونے والے میاں بیوی (یا ہم رضا مندہو گئے ہا تعدہ) دستورشرع کے مطابق ۔ (یہ) منع کرنے اور بازر کھنے کی ممانعت جو ہم نے کی ہاس طرت کی رکھنے دن) آیا مت کی دن ایس طرت کی جو اس میں جو کر جوابدہ ہوتا ہے۔ (یہ) تبہارانفیعت مان لیانا یا ممانعت اور فی بجس دن سب کو بارگا والی میں حاضر ہو کر جوابدہ ہوتا ہے۔ (یہ) تبہارانفیعت مان لیانا یا ممانعت شوہر کی طرف پیٹے نے باز آتا (تم ہارے کے فیا مالا ہے، نہایت منا سب طرق کل ہے ۔ بایں ہر۔۔۔۔ شوہر کی طرف پیٹے آتا ، جو پہلے بی ے دیکھا ہمالا ہے، نہایت منا سب طرق کس ہے۔۔ بایں ہر۔۔۔۔ میں دوسرے سے بھی نگا تی کر لیکا تو اس کی صفائی اور اسکی پاکیزگی اور زومین کی دلی کیفیات کو خوب سرائل ہے واقع ہو ان ای باتوں کو (تم میس ہائع کی صفائی اور اسکی پاکیزگی اور زومین کی دلی کیفیات کو خوب سابق ہو کی اور اساف کے میان اس باتوں کی دلی کیفیات کو خوب

یہاں طلاق کے بعد بیسوال طبعاً سائے آتا ہے کہ اگر طلاق والی عورت کی کوویش شیر خوار بچہ جولا اس جدائی کے بعد اسکی ہرورش کا کیا طریقہ ہوگا۔ اسکے ضروری تما کہ پرورش کی ذمہ داریاں جو ماں پاہ برجی البیس اس موقع پر بیان فر ماویا جائے ، انہذا یہاں الن مسائل کا بیان جوا۔

وَالْوَالِلْ شُيُرْضِعُنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَزَادَ أَنْ يُبْتِعُ الرَّضَاعَةُ \* اور ما تمیں دود ہ بلائمیں اپنی اولا دکو دو ہرس کامل اسکے لیے جس نے طے کرلیادود ہ بلانے کی مدت پوری کرنے کو۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِنْ قُهُنَ وَكِمْوَتُهُنَّ بِالْمُعْرُوْفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسُعَهَا \* اورجس باب کا بحدے اس برعورتوں کا کھانا کیڑا ہے حسب دستور نہیں تکلف دیا جاتا کوئی تکراس کی سکت بھر۔ لَاثُمْنَآ ذُوَالِهَ \$ بُولَٰ إِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِوَلَىهِ \$ وَعَلَى الْوَالِثِ مِثْلُ ذَٰ إِكَ نستائی جائے ماں این بیرکی وجہ اور نہ باپ اپنی اولاد کی وجہ ے۔ اور باب کے دارث یرای طرح واجب ب فَاتْ إِزَادَ افِصَالَاعَنَ تَرَافِنِ مِنْهُمَا وَتَثَاُّ وُرِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ اَرَدُ ثُوْ پس اگر ماں باب نے طے رالیا دود ہے چٹرانے کو باہمی خوشی اورمشورہ ہے، تو دونوں پر کوئی الزام نہیں۔ اورا گرتم نے جابا آن تَسَتَرْضِعُوٓ الوَلادَكُمْ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَنَكُمْ مَآ الْتَيْتُمُ بِالْمُعُرُوف کہ دائی ہے دودھ پلواؤاینے بچوں کو، توتم پر کوئی الزام نہیں، جب کہ دے دیا ہوتم نے جو پچھٹم الباتھا با قاعدہ۔ وَالْقُوااللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ مِمَا لَكُونَ بَصِيرُ ا اور ڈرو الله کواور جان رکھو کہ بے شک الله تمہار ہے کئے کو و کھنے والا ہے • (ادر) ارشادفر مايا كياكه (ماكيس) خواه مطلقه مول \_\_\_يا\_منه مول (دوده ملاكيس اين اولا دکو )اور بیددودھ بلا ٹامندرجہذیل صورتوں میں ان پرواجب ہے۔

اولا دلو ) اور بید دوره پلانا مند رجه ذیل صورتوں میں ان پر واجب ہے۔
﴿ا﴾ ۔۔۔ باپ کواجرت پر دوره پلوانے کی قدرت واستطاعت نہ ہو۔
﴿٣﴾ ۔۔۔ بکتی دوره پلانے والی میسر نہ آئے۔
﴿٣﴾ ۔۔۔ بکتی مال کے سواکسی اور کا دورہ چول نہ کر ہے۔
۔۔ بال ۔۔۔ اگر یہ باتیں نہ ہوں لیتیٰ بیجے کی پر ورش خاص مال کے دورہ پر موقوف نہ ہو، تو
مال پر دورہ پلانا واجب نہیں، بلکہ مستحب ہے (دو برس کامل)، ایسانہ ہو کہ ایک برس تو بورا ہولیکن

دوسرے سال کا پھے حصہ ہو۔۔۔الغرض۔۔۔ کمل دو برس ہونا چاہے۔ یہاں بی بھی ڈئن نشین رہے کہ مدت رضاع کینی دوسال تک باپ پر دودھ پلانے کی مزدوری دیناضروری ہے، یہاں تک کہ اسکے بعد باپ کومزدوری دینے پرمجوزتیں کیا جاسکا۔

مریکمل دوسال دودھ پلانا (اس کیلئے) ہے (جس نے مطے کرلیا دودھ پلانے کی مدت

پوری کرنے کو)۔ یبجی خیال رہے کہ (اور) اس پر پورادھیان رہے کہ بیشر خوار بچر (جس ہاپ کا بچہ
ہانے والی (عورتوں کا کھانا) اور (کیڑا ہے) جو

دسپ دستور) انصاف واعتمال کا تقاضہ پورا کرتا ہواور اس کی طاقت واستطاعت کے مطابق ہو۔
اسلے کہ (جیس تکلیف دیا جا تا کوئی محرا کی سکت بھر)۔

اسکا بمیشہ خیال رہے کہ (ندستائی جائے ہاں اپنے بچہ کی وجہ سے) ہایں طور کہ دودھ پنے بچہ کی وجہ سے) ہایں طور کہ دودھ پنے بچہ کو جبراً اس سے لے لیا جائے اوراس کے باپ کود یہ یا جائے ۔۔۔۔۔دودھ پلانے کے واسط اس پر جبر کیا جائے ۔۔۔۔۔ یہ کہ اگر وہ بخوشی دودھ پلانے پر راضی ہوجائے و مرداے کھانا کپڑا دینے ساتکا درکردے۔۔۔ یہ بی اس سے بجھاور ہا گئے گئیس (اور باپ کے وارث پر اس طرح واجب ہے) کیورٹ کھانے کپڑے کے باپ پر دودھ پلانے والی عورت کا نان ونفقہ اور لباس وخوراک کا خرج چتنا واجب ہے اس کے خدورک کی صورت میں وارث اداکرے۔

(پی اگر مال باپ نے ملے کرلیا دودہ چیزائے کو با ہی خوشی اور مصورہ ہے ) ان یم ہے مرف ایک کی رضا کائی نہیں ، اسلئے کر نمان ہے کہ دودہ چیزائے ہے ہے بی کو تکلف دینا مطلوب ہو ۔۔۔ مثلاً: مورت دودہ پانے ہے تھک کئی ہو۔۔۔ یہ ۔۔ مرفز ج دینے ہے بخل کرتا ہے باا دقات قبل اوقت دودہ چیزائے ہے ۔۔ بہذا۔۔ دونوں میاں بی اوقت دودہ چیزائے ہے بی کو جسمانی تکلیف لاحق ہوجاتی ہے ۔۔ بہذا۔۔ دونوں میاں بی بی جو طور پر تفییش وشیس کے بعد طرکر یں اور پر کر اس کی دونوں سے کہ دو نیج کا دلی ہا اور بال کی رضا اسلئے ضروری ہے کہ دو نیج کا دلی ہا اور بال کی رضا اسلئے ضروری کے دو بی کا دلی ہا اور بال کی رضا اسلئے ضروری کے دو بی برائی جا جاتی ہے ۔۔ الحقر۔۔ جب دونوں بی دودہ پیزائے پر راضی ہوں، جبکہ دونوں کی رائے اس مسئلہ میں شخش ہوں بی برائی اور ایک مالے اس مسئلہ میں شخش ہوں بی بہتری دودہ پیزائے ہی میں ہور اور کی کا مون کی اور ایک میں دودہ پیزائے ہو کہ اور ایک میں دونوں کی دودہ پیزائے ہو کہ بی کی دودہ پیزائے ہی میں ہور اور کی کی دودہ پیزائے ہو کہ بی بی دونوں نے جو کیا دوکوئی گناہ فیس میں ہو کہ بی کی دودہ پیزائے ہو کہ بی بی دودہ بی بی دودہ

اے بچوں کے باپ!اوروہ لوگوجودودھ پلوانے کے بخان ہو، غورے سنو(اور) یادر کھوکہ (اگرتم نے چاہا کہ دائی سے دودھ پلواگا ہے بچوں کوتو تم پرکوئی الزام نہیں) اسلئے کہ باپ کوتی پینچتا ہے کہ غیر عورت کو دودھ پلانے کو کہ اور بچرکی مال کو دودھ پلانے سے روک دے ، خواہ اس مال کو دودھ پلانے سے روک دے ، خواہ اس مال کو دودھ پلانے سے کوئی امر مانع ہو ۔۔۔ یا ۔۔ نہ ہو، مگر بیاس دفت (جبکہ دے دیا ہو) یعنی دینے کا پکا ارادہ کرلیا ہو (تم نے ) بطور عطیہ (جو کھی ) بغیر تنگی وترشی کے ، بلکہ اپنی رضا اور خوشی سے (مخمر الیا تھا) اور آپس میں طے کرلیا تھا (ہا تھا تھی ورس سلوک کے نقطہ نظر سے۔ اور آپس میں طے کرلیا تھا (ہا تھا تھی ہو کے سالوک کے نقطہ نظر سے۔

۔۔۔الغرض۔۔۔انبیں ایس چیز دو جوشر عاوع فاان کیلئے انچی اور مستحن ہو۔ اکی شکل میہ ہے کہ حلال کمائی ہے دودھ پلانے والی اگر حلال کارزق کھا نگی تو بچے کونفع ہوگا اوراس کی تربیت کیلئے زیادہ مفید ہوگا ، کیونکہ فطرت کا حلال کارزق کھا نگی تو بچے کونفع ہوگا اوراس کی تربیت کیلئے زیادہ مفید ہوگا ، کیونکہ فطرت کا اضاف ہورے کا دودھ بیتا ہے ، ایچھے اخلاق ہول ۔۔۔یا۔ برے اسلئے کہا گیا ہے کہ بچے کوالی عورت کا دودھ بلانا چا ہے جواجھے اخلاق وصلاحیت کی مالک ہو۔ اسلئے کہا گیا ہے کہ بچے کوالی عورت کا دودھ بلانا چا ہے اخلاق پر برااثر ڈالآ ہے، جہا ظہور کی نہ کی وقت ضرور ہوگا۔

اس مقام پر بیجی خیال رہے کہ بیعطیہ دودھ پلانے کیلئے شرط نیس ہے۔۔بایں ہمہ ۔۔۔بایں ہمہ ۔۔۔دائیوں کو دودھ پلانے کوفن کچھ دے دیانہایت مناسب و متحن ہے، اسلئے کہ دودھ پلانے کی مزدوری ۔۔یا۔۔عطیہ اگر عورتوں کو نقد اور دست بدست دیدیا جائے تو بچوں کو دودھ پلانے میں انہیں آسانی ہوگی اور بچوں کی اصلاح و تربیت احس طریقے ہوگی۔

تو لوگو! فذكورہ احكام كى رعايت كرتے رہو (اور) بچوں كے دودھ پلانے اور دودھ پلانے اور دودھ پلانے دائے وار دودھ پلانے اور دودھ پلانے كاتعلق سے (ڈرو اللہ) تعالى (كو) فيرائن كردينے والے اعمال سے اپنے كو بچاؤ (اور جان ركھو كہ بے شك اللہ) تعالى (كو) فيرائن كردينے والے اعمال سے اپنے كو بچاؤ (اور جان ركھو كہ بے شك اللہ) تعالى (كميم اللہ علیہ کا طرح كا طرز عمل اپناتے ہو۔ اور ظاہر ہے كہ تم جيسا كرد كے ديدا بجرو كے۔

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے مطلقہ عورت کی عدت کا ذکر فرمایا تھا اور اب بیوہ کی عدت کا ذکر فرمار ہاہے۔ وہ مدت جس میں عورت شوہرے گھر میں بغیر نکاح کے تفہری

رہاور بغیر عذر شرعی کے ، گھر ہے باہر نہ نگلے تا کہ اس کے رقم کا استبراء ہوجائے اور اس
بات کی جائج ہوجائے کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں۔۔۔یا۔۔شوہر کی موت پرسوگ ہو، مطلقہ
کیلئے ہدمت تین چنن ہا اور بیوہ کیلئے ہدمت چار ماہ دس دن ہااور جو گورت حاملہ ہو
اسکی عدت وضع حمل ہے ،خواہ شوہر کی موت کے ایک ساعت بعد وضع حمل ہوجائے۔عدت
دفات میں مدخول بہا اور غیر مدخول بہا کا کوئی فرق نہیں۔ چار ماہ دس دن تک سوگ کرنا
صرف شوہر کی موت کے ساتھ خاص ہے اور کی عزیز یا رشتہ دار کی موت پرتین دن سے
زیادہ سوگ کرنا چار نہیں۔

وَالْهَا بِينَ يُتُوَفِّوْنَ مِنْكُمْ وَيَكَارُونَ الْوَاجَالْةِ كَيْصَى بِالْفُسِهِينَ الْبَعَةَ الشَّهُمِ ا اور الله والله الله الله الله عن اوروه مولاي بيال، قورش به ورد سرض باربيد وَعَشْرًا وَلَا اللّهُ فَى آجَلَهُنَ فَكَلّا جُمَّا حَعَلَيْكُمْ فِيمًا فَعَلْنَ فِي الْفُسِهِنَ ول والله الله الله في مته عند الآق في يروز فايس الله ووور الرازي ووا إلى الله عند.

بالمتعرُوفِ وَاللهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَمِيرٌ ٥

क्रिक्र

توا اے اطاعت کرنے والے جبتم نے جان لیا ہے کہ خداتیر کام کو جانا ہے تو غم نہ کراس واسطے کہ وہ جزاء خیرتم کو دیگا۔ اور اے گناہ کرنے والے تو بھی کن لے کہ جب تو بیر جانا ہے کہ خداتیرے گناہ ہے واقف اور خبر دار ہے تو گناہ کرنا چھوڑ دے تا کہ رب تعالیٰ تخصے عذاب ہے دہائی دے۔

وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهُمَا عَرَّضْتُهُ مِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ اوَ ٱلْنَنْتُمُ فِي ٱلْفُسِكُمُ ۗ اورتم پر کچھالزام نہیں اس میں کہ یردہ پردہ میں مورتوں کی مثلیٰ کائم نے پیغام دیا، یاتم نے خواہش نکاح کواپنے دل میں چھپالیا عَلِمَ اللهُ أَنْكُمُ سَتَنَكَ كُرُوْمَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَ سِرًّا اللَّهَ أَتْ تَقُولُوا الله كومعلوم ب كدب شك تم عورتول كوياد كروكي اليكن بال ندوعده كرناان مے خفير محر مدكد بات جيت كرو تَوُلَامَّعُ أُونًا هُ وَلِا تَعُزِمُواعُقُدَة النَّكَاجِ حَتَّى يَبْلُغُ الْكِتْبُ آجَلَهُ وَاعْلَمُوا النَّ اليي جوقاعده كي مور، اورندعز مكروعقد نكاح كا، يهال تك كه يني جائے عدت مقرره الني مدت كواور حال ركھو اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْدَارُونُهُ \* وَ اعْلَمُوَّا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيْمٌ كهب شك الله جانتا ب جو بحرتها رب اندرب، تواس كو دُرو- اور جان ركحوكه بيشك الله بخشخ والاعلم والاب اس مقام براے عدت والی عورتوں ہے نکاح کی رغبت کرنے والوائم سن لو (اور) مجھے لوکہ (تم پر کچھالزام نہیں) گناہ نہیں (اس میں کہ بردہ بردہ میں) یعنی اشارہ و کنابیہ میں عدت والی (عورتوں کی مُكُنِّي كاتم نے پیغام دیایاتم نے خواہش لگاح کواینے دل میں چھیالیا) گر (اللہ) تعالیٰ ( کو ) بخو نی (معلوم ہے کہ بے شک تم) ان (عورتوں کو) المحالہ (یادکرو کے)،اس رغبت کی وجہ سے جو تہیں ان کی ذات ہے ہے۔۔ اخرض۔۔ بات کرنے ہے بازندآ ؤ گے تو خیرتم انکاذ کر کرو( کیکن ہاں شدوعدہ کرناان سے خفیہ )ایسے کام کا جو چھیاتے ہو، لینی ان سے مباشرت و کثرت مجامعت کا وعدہ نہ کرو ( تمرید که ) شریعت کے موافق ان سے (بات چیت کروالی جوقا عدو کی ہو ) شریعت کے خلاف نہ ہو، وہ بھی اشارۂ و کنا یتا نہ کہ صراحثا۔ان ہے اس طرح کی گفتگو کر سکتے ہو۔۔۔مثلاً: تو بے شوہر نہ بى كى \_\_ي\_ مجمية توجيسى جوروجائ \_\_\_ي\_ بيان عدت كررجائ توجميخ مراا---الخقر-- نكاح كاصاف ماف يام دين احر از لازم بحراس مي بحد كناونيس

کہ اشارۂ نکاح کی بات کہیں (اور) اچھی طرح یا در کھو (ندعزم کرو) یعنی ایسا پختہ ارادہ نہ کروجس میں جانب مخالف کی بالکل سخبائش ہی ندہو۔ (عقد نکاح کا) اوروہ بھی (یہاں تک کہ کائی جائے) کتاب البی کی طرف سے فرض کی ہوئی (عدت مقروہ اپنی) آخری (مدت کواور) (جان رکھو کہ بے شک اللہ) تعالی (جانتا ہے جو پھے تھھارے) دلوں کے (اعدر ہے) یعنی ایسے کام کا ارادہ جو جائز نہیں (تو اس کو ڈرو) اوراس کے عذاب وعقاب سے اپنے کو بچاؤ (اور جان رکھو کہ بے شک اللہ) تعالی (بخشے والا) ہے، اسے جواس کے عذاب سے ڈرے۔ اور (حکم والا ہے) اسلے عذاب کی جلدی نہیں فرما تا۔

لَاجُنَّا حَ عَلِيْكُمْ إِنْ طَلَقَتُ وَالنِّمَا أَوْ مَالَوْ تَكَسُّوهُنَّ أَوْتَفْي ضُوا لَهُنَّ فَي يُضَدُّ

ئىيى جۇلىمىرى دىددى تېراگرىم خىلاق، يەرەن دورى ئىرى ئىلىدە ئىرىنى دادۇنى مەخىر ئىرى يا. **دەخىرى دۇرۇنى ئىرى ئىرىنى ئىرۇنى دەخلى الىنىۋىر** قىدى دۇرىيى ئىرىنى ئىلىنىڭ ئىرىنى ئىرىنى ئالىنىڭ ئىرى ئالىرى ئ

اوراهین پر سے کو تھورے دوصاحب وسعت براس کے موافق اور تنگدست پر اس کے موافق جوزا دیا .

مَتَاعًا بِالْمَعْرُونِ مَثَّاعًا عِلَى الْمُحْسِنِينَ 6

با قاعد وقل ب ، بھلائی کرنے والوں پر •

تکاح کر لینے والواس مقام پرتم بیجی بجولوک (فیمس ہے کئی مہری فرمدواری تم پراگرتم نے طلاق دیدی اس محورت کو جسکو چھوا بھی بیس) اورجس سے طلوت سیجو نفیب بی نہ بوئی بو (اور) ساتھ بی ساتھ اسکا (کوئی مہر) بھی (مقروفیس کیا) گیا ہو۔۔ الاقتر۔۔ بی ایک صورت ایس ہے جس میں طلاق دینے والے پر بنام مہر بھود یتالازم نیس۔۔ ہاں۔۔ گرائی مطلق کی ولیوٹی کیلئے اور کی ذائی مطلق کی ولیوٹی کیلئے اور کی ذائی مطلق کے بیاث کو ایک ایک می مورت کے نفیف میرشل سے بیدا شدوا کی کہ میں مورت کے نفیف میرشل سے زائو ااکو بالکار محروم نے بھوڑ دو (اورافیس بر محد کو بھود دو) جواس مورت کے نصف میرشل سے زائد نہ ہو۔

یادر کوکر (صاحب وسعت) بالدار (پراس) کی دیثیت (عیموافق اور عکدست) فریب (پراس) کی استطاعت (عیموافق جوزادیا)۔ ایسا جوزا جوعورت کو فائد و پہنچا سے ۔ اس مقام پر مقدار مذکور و مقدار مذکور و مقدار مذکور و بالا مطلقہ کو بیالازم و واجب ہے اور شرع و عرف کے لحاظ سے (پا تا مدوق ہے ) ان ( بھلائی کر فے والوں می بیکی کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔

وَإِنْ طَلَقَتُمُ وَهُنَّ مِنْ قَبُلِ آتْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُهُ لَهُنَّ فَرِيضَةً اورا گرطلاق دی تم نے ان کو قبل اس کے کہ ان کو چھوا، اور مقرر کردیا تھاتم نے ان کا حصد مہر تو آ وھا ہے اس کا جوتم نے مقرر فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمُ إِلَّا آنَ يَعْفُونَ آوْيَعَفُوا الَّذِي بِيدِهِ عُقْدَةُ التِّكَاجِ وَأَنْ کیا تھا، گرید کہ پور تنس وابھی معاف کردیں، پارعایت نہ لے کرشان عفود کھاوے ثو ہرودہ حس کے ہاتھ میں عقد ذکار ہے۔ اور مردول کا شاپ تَعْفُوا الْدَرِكِ التَّقُولِي وَلاتَنْسُوا الْفَصْل بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عِمَا تَعْمُلُونَ بَصِيْرُهِ عنود کھانا پر ہیز گاری ہے زیادہ قریب ہے اور بھول نہ جاؤ آپس کے فعنل وکرم کو۔ بے شک الله تمہارے کئے کو دیکھنے والا ہے • (اوراگر)الیصورت ہے کہ (طلاق دی تم نے ان کول اسکے کہ) تم نے (اکوچھوا) یعنی خلوت صیحدے پہلے ہی طلاق دیدی (اور) صورت حال بیتی کد (مقرر کردیا تھاتم نے الکا حصم مرق) تم پرمطاقہ کو (آ دھا) دینالازم (ہےاس) مقدار (کا جوتم نے مقرر کیا تھا گرید کہ عورتیں) جوعا قلہ اور بالغهول اورشرعا معاف كرديخ كالفتيار ركهتي مول (ووجي معاف كروي)، بيخيال كرك كدييم و جھے تک نہیں پہنچااور میرے وصال ہے فائدہ مندنہیں ہوا۔ بہتریہی ہے کداس ہے چھے نہ لوں۔ ۔۔۔الفرض۔۔عورت معاف کردے (پارعایت نہ کیکرشان مفود کھادے شوہروہ جس کے اتھ میں عقد نکاح ہے) بیسوچ کر کہ بیٹورت میرے نکاح میں تھی اوراب میرے وصال مے محروم و مایوں ہوئی تولاؤ جتنا مہرمقرر کیا تھا ہے پورا کا پورا دیکراس عورت کوخوش کردوں (اور) فاہر ہے کہ مردول کااس طرح کی (شان عنود کھانا) جھا کاری کے بنست (پر ہیزگاری سے زیادہ قریب ہے)۔ تواے مردو! اور عورتو! تم اینے خیر خواہی اور حسن سلوک کے جذبات کو بے دار رکھو ( اور بعول نہ جاؤ آپس كے فضل وكرم كو) اور جان اوكر (ب شك الله ) تعالى (تنهارے كئے كو و يكھنے والا ہے)-دوسروں پرتبهاری مهر بانیان تمهاری بخششیں ،تمهاری عنایتی اور تمهارے احسانات ،رب کریم سس کچھ د کھے رہاہے اور وہ اپنے نصل وکرم ہے احسان کرنے والوں کے اجر کوضا کع نہیں فر ما تا۔ سابقہ آیات میں گڑے ہوئے حالات میں بھی حسن خلق کے مظاہرہ کی ہدایت فرمائی گئی ہے اور احسان ومروت کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اب اس قوت کی نشاندہی کی جارہی ہے جس سے انسان بخوشی شریعت کے تمام قوانین بھل کرسکتا ہے۔ ای لئے قرآن کریم کا پیاسلوب ہے کہ جہاں جہاں قوانین واحکام کی وضاحت فرما تا ہے، وہیں

کار خیرانجام دلانے والی اس قوت کی طرف بھی راغب کردیتا ہے جس سے لوگ احکام کی پایندی آسانی سے کر کھیں۔

#### خفظواعلى الصّلوت والصّلوة الوسطي وتومُوالله فنيتين ·

تمہانی کروسی نمازوں کی اور درمیانی نمازی۔ اور کھڑے بواللہ کے لیے بااوب

تواے ایمان والو ( تلمبانی کروس) فرض ( نمازوں کی ) ان کوان کواقت میں کما حقہ ال سے متحلق احکام کی رعایت کرتے ہوئے ، دائی طور پر ادا کرتے رہواور بمیش کیلئے اس پر عابت فقد مربو (اورورم الی نماز کی کا فقلت سے عافل نہ ہوجاؤ ، چونکد اس نماز کا وقت ایسا ہے کہ اس میں عمو مالوگ کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں اور بعض کی مشخولیت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ خودا ہے ہے مالئم میں بھی تم میں اور بعض کی مشخولیت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ خودا ہے ہے مالئم میں بھی تم

الحالماندان كاخيال وكمواهدا سيكراس كيجله حق كما تحدادا كرت واور

اس مقام پراپ ذہن کو اس فیر ضروری تحقیق میں نداگاؤ کدورمیانی نماز سے مراہ کیا ہے؟ اسلام کد جب پانچوں وقت کی نماز فرض میں ہے، سب کوادا کرنے والوں کیلئے وحد و اسلام کہ در اور کی کو در داوں کیلئے وحمد ایک بی طرح کے جس الآکی نماز کو اہم اور کسی کو فیراہم مجمعا، بیرکوئی ایچی سوی فیوں سیاسی مجیب اتفاق ہے کہ فاظوں کیلئے ہر نماز کے وقت اس کے فاص سوٹ کا فاص س

وقت ہے۔ نماز ظہر اور نماز عصر کے اوقات میں کار دباری مصروفیات میں ، نماز مغرب کے وقت کھانے پینے اور فیلی کے ساتھ گپ شپ کے لمحات میں اور نماز عشاء کے وقت سے پہلے ہی سوجانے کی عادت ہے۔۔۔۔

ان حالات میں ہر ہر نمازی گرانی اور اسکی محافظت سعادت مندوں اور خشیت الیمی محافظت سعادت مندوں اور خشیت الیمی مرکز اور اسکی محافظت المحارک جائی میشینا اس کا اجر بھی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے بقدر محنت و مشقت ہوگا۔ اس مقام پر بیجی قابل خور بات ہے کہ درمیانی غماز سے مراد کیا ہے؟ اسکے تعلق سے اتوال بہت ہیں، جس نے جو قبول کیا، اسکو درمیانی غابت بھی کر دیا۔۔۔ چنا نچہ۔۔ کس نے کہا اس سے مراد ظہری نماز ہے کیونکد دن کے وسط میں پڑھی جاتی ہے۔ کس نے کہا اس سے مراد عمری نماز ہے کیونکہ یدن کی دو کماز وال ہور رات کی دونماز وال کے درمیان پڑھی جاتی ہے۔ کس نے کہا اس سے مراد عمری نماز ہے۔ کس نے کہا اس سے مراد عمری نماز ہے۔ کس نے کہا اس سے مراد عمری نماز دوں کے درمیان متوسط ہے۔ کس نے کہا کہ بید وال کے درمیان ہوتی ہے، جن میں قدم نہیں اور کس نے کہا اس سے مراد نجری کی نماز دوں کے درمیان ہے، جن میں قدم نہیں اور کس نے کہا اس سے مراد نجری کی نماز دوس کے درمیان متوسط ہے۔ کس نے کہا اس سے مراد نجری کی نماز دوس کے درمیان متوسط ہے۔ کس نے کہا اس سے مراد نجری کی نماز دوس کے درمیان متوسط ہے۔ کس نے کہا اس سے مراد نجری کی نماز دوس کے درمیان ہوتی کا نہ کہ دوسری نماز کے ساتھ طاکر نیس میں جودوسری نماز کے ساتھ طاکر نیس

پرورہ بالا اقول میں نمازِ عشاء کے تول کے علاوہ ، ہر تول کو جلیل القدر آئم، وفقہاء کی فرصنہ منہ کے بالا اقول میں نمازِ عشاء کے قول کے علاوہ ، ہر تول کو جلیل القدر آئم، وفقہاء کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اس سلط میں امام اعظم کا مسلک کیا ہے؟ اس میں جھی اختلاف ہے۔ بقول صاحب مدارک ، امام اعظم کے نزدیک صلاق وسطی عمل خری نماز مراد ہے۔ فجم ، ظہر اور عصر کے تعلق ہے تحدروایت بھی بھتی ہیں جن میں ان اوقات کی نماز ول کو صلاق وسطی کا مصدات قرار دیا گیا ہے۔ اس مقام پر بینجی ذبی وہن شین ان ہے کہ خود صحابہ کرام رضون الفت تان علیم اجمعن کے درمیان بھی صلاق وسطی کے تعین کے

#### فانخفثه فرجالا أؤزلباكا فاذا امنثه فاذلروا

ى اكرى فوف عن تركة بعدل إحاد ، محدب الن عن أكام الله كالركر ، الله كما عكم في التو تكولوا تعكمون €

جس طرح اس نے تم کو مکھادیاوہ، جس کو تم نہ جائے تھے•

طرح اس نے ) اسکے آداب و شرائط (تم کوسکھادیاوہ) ادب وطریقہ (جس کو) اسکے بتانے ہے پہلے

(تم نہ جانے تھے)۔۔۔ الحقر۔۔ تم اللہ تعالی کاشکر کروان نعمتوں کے وض کہ اس نے تم کوا دکام شرائع

کا تعلیم دی کہ تم انہیں نہیں جانے تھے، من جملہ اسکے بوقت امن وخوف اقامت صلوق ہے۔

اس ہے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے عورتوں کے ساتھ معاشرت، ان کے حقق اور فرائض، ان کے طلاق اور عدت کے احکام بیان فرمائے تھے اور چونکہ انکے ساتھ ذیادہ اھتعال عبادات میں جاری ہے، اسلئے ان احکام کے درمیان نماز کی حفاظت اور اسکی تاکید کو بیان فرمایا، جق کہ مین جنگ میں بھی نماز بڑھی جائی ۔ اس تعبیہ کے بعد پھر عورتوں کے حال میں اور جس طرح بھی بن پڑنے نماز پڑھی جائی ۔ اس تعبیہ کے بعد پھر عورتوں کے حال میں اور جس طرح بھی بن پڑنے نماز پڑھی جائی ۔ اس تعبیہ کے بعد پھر عورتوں کے حال میں معرف میں میں اور جس طرح بھی بن پڑنے نماز پڑھی جائی ۔ اس تعبیہ کے بعد پھر عورتوں کے غیر مدخولہ کے مہراوران کی متاع کا ذرکر کر ایا تھا او اب مطلقات غیر مدخولہ کے مہراوران کی متاع کا ذرکر کر بایا اور چونکہ پہلے مطلقات غیر مدخولہ کے مہراورات کی عدت کا ذرکر مایا۔

والنيرين يُتِوَفِّن مِنْهُم وَيِهَادُون الْأَوْل الْحَالَة فَصِيّة لِلاَزْعَاجِهِ مَّمَّتًا عَا إِلَى الْحَوْل اورجووفات وع باكين تم من سے اور چوزي يبيان، وه كرين وست اپنيبيوں كيا عن افقتاكا سال مُرتك

غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَي مَا فَعَلْنَ

بغير كھرے نكالنے كے پر اگر عورتيں خودكل جائيں قتم پركوئي الزام نيس اس ميں جوانحوں نے كرايا

فِيَ الْفُوهِنَ مِنْ مَعْهُ وَفِ وَاللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيْمُ

ا ہے۔ اپنے متعلق کوئی مناسب امر۔ اور الله غلبدوالا تھمت والا ہے۔

۔۔۔ چنانچ۔۔۔۔ ارشاد فرمایا کہ خور ہے سنو (اور) جان لوکہ (جو وفات دیے جا کیں تم میں ہے۔۔۔ ارشاد فرمایا کہ خور ہے سنو (اور) جان لوکہ ہونے کی شکل میں موت کی آجٹ محسوں کرتے ہی (وہ کریں ومیت اپنی بیبیوں کیلئے تان نفقہ کا سال جر تک ) کیلئے (بغیر گھر سے تکالئے کے)۔۔۔ الحاص۔۔ ان لوگوں کیلئے ضروری ہے کہ جو فوت ہونے والے ہیں کہ مرنے ہے کہ باری موت کے بعد ہماری عورتیں ہمارے گھرون میں پہلے اپنی عورتیں ہمارے گھرون میں

پورے سال تک تھری رہیں اور انہیں نان نقصلتار ہے اور انہیں گھر دن سے باہر نہ نکالا جائے (پھر اگر ورٹ سے باہر نہ نکالا جائے (پھر اگر ورٹ سے باہر نہ نکالا جائے (پھر اگر ورٹ سی) عدت کی حدت کی حدت کی حدت کے درمیان ہی گھرے (خود) ہی (کلل جائیس آق) اے شوہر کے قرابت والوں (تم پر کوئی الوام نہیں) اور تم پر کوئی گناہ نہیں (اس میں جو انھوں نے کرلیا اپنے متعلق کوئی مناسب امر) جو شریعت کے موافق ہو ۔۔۔ مثلاً نہناؤ سنگھاراور شوہر کی تلاش وانتخاب، اور نکاح کے خواہ شندوں سے بات چیت کرتے رہناو غیرہ۔۔

سیابتداء اسلام کے احکامات ہیں جبکہ شوہروں کے گھروں میں رہنا ان کیلئے منروری خبیس تعااور نسوگ واجب، بلکہ انہیں ان امور پر افتیارتھا کہ شوہروں کے گھر میں رہر تان فقتہ لیس ۔۔۔ یہ گھروں سے چلی جا نمیں اور پھر تان فقتہ کا کوئی مطالبہ نہ کریں۔ خیال رہ کہ فہ کورہ بالا وصیت کا وجوب آئے میراث کے زدول سے پہلے کا تھم ہے۔ خیال رہ کہ فہ کورہ بالا وصیت کا وجوب آئے میراث کے زدول سے پہلے کا تھم ہے۔ جب آئے میراث نے اسکوشوہر کا وارٹ بنادیا اور اولا دنہ ہونے کی صورت میں چوتیائی اور اولا دنہ ہونے کی صورت میں تو تھویں کا حقدار بنادیا، تو اب سال بحرکا قیام وطعام کا تھم منسوخ ہوگیا۔۔۔ جب چار مبینے دی دن کو عدت وفات مقر رکردیا گیا، تو پھر سال بحرکی عدت والا تھم بھی منسوخ ہوگیا۔

50W2

مطلقات جن كومباشرت سے بہلے طلاق دى گئى ہو، ان كاتھم بہلے بى بيان كيا جاچكا ہے، البذا اس آيت ميں مطلقات سے وہ مور تميں مراد ميں جن كومباشرت كے بعد طلاق دى گئى ہو۔

#### وَلِلْمُطَلَقْتِ مَتَاعْ بِالْمُعْرُونِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

اورطلاق دی ہوئی عورتوں کیلیے بھی نان نفقہ ہے مناسب طریقہ ہے، واجب ہے پر ہیزگا رول پو

توسن لو (اور) جان رکھو کہ مباشرت کر لینے کے بعد (طلاق دی ہوئی عورتوں کیلے بھی) مبر کے علاوہ عدت کی مدت میں (نان نفقہ) بھی (ہم مناسب طریقے ہے) اوسط درجہ کا، ندزیادہ نہ کم، اوریہ بھی (واجب ہے) شرک و کفرسے پر ہیز کرنے والے (پر ہیز گاروں پر) یعنی مسلمانوں پر۔

### كَلْ الِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُوُ التِهِ لَعَلَّكُو تَعُقِلُونَ ﴿

ای طرح بیان فرما تا ہالله تمہارے لئے اپن آ تیوں کو کداب عقل سے کا م او

جس طرح بیاد کام بیان کئے (اس طرح بیان فرماتا ہے) اور ظاہر کرتا ہے (اللہ) تعالیٰ (تمہارے) فائدہ کے (لئے) اپنے ادکام پر شمس (اپنی آیتوں کو) تا کہ تمہارے ہر ہوگل کے تعلق ہے حسب ضرورت احکام اللہی ک شکل میں رب کریم کی ہدایتیں لمتی رہیں تا (کداب عقل سے کام لو) اور ان احکام کو تبویا و کہ اور ان میں خور و فکر کرنے میں مصروف ہوجاؤ۔

پہلے بیان کیا جاچکا ہے کہ طلاق بد منزلہ موت ہے اور طلاق سے رجوع کرنا بد منزلہ حیات ہے، گوان پر موت وحیات کا اطلاق بطور مجاز ہے۔۔۔الحقیر۔۔۔ پہلی آیات میں دنیاوی اور معاشر تی زندگی کے حیاب ہے موت وحیات کا ذکر کیا گیا تھا اور اب ان آیتوں میں اللہ تعالی دینی اور افروی اعتبار ہے موت اور حیات کا ذکر فرمار ہاہے اور چونکہ قریب ترین امت بنوا سرائیل تھی اسلے اللہ تعالی نے جہاد کے معاطے میں بنوا سرائیل کے احوال بہان فرمائے۔

یں کے اللہ نے ان پرموت طاری کی اللہ نے ان پرموت طاری کی اور گھران کو زندہ کیا۔ اس بیس موت و حیات کا ذکر ہے۔ پھران کو جہاد کا تھم دیا۔ اس میں بھی موت و حیات کا ذکر ہے۔ پیران کے بہلول کے میں بھی موت وحیات کا ذکر ہے۔ بی اسرائیل کے بیرسارے قصاوران کے پہلول کے

تعلق سے بیساری خبریں اہل کتاب کے ہر خاص و عام لوگوں پر ظاہر تھیں اور انکی آئی شہرت تھی کدا کی حیثیت چشم وید حالات کی طرح ہوگئی، لبنداا سے مشہور ومعروف واقعات سے اعلمی حبرت واستعجاب کا باعث ہے۔

اَلَةُ تَرَ الْي الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِينا هِمُ وَهُمُ الُوقْ حَدَد الْمَوْتِ ...

المَ مَد دَيماني أَمِي بَو نَظِي مَ الْهُ مَر وَلَ مَا اللهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

تو (کیاتم نے) اے دیکھنے والے اور سوج ہو جھر کئے والے اپنی چشم علم وادراک ہے بھی (دیکھا نہیں انہیں) اور تعب کے ساتھ نگا وہیں ڈالی ان پر (جو) شہرواسط کے داور دان قریہ کے رہنے والے تھے اور وہ سب کے سب اپنے طاعون زوہ شہرے (لکھ تھے) اور باہر ہوگئے تھے (اپنے گھرول سے اور وہ) بھی باختلاف روایات چار ہزار۔۔۔۔۔ آٹھ بزار۔۔۔۔ آٹھ بزار۔۔۔۔ وس بزار۔۔۔ بار شہر میں جب بزار۔۔۔ بار ساعون آیا، بھر لوگ جو باہر جانے کی استطاعت رکھتے تھے وہ باہر نگل گئے، باتی شہر میں رہ بیکی بارطاعون آیا، بھر لوگ جو باہر جانے کی استطاعت رکھتے تھے وہ باہر نگل گئے، باتی شہر میں رہ گئے۔ باہر نظنے والے سب بنگ گئے مرشبر کے رہنے والے بہت سار لوگ طاعون کا شکار ہوگے۔ اسٹے جب دوسری بارطاعون کا شمارہ ہوگئے۔ باہر شموت کے خواب ہے) شہر ہے نگل گئے۔ اور شہر ہے دور دو پہاڑ وں کے درمیان ایک میدان میں شمبر گے۔

ا کے اس طرز مل نے تقدیم الی یہ ان کے ایمان کی کروری ظاہر کردی۔۔ نیز۔۔۔
انگے کردارے ایمالگا کہ انھوں نے بیاری ہی کومور مقبقی بھولیا ہے۔ ربطیم فیرا کے دلی
خیالات واحساسات کا جانے والاقعاراس نے اپنی قدرت کا ملہ سے ابھورسرا اران سب کو
کسی بیاری آزاری کے بغیری ای موت سے جمکنار کردیا جس سے وہ بھا کے شے اور پھر
ساست آ کھودوں ہی میں انگی وہ طالب بنادی کر قریب کے کا وں والے آگران کی تم فین نہ

کر سکے اور صرف ان کے چاروں طرف دیوار کھڑی کردی تا کہ وہ جنگی در ندوں کا لقمہ نہ بن سکیں ایک عرصہ گز رجانے کے بعدان کی ہڈیوں کے ڈھانچے بھی منتشر ہوگئے۔ ۔۔۔الخضر۔۔۔ طاعون زدہ شہر سے باہرآ کر انھوں نے تو یہ بچھایا تھا کہ ہم اب موت سے ف<sup>ح</sup> گئے ، (تو) ایسی صورت میں (فرمایاان) سب (کواللہ) تعالیٰ (نے) اپنے دوفر شتوں کی زبان سے (کہ مرجادی) ، چنانچہ دہ سب کے سب مرگئے اور ظاہر ہوگیا کہ کوئی شخص بیاری سے نہیں مرتا بلکہ تھم الٰہی سے مرتا ہے۔

'چونکہ بیموت طبعی نہیں تھی جس کے بعد زندگی نہیں عطافر مائی جاتی ، بلکہ بیموت سزاکے طور پر ان کے نظریات و خیالات کی اصلاح کیلئے تھی ، تاکہ جب انہیں زندگی دے دی جائے تو پھروہ ایسی غلطی نہ کریں اور کسی بیاری کوموت کیلئے موثر حقیقی نہ بچھے کیں۔

پ نے وہ بردہ ایس کے دراز کے بعد او ہر سے با اختلاف روایات حضرت تزقیل المعروف بدائن العج ن خلیفہ کالب بن بوتن خلیفہ بوش بن نون ۔۔۔یا۔۔۔ حضرت شعون ۔۔۔یا۔۔۔ حضرت شعو بل ذوالکفل ۔۔یا۔۔۔ حضرت عشو بل ذوالکفل ۔۔یا۔۔۔ حضرت الشعوبی دوالکفل ۔۔یا۔۔۔ حضرت الشعوبی کا گرز ہوا۔ وہاں کی صورت حال دیکھ کر کو پاتھ ما فذکر نے کا ذریعہ بنادیا۔۔۔ چنا نچہ۔۔۔اللہ تعالیٰ نے ان پروی فر مائی ،اوران کی زبان کو پاتھ ما فذکر نے کا ذریعہ بنادیا۔۔۔ چنا نچہ۔۔۔اللہ تعالیٰ کے تیغیر نے جب بلہ یوں سے کہا کہ اے بر بیاں اللہ تعالیٰ کا تھم ہے تو تم اکشا ہوجا و ، یہ نتے ہی سب اکشاہ و گئیں۔ چرا رار در مایا کہ خدا نچھ کا گھٹ و بیست کالباس پی کن لو، ایران کر سازے ذریا کہ حقم اللی اس کر سازے دو حالے گوشت و بوست والے ہوگئے۔ پھر تیغیر نے ارشاد فر مایا کہ تھم اللی اللہ اللہ اللہ اللہ تا کہ میں میں میں میں کہ در کو کر کھڑ ہے ہوجا تو توسب شبہ سے انگ اللہ بھر تر بیان کر میں دو سے کہ کوشت و بوست والے ہوگئے۔ پھر تیغیر نے ارشاد فر مایا کہ تھم اللہ کا اللہ بھر تا کہ تو ہوگئے۔ پھر تیغیر نے ارشاد فر مایا کہ تھم اللہ کا اللہ اللہ آئے۔ کہتے ہوئے کھڑے ہوگئے۔

تو اس طرح ( مجرزندہ فر مادیا ) اللہ تعالیٰ نے (انگو)۔اللہ تعالیٰ کے پیفیبر نے بھکم خدا وندی پہلے ان مرنے والوں کی بوسیدہ ہڑیوں سے خطاب کیا ، پھرائے بےروح ڈھانچوں کو ناطب فر مایا ،اور پھرائے بیجان گوشت و بوست کے پیکر کو تھم دیا ہے۔

اب اس خطاب کی دو ہی صورت ٹمتی ہے: ﴿ اللّٰ ہِ اللّٰہِ کِی تِیغِیمِ نے براوراست انہیں کو نخاطب بنا کر تھم الٰہی ظاہر قربایا، کین ان کے توسط سے در حقیقت خطاب اکلی ارواح سے تھا اور چونکہ سنا، دیکھنا ہی سب جھے روح کی صفات ہیں تو ان کی روحوں نے سنا، سمجھا اور اپنے خدا دادتھر فات کو بروئے کار لاکران کی بوسید و بٹریوں کو چیلتے پھرتے پیکرانسانی میں بدل دیا۔

لائران فی بوسیده جدیول و پہنے چرکے پیرانسان کی بدل دیا۔ ﴿٢﴾۔۔۔ پیفیر کا خطاب انہیں بوسیدہ بڈیوں ، بے جان ڈھانچوں اور بے روح گوشت و بوست کے پیکروں ہی ہے تھا، جنھوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیغبر کا خطاب نا جمجھا اورائے تھم کی هیل کی۔۔

المجل مورت من طاہر اولیا کر مرد می کی تنے اولی من اور محتے ہیں۔۔۔اسلے کردیکمنا اور محتے ہیں۔۔۔اسلے کردیکمنا اور محتے ہیں۔۔۔۔اسلے کردیکمنا اور محتے ہیں۔۔۔۔ اور اور کا سننا دیکمنا اور محتا ہی مردوں سے وابستہ ارواس کا سننا دیکمنا اور محتا قرار پایا۔۔۔۔ اور دومری صورت میں واضح اور کمنا اور محتا قرار بایا۔۔۔۔ اور دومری صورت میں واضح اور کمنا اور محتا قرار بایا۔۔۔ اور دومری میں اور کمنا کی تقدمت اور کمنا کی خوالد میں اور کمنا کی تقدمت اور کمنا کی تعدمت میں اور کمنا کی تقدمت اور کمنا کی تعدمت کی تعدمت کمنا کہ تعدمت کمنا کمنا کہ کمنا ہوگا ہے والد کمنا کی کمنا کہ تعدمت کمنا کمنا کہ تعدمت کمن

خرکرہ بالا داقعہ سے ظاہر ہوگیا کہ (ب شک اللہ) تعالی ( ضرورلوگوں پر ضنل فرمانے والا بے اللہ اللہ اللہ کا دو میر سے بال اللہ کو اللہ کا اللہ کا

### وَ كَالِكُوا فِي سَهِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيْعُ عَلَيْمٌ

اوراز والله كي راوهي ،اورجان ركوك يالك الله خفروا اجائظ وال ي.

۔۔۔ بڑ۔۔ مسلمانوا تم مبرت حاصل کرو(اور) اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوے (لڑو) جہاد کرو(اللہ) تعالیٰ (گی ماہ میں) اس کی رضااور ٹوشنودی کیلئے ،اسکے دین کو ہلند کرنے کیلئے۔ بس طرح طاعون سے بھا گئے دانان نے وکچے لیا کہ بھا گئے کے بعد بھی و وموت سے نہیں فاج سے۔ ای

طرح جہادے بھا گنے والے بھی بجھ لیں کہ بھا گنے ہے انہیں موت سے چھٹکار انہیں ٹل سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہوکر رہے گی، پھر کیوں نہ وہ راستہ اختیار کر وجو ہر حال میں کا میابی وسر خروئی کا راستہ ہے، اور وہ ہے خدا کی راہ میں جہاد، جس میں نیچنے والا غازی ہوکر نفرت الٰہی اور ثواب کا مستق ہوتا ہے۔۔۔۔۔ور۔۔۔ مرنے والا شہید ہوکر حیات وائی اور نجات اخروی حاصل کر لیتا ہے۔

تو مسلمانوراہ فدایش جہاد کرو (اور جان رکھو کہ بے شک اللہ) تعالیٰ (سننے والا) ہے۔ وہ اسکی
بات بھی سنتا ہے جو کی دوسرے کی ترغیب ہے جنگ پر عاضر ہوا اور اسکی بات بھی جو کی دوسرے کی
نفر ہ دلا نے ہے جنگ پر نہ جاسکا اور بوئمی وہ (جائے والا ہے) تہبارے ان اعمال کو جنسی تم اپنے
دلوں میں چھپاتے ہوا ورائے یہ بھی معلوم ہے کہ جنگ ہے محروم رہنے والا جنگ پر کیوں نہ عاضر ہوسکا
دلوں میں چھپاتے ہوا ورائے غرض اور نہیت کو بھی جانتا ہے کہ وہ جنگ پر عواضر ہواتو کیوں؟ دینی
مفاد مذفظر تھا۔۔۔۔۔ دینیوی۔اب آگرائی وینیوی غرض ہے تو اسے اخروی تو اب حاصل ٹییں ہوگا۔
اس ہے کہلی آیت میں جہاد کا تھم دیا تھا اور جہاد مال کے بغیر نہیں ہوسکا۔ جہاد کیلئے
سواریاں، آلات حرب اور خوراک ورسد کو مال کے بغیر مصل ٹییں کیا جاسکا۔اسکے آگی
اس آیت میں مال خرج کرنے کی ترغیب دی ہے اور اللہ کے دین کی سربلندی کیلئے مال
خرج کرنے کو اللہ کو قرض دینے کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے اور اس میں بتایا ہے کہ یہ مال ضائع
نہ دوگا بکد آخرت میں گئی گئے اجروقوا۔ کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے اور اس میں بتایا ہے کہ یہ مال ضائع

#### مَنْ ذَاللَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ كَرْضًا حَسَمًّا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعًا فَاكْثِيرُةً \* كولى عجود عالله كورش حد، توبوعاد عالله الركون دياد-

وى بود الله وفرس حد، وبرعاد عالمه ال ول داده الله ولا داده الله الله ولا داده الله الله ولا داده الله الله ولا ال

اورالله بى تنكى ۋاليادروبى فراخى بخشە، ادراسى كى طرف لوتائ جاد ك

تو (کوئی ہے جو)اللہ تعالیٰ کی اوراسکے دین کی سربلندی کی محبت میں (وے اللہ) تعالیٰ کے ضرور تمند بندوں (کو) ان کے طلب کرنے پراپنے پاک اور حلال مال سے (قرض حسنہ) یعنی ایسا قرض جے دینے میں ٹال مٹول نہ کرے اور جلدی کرے۔۔یا۔۔قرض دیکراحیان نہ رکھے۔۔یا ۔۔۔عوض کا طالب نہ ہو۔

الات ایکی ہوسکتا ہے کہ یہاں قرض ہے موادراہ خدا کی موسکتا ہے کہ یہاں قرض ہے موادراہ خدا میں صدقہ و بنا ہے۔ صدقہ کی تجیر قرض ہے اس لئے کی گئی کہ جس طرح قرض دینے والے کوزر قرض مانا لازم ہے، ای طرح خرض کی راہ میں صدقہ دینے والے کومد قد کا کوش مانالازم ہے۔ اس موری میں گئی تو قال الوجہ اللہ میں اس کا کوش میں کے جو قال الوجہ اللہ میں اس کا کوش میں کے جو قال کیا ہے اور اللہ میں اس کا کوش کے اور قال کیا ہے تاریخ کا کوش کے اس کا کہ کے بال کے بال کے بال کیا ہے تاریخ کا کوش کی اس کے اور قال کیا ہے تاریخ کی تاریخ

اس ادشادیم دراصل اس تمنا کا ظہار کیا جارہا ہے کہ کوئی سعادت مندآ کے بڑھے اور راہ خدایں انتخاطال وطیب مال خرج کرے (قویو حادے اللہ) تعالیٰ (اس) کے مال کے اجر (کو) دس گنا، ستر گنا، سات سوگنا، چودہ سوگنا، بلکہ اس ہے بھی (کئی زیادہ گنا) صدقہ کرنے والے ہ گزیہ خیال نہ کریں کہ معد تہ کرنے سالا مال کم جو جائے اللہ وہ گئی کا محکام ہوجا تھے۔ تنظی و کشاد کی یہ کی کی انتخام ہوجا تھے۔ تنظی و کشاد کی یہ کی کا مقتاد کی چیز میں ہے۔ بلکہ یہ دونوں خدای کی طرف ہے جی تو جان اور اور) یا در کھو کہ (اللہ) تعالیٰ (عی) جس پر جا ہے (قرائی جنگے) یہ دونوں کا مرب کریم اپنے علم وہ کہت اور اپنی ترجہ ہے تقسیم کے مطابق انجام دیتا ہے۔

عن المعامات.

اس سے پہلے آجوں علی مسلمانوں کو اللہ کی راہ عیں جہاد کرنے کاتھ دیا کیا تھا اور مسلمانوں کو جہاد کی خرف را فیب کرنے کیلئے چھیل امتوں عیں سے ان لوگوں کے احوال کو مسلمان یہ فور میا تھا جو موت سے ڈر کر بھا کے تھے، پھر بھی ان کوموت نے آیا تا کہ مسلمان یہ فور کر ہے کہ جہم موت سے مطرفین او کیوں نہ شہادت کے تینہ عیں موت کا احتقال کیا جائے۔ اوراب ان آجول عمل میں ہے تا یا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو جو جہاد کا مکلف کیا ہے، ووان پر کوئی پہلا اور نیا تھی ہے۔ ان سے پہلے بھی ہوا سرائیل کو جہاد کا مکلف کیا کیا تھا اور جب کی جہلا اور نیا تھی ہے۔ ان سے پہلے بھی ہوا سرائیل کو جہاد کا مکلف کیا کیا تھا اور جب کی جہلا اور نیا تھی ہے۔ جائے کے وہ کی ایک جماعت کے ساتھ خاص فیس ہے، جائے

30

بیقوم،قوم عاد کے باقیات سے تھی جو بت پرست اور شرک کرنے وائی تھی۔اسکوئی اسرائیل
سے پوری عداوت تھی، بنی اسرائیل اس سے عاجز تھے، چونکہ ان میں کوئی بادشاہ اور حاکم ندر ہا تھاجئی
قیادت میں وہ اس قوم کا مقابلہ کر کتے ،اسلے انھوں نے پیغ بر سے بادشاہ مقر رکرنے کی درخواست
چیش کردی کہ اسکی مدو سے جہاد کر سکیس۔ چونکہ اس دور کے پیغ بر سے علم وخبر میں سابقہ قوم بنی اسرائیل
کی سرکشیاں،مند زور یاں اور بدا محالیاں تھیں اس کے پیش نظر انھوں نے جو اباان سے (کہا) ارشاد
فر بایا کہ (کچھے مور فرمیس تم سے) تمہارے اسلاف کے رویوں کو دیکھتے ہوئے (کہ اگر فرض کردیا
جائے تم پرلوٹا) اور جہاد کرنا تو (بید) متوقع ہے (کہ نداڑو) اور مدمقابل کی ظاہری قوت و شوکت کو
و کھے کر جہاد سے منہ موڑ اوادر بھاگ کھڑے ہو۔

بیان کر (سب ہو لے اور) کہد پڑے کہ (حارب لئے کیا وجہ ہے کہ نہ لڑیں) اور وہ بھی (اللہ کی اور وہ بھی (اللہ کی اور وہ بھی اسلامیہ) کی اس میں اسلامی کے ایک کا لیے گئے ہیں اپنے کی اس کے کہ اور کا دور کروئے گئے ہیں اپنے (بچوں ہے)۔ جالوت نے اپنے زبان کے ہوتا ہوں کی اولاد میں سے چارسو چالیس آ دمی قید کئے تھے اور کئے گروہوں کو ان کے گھر وں سے نامان دیا ہوتا ہے۔ اس سب سے ووال ان کر نے میں مبالغہ اور اصر ارکر تے تھے۔

تو ( گرجب فرض کیا گیاان می) دین کے دشنوں کے ساتھ ( الرنا) بجز نااور جباد کرنا ( تو ) وشنوں کود چھنے کے بعد اسکی ظاہری قوت وشوکت ہے ایسا مرعوب ہوئے کہ جباد ہے (مند پھیرلیا) اور بھاگ کھڑے ہوئے ( مگران کے تھوڑوں نے ) یعنی اہل بدر کی تعداد کے مطابق سرف تین سو تیم آ دمیوں نے بوری ثابت قدمی کا مظاہر وفر بابا۔

خودى جہادكيك الى آباد كى خابر كرنے والوا اور چرخوداس مدمور لينے والواورا ين بى كى اطاعت الكاركرد يے والو بغور سے سنو (اور) جان ركھو (الله ) تعالى جہاد سے منہ چير لينے والے (خالمول كو) خوب (جانے والا ہے) اوران كوتر اردائى سزاد ين والا ہے۔

۔۔۔ الافقر۔۔۔ جب بنی اسرائیل نے اپنے پیٹیبر سے ایک بادشاہ مقرر کردینے کی درخواست پیش کی جو جہاد میں ان کی قیادت کر سکے، پھر پیٹیبر نے جو انہیں الزام دیا اسک انھوں نے معقول جواب چیش کردیا اس کے بعد پیٹیبر نے بارگاہ انہی میں درخواست پیش کردی کہ والیے میں مرخواست پیش کردی کہ والیے انسانی نے اپنے کی ک

درخواست قبول فر مائی اور نبی کے پاس ایک عصا اور ایک روغن ہے بھرا ہوا برتن پہنچا دیا اور فرما دیا کہ تبہارے گھر میں جس کے آئے ہے ہدوغن بوش مار نے گئے۔۔۔نیز۔۔۔یعصا جس کے قد کے برابر ہو، وہی خص اس قوم پرسلطنت کرنے کے لائق ہے۔۔۔ جنا نجے۔۔۔ آپ نے اسکا اعلان فرمایا، بھر لوگوں کا آپ کے مکان پر آنا جانا شروع ہوگیا۔ افغا قاحضرت طالوت ایک دن اپنے باپ کے حکم ہے ان کے گم شدہ اون فول کو تلاش کرتے ہوئے بیغیم کے مکان پر حاضر ہوئے۔ ائی مائی حیثیت بہت کر ورقمی کے کال صاف کرتا اور ایک سفا کا کام انجام دینا، بھی اٹکا پیشہ تھا۔ گرمشیت اللی دیکھئے کہ اٹکے آتے ہی برتن کاروئن جوش کھانے لااور جب بیائش کی گئی تو عصا اٹکے قد کے مطابق اتر ا۔

وَقَالَ لَهُمْ بَلِينُهُمْ إِنَّ اللهُ قَلْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكُمَّ فَالْوَاكِّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْك اورا تَوْلِها اعْنِي نَ كَدِيثَ الله نَ مُوْ اليابِ تبارے ليے طالوت و ادشاه -سب بوئے سطرح بوگ اس عومت عَلَيْهَا وَفَحْنُ اَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةٌ فِسَ الْمَالِيْ بم بر، طالع بم زیاده ق دار بی محومت بر، اوراس کوقال بی بحی و معت نیس دی گی۔

قَالَ إِنَّ اللهُ اصْطَفْعَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسُطَةٌ فِي الْعِلْوِفَالْحِدْمُ وَاللّٰهُ يُغْتَى كَالَ إِنَّ اللهُ اصْطَفْعَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسُطَةٌ فِي الْعِلْوِفَالْحِدُمُ وَاللّٰهُ يُغْتَى كَهَا عِنْكَ الله فِي اللّهِ عَنْ لِي عِنْ لِي عِنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّ

مُلكَةُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعُ عَلِيُهُ

مل جس كوچا ہے دے۔ اورالله وسعت والاعلم والا ہے •

۔۔۔ چنا نچ۔۔۔ محم رہانی (اور) امرائبی کے پیش نظر پہلے جوش مارنے والے روغن سے پھھ
لیکر حضرت طالوت کے سر پر لگایا اور پھر (ان کو کہاان کے نبی نے کہ بے شک اللہ) تعالیٰ (نے کھڑا
کیا ہے) مقرر کر دیا ہے ( تجہارے لئے طالوت کو بادشاہ) ۔ گر حضرت طالوت کی غربت وافلاں
سے لوگ جرت میں پڑ گئے اور سوچنے گئے کہ جس کے پاس مال دووات نہیں، وہ وشنوں کے مقابل
میں ہماری کیا مدد کرسکتا ہے۔ البذا کچھ لوگوں نے اٹکار کی نیت سے اور پھی لوگوں نے صرف محکت
معلوم کر لینے کی غرض سے ۔۔۔ الفرض ۔۔ (سب بولے کس طرح ہوگی اس کی محکومت ہم) جسے مال
ودولت رکھے والوں اور سرمایدواروں (پرحالا تکہ ہم) ان سے (زیادہ فتی وار ہیں محکومت کے اور) رو

میاوه، قوده ایک فریب اور بادار انسان ہے۔ قیادت کیلئے، دوسرے لازی امور تو ایک طرف (اس کو تومال میں مجی وسعت میں دی گئی )۔

اس پر (کہا) پنجیر نے (ب جگ الله) تعالی (نے اس کوتم پر جن لیا ہے) اور جب بی خدائی اس پر (کہا) پنجیر نے (ب جگ الله) تعالی (نے اس کوتم پر جن لیا ہے) اور جب بی خدائی اس پر (کہا) پنجیر نے (ب جگ الله) تعلی و یہ بھی قیاد ت وابارت اور امور سلطنت کو انجام دینے کی بوری صلاحیت نے بادی جس کو باوشاہ ختب فر بایا ہے اس کو امور سلطنت کے انجام دینے کی بوری صلاحیت فر بادی ہے (اور علم وجسم) دونوں (میں اس کی کھادگی پر حمادی) ہے۔ چنانچہ اگر ایک طرف وہ لازائی کئن، امور ساست اور قد پر مملکت میں دانا و بیتا ہے، تو دوسری طرف جسمانی حیثیت سے بہت خوبصورت، سر ساست اور قد پر مملکت میں دانا و بیتا ہے، تو دوسری طرف جسمانی حیثیت سے بہت خوبصورت، سر الملک علی الاطلاق ہے وہ (اینا ملک جس کو چاہے دے اور ) یا در کھوکہ (الله) تعالی (وسعت والا) الملک علی الاطلاق ہے وہ (الله) تعالی (وسعت والا) ہے اور پر افضل کرنے والا ہے، اس امر میں کہ جے چاہتا ہے اس کے قبضہ مقد رت میں افتیار دید یا ہے اور اس سلطنت کرنے کی صلاحیت عطافر بادیتا ہے اور (علم والا ہے) وہ خوب جانتا ہے کہ سلطنت کرنے کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟

اس دور کے بنی اسرائیلی بھی جیب جے کہ خودا پنے جغیری زبان سے عم الی سننا، هفرت طالوت کی آمہ پر روش کا جوش مارنا اور لکڑی کا حضرت طالوت کی تحد کے مطابق ہونا، ان کمام باتوں کود مجھنے سننے کے بعد بھی، ووحضرت طالوت کے منجانب اللہ بادشاہ مقرر ہوجائے پہری طور پر مطمئن نہ ہو سکے، چنائید وہ اپنے اور اپنے آبا وَاجداد کی جث محرار لی پر الی روش اور جحت وحیلہ کی پر انی عادت کے موافق عاجزی اور فروق کے ساتھ اپنے سنجبر کی بارگاہ میں گزادش فیش کی دلیل اور طامت چاہئے ، تاک میں اس کی فریل اور طامت چاہئے ، تاک مارے دلوں میں اس کی فریا نبر داری اور خیرخواہی کی رفیت پیدا ہو۔

المارسوب في المرف عاديم الموافرك عداد عدول والعرب إدان كاد الحاسة إلى الراف في

### إِنَّ فِي خَلِكَ لَا يَهُ لَكُوْ إِنْ كُنْتُو مُؤْمِنِيْنَ ۗ

بِ شک اس میں ضرور شانی ہے تہارے لیے اگر تم مانے والوں ہے ہو۔

اس عرض کون کرارشاد فر مایا (اور کہاان کوا تے نبی نے کہ بے فکساس کی حکومت کی نشانی ہے

ہے کہ آئے تہمارے پاس تابوت) سکینہ جس کو عمالقہ بنی اسرائیل سے چین کراپئی ولایت بیس لے

گئے تھے، پھروہ جس جگہ اسے رکھتے تو وہاں کوئی نہ کوئی آفت آجاتی ۔ آخرانھوں نے ایک مگورے کے

قریب دفن کردیا ، جسکی وجہسے وہ اور بھی جٹلائے آفت ہوگئے ۔ بالآخر عاجز آکر دوبیلوں کی گاڑی پر

تابوت کور کھ کر بنی اسرائیلیوں کی طرف روانہ کردیا ۔ ان بیلوں کو فرشتوں نے ہا تکتے ہوئے ان کی

مزل تک پہنچادیا ۔ یا۔ خود فرشتوں بی نے ذفن کی ہوئی جگہ سے اسے نکال کر اور اپنے سروں پر

اٹھا کر بنی اسرائیل تک پہنچادیا ۔

عامدادوريت كالمنتيان الفياس القيان تن الص كالشاء واستري الميان كالفياني وغيره

۔۔۔الخصر۔۔۔ بابرکت نفوس قدسیدر کھنے والوں کے برکت والے آثار ومنسوبات اس صندوق میں محفوظ سے جس کی برکت ہے ۔۔۔ بن اسرائیل فاکدہ اٹھاتے رہے اوران کے صدقہ وطفیل میں اپنے دشنوں پرکامیاب ہوتے رہے۔ بن اسرائیل جب کی معرکہ کیلئے نکلتے تو ان کآگے یہ تابوت رہتا اور وہ بھی اس شان کے ساتھ کہ (اٹھائے) ہوئے (ہیں اس کوفر شے) اپنے سروں پر (بین اس کوفر شے) اپنی مروں پر (بین شرورنشانی ہے تہارے لئے) لینی واضی دلیل ہے تہارے لئے) لینی واضی دلیل ہے تہارے لئے کئی ہے (اگر تم دلیل ہے تہارے لئے) لینی واشی میں بیٹے برک بات کی ہے (اگر تم الیا کے اب میں بیٹے برک بات کی ہے (اگر تم الیا کے اور باور کر کینے والوں (ہے ہو)۔

۔۔۔ چنا نچ۔۔۔ جب بنی اسرائیل کے پاس تابوت پین کیا تو وہ لوگ حضرت طالوت کے مطبح فر ہا نبر دار ہوگئے اور جالوت سے لڑنے کا ادادہ کرلیا۔

عاعت میں کے قالب آ چی میں بن کی جمعیت پر الله سے عمرے، اور الله مر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

Marfat.com

الكراس كرم بواجي بهت شدت سے پياسااس نبري پنجا ( توفظر يول نے لي ليا نبر س) فوب س

ہوکر (مگران کے تعور وں نے)۔

صرف تین سوتیرہ افراد نے اپنی پر قاعت کر لی۔۔ گر۔۔۔ بید چلو اور نبی کے تھم کی تھیل کرتے ہوئے ایک ہی چلو پانی پر قاعت کر لی۔۔ گر۔۔۔ بید چلو ان کیلئے اتنا بابرکت خابت ہوا کہ ہرایک اپنے ایک چلو پانی ہی ہے سراب ہوگیا، بلکہ ہرایک چلووں میں پینے کے بعد جو پانی بچااس ہے آئی چھا گلیس اور مشکلیں بھی مجر گئیں۔ انکے برطاف جنموں نے نبی کی ہدایت کونظر انداز کر دیا اور ایک ایک چلو ہے زیادہ پی لیا، انکے ہونٹ کالے ہوگئے اور پیاس مدے زیادہ بڑھ گئی کہ بھتازیادہ پانی چیئے، زیادہ پیاسے ہوتے تھے۔

۔۔الخفر۔۔ ہم جالوت ہے لانے کی طاقت نہیں رکھتے۔اس وقت (کہاان) تین سوتیرہ نفوں قد سیدر کھنے والے (کوگوں نے جو بھتے ہیں) اور کیفنی طور پر جانتے ہیں (کہ بے شک وہ طنے والے میں اللہ) تعالیٰ (سے) اور اسکی طرف ہے بہترین صلداور اچھی جزائے فیضیاب ہونے والے ہیں کہ ایسا بہت ہوا (کہ کئی چھوٹی جماعت ہیں کہ) جواللہ تعالیٰ کی نصرت واعانت سے (ظالب آپھی) ہیں بدی جمعیت پر اللہ) تعالیٰ (کے تھم ہے)۔

### وكمَّا بَرَزُولِ الْوَتَ وَجُنُودِ قَالْوَارَيَّنَّا أَوْخِ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُنِتْ

اورجب کھل کرآ تھے جانوت اوران کے لئی کوروں کیا اے جارے ہوارے پر وردگارا نڈیل دے ہم رمبر،

### أثْدَامَنَا وَانْصُرْيَاعَلَى الْقَوْمِ الْكَفِينَ

کواور جمادے اعارے قدموں کو، اور مد دفر ما جاری کا فروں پر 🏽

(اور جب) حفرت طالوت کی معیت میں تمین موتیرہ نفوں قدسید دالے ( کھل کر ) سامنے (آگئے )اور (جالوت ) جیے گرال ڈیل، بظاہر رعب دار، حالت جنگ میں ایک ہزار رطل لوہے کے لباس میں غرق ، سریر تمین سورطل کا خودر کھنے والے۔

' خیال رہے کہ ہارہ اوقیہ کا ایک رطل ہوتا ہے، جو ملک شام میں پانچ پونڈ کا اور مصر میں بونے سول اوٹس کا ہوتا ہے'۔

۔۔۔الاقر۔۔۔مرسے میرتک او ہے کے لباس میں ڈو بے ہوئے جالوت (اوراس کے)
آٹھ لاکھ سوار جرار ، بخبر کش ، نیخ زن ، نیز و دار (لککرول) ہے مقابلہ ( کیلیے) صف بندی کری تو
بارگا و خداوندی میں اپنی بوری شان بندگی کے ساتھ عاجزانہ طور پر (عرض کیا اے ہمارے پروردگار
افٹہ بل دے ہم پرمبرکو) ایسا مبر جو درجہ مکال تک پہنچا ہوا ہوا ور ہمیں ان صابرین میں کردے خود
تیری ذات اور تیری لھرت واعانت جن کے ساتھ ہے (اور جمادے ہمارے قدمول کو) لینی میدان
جنگ میں جمیں ثابت قدم رکھ (اور مدفر ماہاری کا فروں) کے گردو (پر)۔

فَهَزُمُوهُ مِ يَادُنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوْدُهَالُوتَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْمِكْمَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُلْكَ وَالْمِكْمَةُ وَالمُعْلَمَةُ لَا قَالَاتُ اللَّهُ عَامِدا وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَمَتُ اورطت وَقَالِتِهُ اللَّهِ عَلَمَتُ اورطت

وَعَلْمَهُ مِنَّا يَكُاأَ \* وَلُولًا وَفُعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَفَسَنَتِ

اور سکھنا دیان کو جو جا ہا۔ اور اگر نہ ہو و فع کرنا الله کا لوگوں کو بعض نے ابات جاہ ہو مکل ہوتی

الازف ولكن الله ؤوقطل على الغلهين

زين يين الله فطل وكرم والاعد و ناجري

( ﴿ وَاللَّهِ ) ايمان والول في (الن ) كافرول ( كوالله ) تعالى ( كم عم ع ) اور

اسکی مدداوراسکی تو فیق سے (اور قل کیا داؤد) بن بیشا (نے جالوت کو) ایک پھراس کےخود پر مارا دہ خوداس کے سر میں ٹوٹ کر دھنسااوراسکا بھیجا بھر گیااور پھراسکالشکر تنز ہوگیا۔

سے عربی وی ور سے اور میں بہتر ہو یہ کر حضرت داؤد کے دالد بزرگوارا پے بیٹول اس مقام پر بید واقعہ بھی ذہن نشین رہے کہ حضرت داؤد کے دالد بزرگوارا پے بیٹول کے ساتھ حضرت طالوت کے لئکر میں تھے ان تمام بیٹول میں حضرت طالوت تک پہنچادیا کہ جالوت کے قل کردیے دالے حضرت داؤدہی ہیں، چنانچ حضرت طالوت نے ان کے دالد کے ذریعہ انہیں طلب کرلیا۔ حضرت طالوت نے بیٹر ط کر کی تھی کہ جوشض جالوت کو قل کے ذریعہ انہیں طلب کرلیا۔ حضرت طالوت نے بیٹر ط کر کی تھی کہ جوشض جالوت کو قل کرے گا اے اپنی بٹی دونگا اورا ہے اپنی سلطنت میں شریک کرلونگا۔۔۔ چنانچہ۔۔۔ انھول نے حسب وعدہ اپنی بٹی حضرت داؤد کے نکاح میں دیدی اور آدھی سلطنت بھی ان کے حسب وعدہ اپنی بٹی حضرت داؤد کے نکاح میں دیدی اور آدھی سلطنت بھی ان کے حالے کردی، آخر کوتمام سلطنت کے دہی الک ہوگئے۔۔

۔۔۔انفرض۔۔فضل خداوندی ہوا (اور) دے (دیاان کو) یعنی حفرت داؤدکو (اللہ) تعالی ان کی ایعنی حفرت داؤدکو (اللہ) تعالی ادر باوت کو باوت کو بعد ( اللہ ) تعالی ادر باوت کی صنعت ، پرندوں کی زبان ، انبیاء کرام کو کام آنے والے علوم اوراس کے سوا (جو علی)۔ پس بجیلو (اور) جان رکھوکہ (اگر شہود فع کر ٹاللہ) تعالی ( کا لوگوں کو بعض کو بعض سے) یعنی اگر اللہ تعالی مشرکوں کو جہاد کرنے والے مومنوں کے ذریعے دفع نہ کردیتا، تو (البعثہ تباہ ہو چکی ہوتی از معنی ) مکفر کی سیائی کے سب سے اور زبین کی منفقتیں زائل ہوجا تیں۔ (لیکن) چونکہ (اللہ) تعالی (فعنل وکرم واللہ ہے) صرف مونین ہی پہیں بلکہ (دنیا بھر پر)، اسلئے اس نے انسانوں کے ذریعہ سرش انسانوں کو ذریعہ سرش انسانوں کو دریعہ سرش انسانوں کو دریعہ سرش انسانوں کو دریعہ سرکھیت ہی حکمت ہی حکمت ہے۔

### تِلْكَ الْمُكُ اللَّهِ نَتُلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لِمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿

یہ میں آیش الله کی پڑھتے ہیں ان کوتم پر بالکل ٹھی۔ اور بے شک تم رسولوں سے ہو •

تواے محبوب! بیسارے قصے جوہم نے تمہیں سنائے ہیں۔۔ مثلًا: موت سے بھاگئے والوں کا ذکر، پھرا نکا مرنا اور جدینا، طالوت کی بادشاہت اور ایک بچ کے ذریعہ طالم وجابر قوموں پر غالب آنا، وغیرہ (بی) سب (ہیں آئیتی) شانیاں (اللہ) تعالیٰ (کی، پڑھتے ہیں ان کوتم پر)

جرائیل کے قوسط سے (بالکل ٹھیک)۔ یہ ساری باتیں بالکل صحیح اور واقع کے مطابق ہیں۔ ان کے این ہونے میں خودائل کتاب کو بھی شک نہیں ، اسلئے کہ خودان کی کتابوں میں بھی اسکا ذکر ہے (اور بھی ہونے ہم نہوں ہمی ہو تھی شک نہیں ، اسلئے کہ خودان کی کتابوں میں بھی اسکا ذکر ہے رک کتاب میں پڑھے بغیرا ورکی اہل کتاب سے نبغیراس طرح کے بیانات پیش کرنا یہ رسولوں ہی کا کتاب میں پڑھے بغیرا ورکی اہل کتاب سے سے بغیراس طرح کے بیانات پیش کرنا یہ رسولوں ہی کا کام ہے جن کو تق تعالیٰ کی طرف سے علوم عطا کے جاتے ہیں۔۔۔الفرض۔۔۔یہی وہ ہیں جن کے علوم ومعارف ومارٹ فی اللی سے ہم رشتہ دوابستہیں۔



اس پاره ی تغییر جمه و تعالی ۱ شین فاک ۱۳۲۸ م ۱ کتوبر میده و کومل مولی



Marfat.com

سُل فَصَلْنَا بَعْضَهُم عَلَى يَعْضِ مِ

یہ سارے رسول، بیزائی دی ہم نے ان کے بعض کو بعض پر \_ انھیں ہے وہ ہے جس سے کلام فر مایا اللہ نے اور بلندفر مایا صَهُوْ وَرَحِينٍ وَالْيَنَاعِيْسَى ابْنَ مُرْمَ الْبِيّانِةِ وَايَدُنْهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ

بعض کو در جوں ۔ اور دی ہم نے عیسیٰ فرزندم نم کو کھلی نشانیاں ، اور تا ئیدفر مائی ہم نے ان کی روح مقدر ہے۔ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَا اقْتُتَكَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ ثَهُمُ الْبَيِّنْتُ

اورانٹا وانند ناڑتے وہ جوان کے بعد ہوئے بعد اس کے کہ آچکی تھیں روثن یا تمیں ،

وَلِكِنِ اخْتَلَقُوْ الْمِنْهُوْ مِّنْ أَمَنَ وَمِنْهُوْ مِّنْ كُفَّ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

لیکن وہ مختلف ہو گئے۔ توان میں ہے کسی نے مانا اور ان میں ہے کسی نے اٹکار کر دیا۔ اور انشاء اللہ مَااقْتَتَكُوا وَلِكِنَ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيُّكُ ﴿

وه نـالات\_\_\_\_يكن الله جوجا بتا بكرتا ب•

التحب الإرجاد بدسال) مح ورفروت بلنطرتناني آب اخرين

اس سورة مباركه ميں جن ميں بعض كا نام كير \_\_ مرادغي،اوربعض كا نام لئے بغير \_ \_ داشارة، ذكر كيا جا چكا ا ورخودآ بھی جن میں شامل ہیں، اگر جدان میں ہے ہرنبی ،صفت نبوت میں دوسرے نبیول کے -- یونمی --- ہر رسول ،صفت رسالت میں دوسر بے رسولوں کے مسادی ہے ۔ ۔ ۔ الفرض ۔ ۔ مفت نبوت میں ایک نبی کود وسرے نبی پرا درصغت رسالت میں ،ایک رسول کود وسر بے رسول پر کوئی امتیاز ی ثان مامل نہیں، لیکن ( بدائی دی ہم نے ان کے بعض کو بعض بر ) کی کوسرف ایک منسوص فرت

کی طرف مبعوث کیا، کسی کو بهت سار نے فرقوں کی طرف بھیجا، کسی کی دعوت ایک محدود زیائے والوں کیلئے تھی اور کسی کی دعوت سارے زمانے والوں کیلئے تھی کوئی صرف انسانوں کارسول بن کر آیا اور کو ٹی جن وانس بجي كيلئ ... بك... ماري قلوق كيلئے رسول بنا كرمبعوث كيا كيا \_

(الحميل سے وہ ہے جس سے كلام فر الماللہ) تعالى (نے) عرث على يراور وہ بين حضوراً بير م

ت الله اور جنت من جيم عفرت آ دم الطيف ين يزيكو وطور يرجيم عفرت موي الطيفاس چونکه هغرت موی الطبی فرو طالب کام البی تصاوران کی درخواست واشد ماه بر رب کریم نے کو وطور برخصومیت کے ساتھ واکر اقعیں اپنی ہم کا بی کے ثر ف ہے مشر ف فرما يااور وكلك الله شونسي تشخيلها ارشادفر ماكراس كوفام محى فرماد باراسك معزت موى

النظین کلیم اللہ کے نام سے یاد کیا جانے اگا اور پی آپ کے کلے کا دوسرا ہز ہوگیا۔

(اور بلند فرمایا بعض کو درجوں) دوسرے مراتب عالیہ اور فضائل کشرہ و کفے والے رسولوں

رے کیونکہ وہ یفضلہ تعالیٰ ان تمام کمالات کا جامع ہے، جنکا حصول ایک مکن کیلئے مکن ہے، جن کی رفعت
شان عارفین کیلئے ایس جانی پہچانی ہے کہ وہ اس کوخا طب کر کے بول پڑے کہ

بعد از خدا ہزرگ تو کی قصہ مختصر

آنچة خوبال جمه دارندتو تنها داري

\_\_ ایدار فع الثان که اگر کسی دات کیلیے مطلقارضت ورجات

کاذکرکیا جائے تو ذہن اس کی طرف جائے۔۔فضیلت جوعلم وتقویٰ سے حاصل ہوتی ہے،عظمت جوکم وتقویٰ سے حاصل ہوتی ہے،عظمت جوکی عظمی ذات ہے بلاواسطہ یا بالواسطہ نبیت کا نتیجہ ہے، شرافت جواکل نبی کا ثمرہ ہے اور کرامت جوکم البی اورفضل ربانی کی نوازش ہے، لیساری رفعین ، بیسارے کمالات اور بیساری خوبیال ، جن کی ذات ستودہ صفات سے وابستہ ہول اور وہ بھی اس خصوصیت کے ساتھ کے انکا ہر ہر کمال ، اپنے درجہ عکمال پر ہوہ جس کے اورکری ممکن کیلئے کمال کا نصور ندکیا جاسکتے۔۔ نیز۔۔ لفت میں کوئی ایسا کل کہ نہ دوجواس وفع الدرجات کے تری درجہ کی معرفت کرا سکے۔

اگر چنظم البی بین ان کے کمالات محد و دہوں ، کین سازی بخوقات کے ظم واددا کہ بین وہ لا محدود ہوں اتقریب فہم کیلئے یہ بچولیا جائے کہ جس طرح اعداد محدود ہیں ، مگر کوئی ایسا عدد نہیں جس پر کوئی اضافہ نہ کہا جا سکے۔ ہراضافے کے بعدوہ فی نفسہ محدود ہوجائے گا، مگر دوسرے اضافے کی تجائش باتی رہے گی۔ لڈورہ بالا شان و شوکت ، فسٹیلت و قلعت اور شراف و گرامت والی ٹرقی الدرجات اور جا سے الکمالات ڈات وہ ہی ہوائی خلقت شمل اول ہے ، بعث بین آخر ہے۔ نبوت میں خاہر ہے اور مقات میں باطن ہے۔ جس کیا ہرا نے والی مگری ، پھیلی کھڑی ہے۔ نبوت میں خاہر ہے اور وہ ڈاٹ کرائی ہے مشرور آب روست سے الم سلین خاتم انجین سے بہتر ہوئی جائی ہے۔ اور وہ ڈاٹ کرائی ہے مشرور آب چونکہ اس سورہ مبارکہ کا اکثر حصہ بنی اسرائیل کے احوال پرششمال تھا تو اکے دوظلیم رسول حضرت مونی النظینیلا اور حضرت عسی کی اسرائیل کے احوال پرششمال تھا تو اکے دوظلیم رسول

طرف جائے ۔ان میں بھی حضرت مویٰ النظامیٰ کے ذکر میں اتن صراحت نہیں ہے جوحضرت

میٹی کے ذکر میں ہے، اسلنے کہ آپ کا نام کیکر بات کی گئی ہے۔ چنانچار شادفر ہایا گیا کہ:

(اور دی ہم نے میٹی فرز عمر میم کو) لیعنی انکو جو حضرت مریم کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے
ہندے ہیں، خدا۔۔۔یا۔۔۔خدا کے بیٹے اور اس کے شریکے نہیں، جیسا کہ عیسائیوں نے ان کے تعلق
عمان کردکھا ہے۔

صراحت کے ساتھ نام لیکر فرزندمریم' کہدکرتعارف کرانے میں پیسائیوں کے باطل خیال کارد بلغ ہے۔

حضرت مریم کے بیفرزندجیل بردی شان والے تھے، ہماری نوازشات کا مرکز تھے۔ چنانچہ
عطا کی ہم نے انکو (سمکی نشانیاں) زیادہ ترحمی بیجوات ۔۔۔شنا: مُردوں کو زندہ کرنا، بادرزاداندھوں کو
بینا کرنا اور برس اور کوڑھ کے مریضوں کو تندرست کرنا وغیرہ (اور) صرف اتنا ہی نہیں بلکہ (تائید
فرمائی ہم نے ان کی روح مقدس) جبرائیل ایمن (سے) جنھوں نے ابتداء میں گنخ روت ک ذراید
مددی، پھرآپ کوعلوم سکھائے اور آپ کے دشمنوں سے آپ کی حفاظت کرتے رہے اور جباں جبال
آپ جاتے وہ آپ کے ساتھ ساتھ رجے، یہاں تک کہ آخر میں جب یہود یوں نے قل کا ارادہ کیا تو

#### ביו של אנות אווי של אל בוויל לי אני

اس مقام پر سنے والوئ اور اور ) یقین کرلوکہ (انشا واللہ) یعنی اگر اللہ تعالی جاہتا تو آئیں میں اختلاف کر کے (دائل ) ہر رسولوں (کے بعد ہوئے) میں اختلاف کر کے (دائل) ہر ہر رسولوں (کے بعد ہوئے) اور وہ بھی (بعد اس کے کہ) انگے پاس پہلے ہی ہے (آئیل تھیں) انگے رسولوں کی طرف ہے (دوش باتھیں) ، یعنی مجوات ہا ہر واور آیا ہے فاہر وجوئن کی حقیقت کو واضح کر رہی تھیں اور جن کی مخاسانہ باتھیں) ، یعنی مجوات ہا ہم واور آیا ہے فاہر وجوئن کی حقیقت کو واضح کر رہی تھیں اور جن کی مخاسانہ باتھیں کی مایت کرنے کیلئے آئیں میں لائے جھیئن نے اور اختیا فی ماحول بنانے ہے ہالکا یہ کنارو میں ہوجائے کی وافی اور اسکے لئے موجب تھیں ، (لیکن ) ہا آخر النہ تعالیٰ کی رضا کا خیال

کے بغیرا پی نفسانیت کے دباؤیس اہل باطل اہل حق سے اختلاف کر بیٹے چنانچہ (وہ مختلف ہو گئے ، تو ان میں سے کسی نے) جو اہل حق سے راہ راست کو اپنائے رکھا اور ( مانا ) اپنے اپنے رسولوں کی جملہ ہدایات کو اور وہ اپنے ایمان پر ثابت رہے اور ایمانی نقاضے کے مطابق نیک عمل کرتے رہے۔

( اور ان میں سے کسی نے) جو اہل باطل تھے، رسولوں کی ہدایات کو مانے اور اس پڑمل کرنے سے ( انکار کردیا ) ۔ اسطر حق و باطل کا اختلاف سامنے آگیا، جو اہل حق اور اہل باطل کے درمیان عاد تاکل کے کا سبب بن گیا۔

(اور) مثیت الی کومنظورنہ ہوتا تو (انشاہ اللہ وہ) سب کے سب دین حق کو قبول کر لیتے اور انشاہ اللہ وہ) سب کے سب دین حق کو قبول کر لیتے اور ان کے عہد میں دین اسلام کے بانے والوں کے سوا کوئی نہ ہوتا۔ اور جب سب کا دین و نہ ہب ایک ہوجا تا تو چردین و فہ ہب کے نام پر کسی اختلاف کہ کسی اللہ انسانہ تو چروہ آپس میں دین کے نام پر (نہ لاتے) اور نہ ہی انظے بچ بنام فہ ہب کوئی اختلاف ہوتا۔ (لیکن) الیا کیے ہوتا، السلے کہ اللہ تعالی کا ارادہ سب کے ارادوں پر غالب ہے اور (اللہ) تعالی (جویا ہتا ہے کرتا ہے)۔

اس میں کوئی شک نہیں کدرب کریم نے بندوں کو پھی قدرت وافتیار سے نوازا ہے بندوں کا دوسر سے بندوں سے اختلاف کرنا، ان میں بعض کا ایمان لانا اور بعض کا اپنے کفریر جما رہنا، اور بیسب کچھاہیے ہی ارادہ سے کرنا، بیسب قدرت وافقیار دہی کا تو ٹمرہ ہے۔اور میہ

سارے ذکورہ بالا امور بھی ایسے ہیں جنگانعلق اعصناہ وجوارح کے اعمال وافعال ہے نہیں کہ اس میں جروقہ کا گوشہ نگل سکے، بیسارے اعمال خود عالی کو دلی تحریک انتیج ہیں۔
۔۔۔الفرض۔۔۔قادر مطلق اپنے بندوں کو قدرت وافقیار دے دینے کے بعد خودان بندوں کو قدرت وافقیار دے دینے بیندوں کو قدرت بیس ہوجاتا ہے ور مطلق ہے بیندوں کو قدرت بیس ہوجاتا ہے ور مطلق ہے بیندوں کو قدرت بیس ہوجاتا ہے ور مطلق ہے ہوت کے بیندوں کو قدرت بیس ہوجاتا ہے ور مطلق ہے کہ وہ اس خوار کو شرا کر کے کہا جائے کہ اپنا واحمنا پاؤں اضاف و وفور آنا شمالے گا اور طاہر ہے کہ یہ کام اس نے اپنے افقیار ہی ہے کہا جائے کہ دایاں بیم افحالہ ہے دواور اب بایاں بیم افحاد ہے و وفور آنا شمالے اس سے یہ بین بیس افحاد سکتا۔ اس سے یہ بین بیس ور نہ ایک بیم بینی بیس افحاد سکتا۔ یہ بین بیس افحاد سکتا۔۔۔ یہ بی ۔۔۔ و وفتار محتی بین بیس ور نہ ایک بیم بین بیس افحاد سکتا۔۔۔ یہ بی ۔۔۔ و وفتار

۔۔۔افتھ۔۔۔اسکا معاملہ رب کریم نے جبر داختیار کے درمیان رکھ جھوڑا ہے۔ رب کریم کی سنت قدیمہ نے بندوں کو گھر وافش اور عقل و بچھ سے سرفراز فر ہایا اور انھیں عمل کی قوت مطافر مائی ، نیک و بد بچھنے کا شعور دیا۔اور پھران پر انجیا م کرام کے ذریعہ ہدایت و منطالت، نجات کا راستہ واضح اور روش فر مادیا اور اسکوا فیتیار دیا کہ دوا نی سرضی سے ہدایت و منطالت، دونوں میں سے جورات جا ہا ہائے ۔ تو کسی نے اپنی فکر سلیم اور عقل مستقیم سے کام لیتے ہوئے راور است افتیار کی اور بعض دوسروں نے نفسانی شہوات اور دنیاوی خواہشات پر جو سے رافیاں کر دیا۔

۔۔۔ الاقر۔۔۔ انسانوں کو جوافقیار دیا گیا ہاں ہے وہ قدرت خداوندی کے باہر نیس کل کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت اتنی زہر دست اور ہمد گیر ہے کہ وہ جو جا ہے کرسکا ہے۔ جس طرح اس نے انسان کو اس کر کے اتنا اور کی ہے، دواس سے یہ آزادی سلب کر کے اسکو معرف داور است پر چلئے کیلئے مجور کرسکا ہے اور ای طرح افتاد ف کا خاتر کیا جا سکتا ہے۔ کسی مسلحت عاصا ورحکمت بالد کا تقاضہ سی ہے کہ حق و باطل کی یہ آوج ش جاری رہاور چران کی مسلحت عاصا ورحکمت بالد کا تقاضہ سی ہے کہ حق و باطل کی یہ آوج ش جاری رہاور ہر مسلحت کے اسان کی مسلحت عاصا ورحکمت بالد کا تقاضہ سے اس جارہ تھیار کر لے۔

رسائع و عليم في ال كا كات كوجمور واضداد بنايا بيم موجودات مي صرف ذات خداد مي الكيار الدين الكيار الم

#### لَانِدُلَهُ اور لَاضِدُلَهُ

۔۔۔ کی شان رکھتی ہے، نہ اکل کوئی ضد ہے اور نہ ہی اسکا کوئی شریک ہے۔ کا نئات میں اضداد کو ایک دوسرے کی بچپان کا ذریعہ بنانا، ضابط معرفت کی ایک اہم کوئی ہے۔ ایک ضد کو دوسری ضد سے بچپانٹا ایسا معروف ومتعارف ہے کہ ایک عام آ دمی جھی اس سے نے ٹرئیلیں:

تُعُرَفُ الْاَشُيَاءُ بِأَضُدَادِهَا چيزيراني ضدے پچانی جاتی ہيں۔

۔۔۔ کے قاعدے سے ہر باشعور باخبر ہے۔ غور سیجے کداگر آفآب ہمیشہ سے اور ہمیشہ کیلئے ہمارے نصف النمار پر رہتا تو ہم نور آفآب کی حقیقت کو بچھنے سے قاصر رہتے۔
اور ان سوالات کا واضح جواب دینا ہمارے بس میں نہ ہوتا کرنور آفآب کیا ہے؟۔۔۔ ٹیجر ہجرء
ہے؟۔۔۔اس سے فائدہ کیا؟۔۔۔ ہمیں بینور کیول نہیں دکھائی دے رہا ہے؟۔۔۔ ٹیجر ہجرء
زمین آسان۔۔ الحقر۔۔ حیوانات ، نبا تات ، جمادات ، عمارتوں کے درود پوارہ ایک تش و دگاراور ربگ ورو نورہ ایم اسکونور کہنے کی کیا وجہ ہماری آنگھیں ہم کو سب پچھ رہار، تھاری ہیں، آخر بہور کیول نہیں نظر آتا؟۔۔وغیرہ۔۔ وغیرہ۔۔

۔۔۔الخشر۔۔۔ آ قبابی دائی موجودگی کی صورت میں ہرخاص وعام کوان سوالات کے استختر۔۔۔ آ قبابی دائی موجودگی کی صورت میں ہرخاص وعام کوان سوالات کے جوابات ہے۔ مطمئن کردیا ایک دخر دو بالا سارے سوالات کے جوابات خود بخو دو بہن میں آ قباب غروب ہوا اور ہر طرف تاریکی چھا گئی ، فیکورہ بالا سارے سوالات کے جوابات خود بخو دو بہن میں آئے گئے کہ آ قباب کے ساتھ ساتھ ایک چیز بھی نائب ہوگئے ہے کہ وہے جس چھردھائی تہیں دے رہا۔ہاری آ تکھی ردی استحصار میں موجود ہیں ،عمارتوں ہماری چیز ہیں اپنی حالت میں سوجود ہیں ،عمارتوں کا ساری چیز ہیں اپنی حالت میں سوجود ہیں ،عمارتوں کے الاستحصار کے تشکیل والگارت کے بیار ورشد بی ایک تعلق و الگار ہے جا در اور ایوار سامبرہ و تغیرہ و بیاری دو غیرہ و خیرہ و اساری دو غیرہ و خیرہ و خیرہ و ساری دو تاریک ساری دو غیرہ و خیرہ و ساری دو آکھیں جن ہے ہم سب کود کھیتے تنے ، دوائی اندھ جرے گھیے میں ایسا ہے تو ر

ہوگئ جیں، خودایت عی جم کوئیس دکھ پار بی جیں۔اس سے داضح ہوگیا کوئور آفاب دہ ہ، جو برا کوئور آفاب دہ ہے، جورے قرب نظر آئے اور ندر ہے تا کہ دیکھنے دائلہ دسے نظر آئے اور سفیدی مناف میں میں مناف کا مرد مرد کھنے دائلہ دسمان نشری ند کھائے اور سفیدی مناف الدر مانا کا مدر ہائے دیا ہے۔ ایک در کھنے دائلہ دسمان کو استعمال کے مسابق الدر ہائی کوشیدی التر تھائے۔

اس مقام پرید بات بھی صاف ہوگئی کہ خود ہماری آنکھوں کا نورای صورت میں ہمارے مقام کے بیہ بیارے کا مقام کے بیارے ا ہمارے کام کا ہے، جب ایک دوسرا نور بھی اسکا معاون وید دگار اورا سکار فیق ہو۔ ا اگر آن آب کا نور شہوتو، آنکھ کا نور کیا و کھ سکے؟ ۔۔۔ یو بھی۔۔ آنکھ کا نور شہور تو گھر آل بیارے کی فور میں کیا نظر آسکے؟ ۔۔ الحقر ۔۔ ظلمت شب نے نور آفآ بی تھر رہ قیت، اسکی ایمیت وہر درت اور اسکی حقیقت و باہیت کوجس قدر اجا گر کیا ہے، اگر بیظلمت شہوتی، آواس پر یرد ہے، یا ہے۔

رب علیم و تکیم نے باطل کی ظلمتوں کی تخلیق فر مائی اوران ظلمتوں کو باتی رکھنے اوران کو بڑھاداد ہے والے عناصر کو بھی چھوٹ دے رکھی ہے اوران سب کو اپنے ٹیم شناعی ،اامحدود اور بے بناہ افتیارات وقدرت کے باوجود، اپنی کا نئات میں رہنے دے رہا ہے تا کہ یہ ظلمتیں ٹو رحق کی معرفت کراتی رہیں۔اورٹورحق کی قدرہ قیت اورائکی ایمیت وضرورت کو ظاہر کرتی رہیں۔

۔۔۔الاش۔۔۔ باطل نے حق کی خوب خوب پہلان کرادی۔ اب آگر بالفرش یہ حق و باطل کی آویزش شدہوتی، پوری کا نئات میں از اقل۔۔۔۔۔۔ آ خرجق اور اللحق کے سوا کسی کا وجود شدہ وتا، پھر تواس کا نئات میں انہا مرام ومرسلین عظام کی تشریف آوری ضروری شدہ جاتی۔ اس صورت میں اٹھا ظہورا کی فیر ضروری امر قرار یا تا اور پھر بید نیا خدائی سیفوں کے انوارو پر کانت ہے محروم روجاتی۔

ال مسئلے پر ہوں بھی فور کیا جاسکتا ہے کدارشاد ضداوندی ہے کہ:

' میں ایک فرزائے کلی تھا آو میں نے جا پاکہ میں پہچانا جاؤں

' فلفظ ک الحقق الحقق الوجی نے ساری تعلق کو پیدا فرمادیا۔
۔۔۔اور فاہر ہے کہ خدائے مزوجل کی ذات ۔۔۔ یا۔۔ اسکی کی صفت
کی حققت و ماہیت کو جھتا تو ' محالات فرز میں ہے ہے اور کا بنات کی مثل وادراک ہے

وراءالوریٰ ہے۔ تواب اسکی معرفت صرف اس کے مظاہر کی معرفت ہی ہے ہوگی اور وہ بھی ہرعارف کو اسکی اپنی خیم ودائش کے مطابق ظاہر ہے کہ آفتاب کو براور است دیکھ کر جھنااور ہے، اور اے آئے نے کے اندر دیکھ کر جھنااور ہے۔

فدائے علیم و تحیم کی ہر ہرصفت درجہ و کمال والی ہے، جس کے اوپر کمال کا کوئی درجہ نیس کے اوپر کمال کا کوئی درجہ نیس کے درجہ کی براضافہ نہ کی ہو است دوسری صفات کمال کی بھی ہے، مغفرت کی کوئی انتہا ہے اور نہ بی حالت دوسری صفات کمال کی بھی ہے، تو جہاں ایک طرف خدا کی بے بناہ تو از شات البید کی معرفت کی ضرورت ہے، تو وہیں دوسری طرف خدا کی تھے مرحوشن کی سے مقبورین اوران پر بے بناہ تو از شات البید کی معرفت کی طیحہ مقبورین وضالین و معقطہ تو ہے تھی معرفت کی بھی صفرورت ہے، تو وہیں و تعلیم تعلیم

۔۔۔الفرض۔۔۔فدا قادر مطلق ہے کہ وہ آئی معرفت جس طرح جاہے، جس کو چاہے،
اور جتنا چاہے کرائے۔۔۔نیز۔۔۔اپنی جس صفت کا مظہر جس کو چاہے، بنائے۔ کس بازگاہ

فداد تدی میں بی دعا کرتی چاہئے کہ مولی تعالی تو ہمارا کا لکے بھی ہے۔۔ لیوجس اپنا تعلق ایندہ بنا کردگے۔۔۔ ہمارے اپنال وہ اقوال وہ اوالے کو دارے بیک طابع ہوں کہ ہم تھے۔

عاجم: بندے میں اور تو ہمارا مشتق مالک ہے۔۔۔ ہمارے اپنی واجم اس کے فقط واقت کا اور اور اس کے فقط واقت کا اور اور اس کی دوری معالی کا اس کے اس اور تو ہمارا مشتق مالک ہے۔۔۔ ہمارے اپنی واجم اس کے فقط واقت کا اور اور اس کی دوری معالی کی اس کے بیات ہو سے کا کہ ہم اس کی دوری معالی کی دوری معالی کے اس کا دوری کے فقط واقت کا دوری معالی کی دوری معالی کا دوری معالی کی دوری کی دوری معالی کی دوری معالی کی دوری کی دوری

#### الالاناع الااقتال كالاناكاة

۔۔۔ وہ بھی کوئی مالک ہے جواسی بندوں کی ہے جا خواہشات اور ایکے خودسا ختہ اصولوں کا پابند ہواور اپنے معاملات میں بندوں کے مشوروں کا مختاج ہو ۔۔۔ الخقر۔۔ حق وباطل کے درمیان کی آویوش مصلحت خداوندی اور حکت رہائی کے بالکل مطابق ہے۔ اب جبکہ تق و باطل کے درمیان اختلاف ایک تاگزیرا مرہے ، اور یہ ہوکر ہی رہے گا، تو اس کیلئے اہل حق کو جہاد کرنے کی بھی ضرورت پیش آسکتی ہے اور طاہر ہے کہ اسکی تیاری کیلئے سرما ہے کی بھی ضرورت پیش آسکتی ہے اور طاہر ہے کہ اسکی تیاری کیلئے سرما ہے کہ فی ضروری پڑے گی قو۔۔۔

### يَايْهَا الَّذِيْنَ امْنُوَّا الْفِقُوْا مِثَارَدُقَكُمْ فِنْ كَبْلِ آنَ يُأْتِي يَوْمُ لَا بَيْعُ فِيْهِ

ا اعلان والو إخري كروان مال ع كروزى دى جم نے تم كو، پليا اسكا كرآئ وودن جس ش نبراك كيا تجارت ب

### وَلَاخُلَةُ وَلَاشَهُاعَةُ وَ الْكُلْفِيُ وَنَ هُمُ الظُّلِبُونَ <sup>©</sup>

اورنددوی باورند سفارش ب- اور انکار کن والے آپ بی ظالم بین

(اے ایمان والو) جہاد وقال کی صورت حال چیش آ جانے کی صورت یل ۔۔۔۔۔۔ فریخید وزکوۃ کی اوائیگی کا وقت آ جانے کی شکل میں ۔۔۔۔۔ فی سبیل اندصرف رضائے الی کے حصول کیلئے (خرج کرواس ال ہے کروزی دی ہم نے آم کو) اس کام میں تا خیر نہ کر وادر م نے ہے کہا ہماری ہی عطا کردہ دولت ہے جس قد رئیکیاں جع کر سکو، کرلو۔ اور اس طرح جب تک تم دنیا میں بہا ہماری ہی عطا کردہ دولت ہے جس قد رئیکیاں جع کر سکو، کرلو۔ اور اس طرح جب تک تم دنیا میں انسان ہوا تھے گئا ہے وہ دون جس میں نہ ہرایک ) کس وناکس ( کیلئے تجارت ہے) جس طرح دنیا میں انسان ایخ آب کو مصیبت اور تکلیف ہے بچانے کیلئے ابعض چیزی خرید لیتا ہے، قیامت میں کی کیلئے اس انسان کی شخوری میں دنیا میں انسان کی گئوائش شمیس رہے گی (اور نہ) ہی اس دن پر بہیز گاروں کے سواان کا فروں کے دنیا میں گہرے دوسرے ہے دیمشن میں کی کیلئے اس دون آپس میں ایک دوسرے ہے دیمشن ہونے گراور) ان کا فروں کیلئے (نہ ایک کی سفارش کرنے والے کی (سفارش ہے)۔۔۔ الکھ کے دوسرے ہے۔ دیمشن

عك بندل كما ون عناص مناا فرما به اي مرص ف موشي كيله .

آللهُ كَلَّ إِللهُ إِلَاهُمُّ الْحَكُّ الْقَيْرُمُ وَلَا تَأَخُلُ هُ سِنَةٌ وَلَا تُوَمَّ لَهُ مَا فِي السّلوتِ

الله نيس كِنَ معبودوا عَد فوزنده ، سب كا قائم رضح والد ندآئاس كوادِّه اور شغيد اى كاب جو يحد آسانوں

وَمَا فِي الْاَرْضِ مَن خَا الَّذِي يَشَفْعُ عِنْسَ فَلْ اللّهِ بِإِذْ فِهِ يَعْلَمُ كَا الْكِن الْكِينَ اللّهُ وَلَا يَعْرَفُوا اللّهُ الل

ان) آسان والوں اور زیمن والوں (کے آگے) یعنی سامنے یا گزر بھے اس دنیا کے امور سے (اور)
جانتا ہے (جو کھان کے بیچے ہے) ان کے بعد آنے والا ہے۔

۔۔۔الغرض۔۔۔اللہ تعالیٰ انکے ماضی وستعتب دونوں سے باخبر ہے (اور) یہ کا نبات والے
(نہیں گھر میں لا سکتے ) احاطبیں کر سکتے ( کچھ ) بھی (اس سے علم) یعنی اسکی معلومات (سے ، مگر جس
قدراس نے خود جابا)۔۔۔الحقر۔۔ تمام کا نبات کا علم آتا اللہ رہا، ایک ذرہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا علم آتنا
وستے ہے کہ انسانی عشل اسکا تصور بھی نہیں کر سکتی ۔ مثلوق کو اتنای علم ہوتا ہے جتنا وہ عطافر ما تا ہے۔

- (محجائش دے دی اسکی کری نے ) یعنی اسکہ علم نے ۔۔۔اس خورش کے نیج ہے۔
اس نے جورش کے نیج ہے۔
ادر آسانوں کے اور کری کے نام ہے موسوم ہے ۔۔۔یا۔۔ اس نے جسکی حقیقت کا علم خدا کے سواکس کو نہیں ، (آسانوں اور زمین کا رہ ہو کہ اسکی عظمت اور اسکی قدرت ،
حکمت۔۔۔یا۔۔ اسکی دو پر اسراعظیم وطیل گلوق جوآسانوں اور زمینوں کا احاط کئن ہوئے ہوئے اس کو گھیر ہے میں لئے ہوئے ہے جسکے دائر ہے ہے نہ آسان باہر اور نہ ہی زمین (اور نہیں بار ہوتی اس کو گھیر ہے میں لئے ہوئے ہے جسکے دائر ہے ہے نہ آسان باہر اور نہ ہی زمین (اور نہیں بار ہوتی اس کو گھیر ہے میں لئے ہوئے ہے جسکے دائر ہے ہے نہ آسان باہر اور نہ ہی زمین (اور نہیں بار ہوتی اس کو گھیر ہے میں لئے ہوئے ہے جسکے دائر ہے ہے نہ آسان باہر اور نہ ہی زمین (اور نہیں بار ہوتی اس کو گھیر ہے میں لئے ہوئے ہے جسکے دائر ہے ہے نہ آسان باہر اور نہ ہی زمین (اور نہیں بار ہوتی اس کا کہ کہانی دولوں کی )۔۔

مہبان دووں ہیں۔
۔۔۔الفرض۔۔۔آ سانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کونیس تھاتی بلکہ یہ حفاظت اللہ اتعالیٰ کونیس تھاتی بلکہ یہ حفاظت اللہ تعالیٰ کے فزد کیک بہت محل اور آسان ہے۔ دو جر چز کا قائم رکنے والا اور مرچ کا کافظ انگہبان ہے۔ دو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اسکا اراد وائل ہے اور جہ کا اراد و کر لے، اسکو خر ور کر گز رتا ہے۔ اور ایا کون نہ ہواسلئے کہ دو ہر چز پر غالب ہے (اور وہ ی) ہر شے ہے (بلندو برتر ہے) کہ باتی اور بنائی ای کون بیا ہے اس کی تعالیٰ معالیٰ کے اس میں ایا گئے۔ انگری ایک کون بیا ہے اور بنائی ایک کون بیا ہے۔ اس آب کی حفاظت میں رہتا ہے اور وفات پاتے ہی جند کی بہاروں کے حوالے کردیا جاتا ہے۔ اس آب کی حفاظت میں رہتا ہے اور وفات پاتے ہی جند کی بہاروں کے حوالے کردیا جاتا ہے۔ اس آب کی حفاظت میں میں آباتا ہے اور می تنگ شیطان اسکے جو اس میں آباتا ہے اور می تنگ شیطان اسکے جس آباتا ہے اور می تنگ شیطان اسکے جس آباتا ہے اور می تنگ شیطان اسکے تربیس آباتا ہے اور می تنگ شیطان

#### لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ قُلْ تُبَكِّنَ الرِّشْلُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنَّ يَكُفُرُ بِالطَّاغُونِ کوئی زبردتی نبیں دین میں \_\_\_ یقینا چھنٹ می ہدایت مراہی ہے ۔ تو جوا تکارکردے، شیطان کا۔

وَيُؤْمِنُ بِإِللَّهِ فَقَدِ اسْتَهُسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوَقْعَىٰ

اور مان جائے الله كو، تو واقعي اس نے مضبوط كر اتفام ليا۔

لَا الْفَصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْهُ ۞

نہیں ہےا ہے کسی تھم کی شکتائی ۔ اور الله سننے والا جانے والا ہے●

آیت الکری میں مذکور اللہ تعالٰی کی ذات وصفات کو جان لینے کے بعد انسان کواز خود اس برایمان لا نا چاہیے ،اس کیلئے کسی جبر واکراہ کی ضرورت نہیں۔

--بال--ام محبوب اسيخ جائي والے انساري حمين --يا--ابولحمين سے جن كے دو

بیٹوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔۔یا۔مسلمان ہونے کے بعد پھرنھرانی ہوگئے ع**ساف ساف کہدد** اوراسطرح اس بيغام كو برايمان والمسات بينجادوكه ( كوني زيردي تين و ن ) كوندل كرائي (ش) موق اب اگر مجوس اورا ال كتاب يهود ونصارى جزيد ينا قبول كرليس توانفيس اسلام لان برمجبور ندكيا جائے، کیونکه وه الومهیت اور رسالت کے کسی نہ کسی طور پر قائل ہیں ، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ، جزاسز ااور حلال وحرام کےاصولی طور برمعترف ہیں اور جب وہ جزید دے کرمسلمانوں کے باج گزار ہوجا سملے اورا نکامسلمانوں کے ساتھ میل جول ہوگا تو مسلمانوں کوان میں تبلیغ کے مواقع میسر ہونگے اورانہیں بھی اسلام کی تعلیمات کوقریب ہے دیکھنے کاموقع ملے گااوروہ جلد۔۔یا۔۔بدیراسلام کوقبول کرلیس گےاورا نکااسلام کوقبول کر لینا بەرضا ورغبت ہوگا جس میں جبر کا کوئی دخل نہیں ہے۔

ظاہر ہے کہ جہاد کی اس شکل برکسی اعتراض کی گنجائش نہیں لیکن اگر ایسی شکل ہو کہ مسلمانو ل کے شہر پرحملہ کیا جائے اورمسلمانوں کو مدافعانہ جنگ کرنی پڑ جائے ، پھرتو یہ جہادفرض مین ہے،جیسا کہ غروه بدر ،غزوه احداورغزوه خندق اسكى مثاليس بين اورظا برب كديجى لآراثداة في القرين كے خلاف نہیں،اے ما فعانہ جنگ قرار دیا جائےگا۔ای ما فعانہ جنگ میں بیصورت بھی داخل ہے کہ اگر کھار کے تعلق سے بیلم ہوجائے کہ وہ حملہ کرنے کی پوری تیاری کررہے ہیں اور ایک عظیم طاقت اکٹھا کررہے ہیں تو اسی صورت میں خود ہی سبقت کر کے ان برجملہ کردینا اور اکی طاقت کو منتشر کردینا، ایسا کہ پھروہ مملكرنے كالى بى ندره جائيں، توبيمل بھى إلى الوقي كاللوقين كوائر عين نبيس آتا-

اب روگئی بیشکل جس میں اعلاء کھت الحق کیلئے اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر خودرب قدیر نے صافحین کوجہکا وارث قرار دیا ہے ، اللہ کے دین کوقائم کرنے کیلئے اور خدائی ضابطہ اسمن وابان کونا فذ کرنے کیلئے خدا کی بنائی ہوئی زمین کوفقت وضاد ہے پاک وصاف کرد یے کیلئے اور مضدین کواس درجہ بجبور ومقہور کا نکات ارضی پر ہر حیثیت ہے وین خداوندی کو خالب کرد یے کیلئے اور مضدین کواس درجہ بجبور ومقہور کرد یے کیلئے کدوہ کیس فقد وضاد بر پاکر نے کوسوج بھی نہ کیس، جسے کہ فتح طائف، فتح نیر میں کرد یے کیلئے کدوہ کیس فقد وضاد بر پاکر نے کوسوج بھی نہ کیس، جسے کہ فتح طائف، فتح نیر میں میں اسکے اور مودا کی درج جس، اسک اور ایران وغیرہ کی کرد ہے جو خدا کی زمین پر رہتے جس، اسک دی ہو کی فقو سے فائد واضح تے جس، اسک دیا ہوارز تی کھاتے جس، اس کے باوجود اسکی اطاعت و فرما نہ رائم کیس کرد ہے ہے ہوں اور ساری دنیا فرمان کو فیصلہ ہے کہ باغیوں کی سراہی فتل کردیا ہے کوئی حکومت اگر باغی کوتل کراتی ہے، تو اس می حکومت کو جا برو فالم بیس کہا جا ساتھ ہے۔ الفرش سے باد کی میہ تری شکل جو بہ شرط استفاعت مرف خومت کو جا برو فالم بیس کہا جا ساتھ کے جس کھیں تی ۔

اس مقام پر قابل فور بات بیبی ہے کہ کی کوز بردی کی ایسے کام کیلئے آبادہ کرنااوراس کو مجبور کرنا جس میں در هیقت اسکے لئے کوئی مجمالی ند ہو، یہ وہ ہی الکتا ہے ہے جو ناپندیدہ ہے اسٹار کی ایسٹ میں کہ کہ میں اسلام ، از اول تا آخر، نیز ہی نیز ہے، تو اسٹی میں کی کیلئے دھتی اگراہ کا تصور می نمیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ نمی اس نیز کل لیلئے الکتراہ کی میں درجہ می فیس

و تو کاب (جم) کیک بخت (الکار اردے) ہوں ،کابنوں ،ساحروں ،معبودان ہامل ، ہر ہر مرکش اور صدے تجاوز کرنے والوں اور تمام شرار توں کا سرخنہ (شیطان کا ) اور سرف اس الکار پر نظم نہ

جائے بگدایمان لائے (اور) دل کی سچائیوں کے ساتھ (مان جائے اللہ) تعالی (کو) اور اسکی نازل فرمودہ جملہ ہدایت کو، (تو واقعی اس نے مضبوط کر اتھام لیا) اور اسکے ہاتھ میں ایمان، قرآن، بکلہ اظام، اعتقادی ، ایسا سبب جورضاء الہی تک یہ پنچادے، خدا سے عہد وفاداری، اتباع سنت، خداوند کی ادام کے اختال اور اس کے نوابی سے اجتناب کاعزم ۔۔۔الغرض۔۔۔ تو فیق خیر اور سعادت دارین، کی الیک مضبوط زنجی آئی ہے کہ (نہیں ہے اسے کسی قسم کی شکستگی) ٹو شا، کشنا (اور اللہ سنے واللہے) اسکی بات جو عُدُورَة وُ فَتْ فَتَی کے ساتھ توسل رکھتا ہے اور (جانے واللہے) اس شخص کی نبیت خالص جس نے اس عادت رکھنے والون او کہ۔۔۔۔

اللَيْكَ فُمُ الطَّاعُونُ يُغْرِجُونَهُ وَقِينَ النَّوْرِ إِلَّى الظُّلُلَتِ

ان كيد دگار شيطان بين، فكالتي ان كونورت تاريكيول كى طرف-

أُولِلِكَ إَصْحُابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خُلِدُ وَنَّ

وبی ہیں جہنم والے، وہ اُس میں ہمیشدر ہے والے ہیں 🇨

(الله) تعالیٰ (مددگارہ) معین و تاصرہ، محبت فرمانے والا ہے اور کارسازہ ہے (انکا جو مان گئے) بالفعل ۔۔۔یا۔۔ علم اللی میں جن کا ایمان عاب ہے ۔۔۔یا۔۔ علم اللی میں جن کا ایمان عابت ہے (تکالیّا ہے ان کو) ایمان وابقان اور کا تا ہے ان کو) اپنی ہدایت و توفیق ہے کفر ومعاصی کی (تاریکیوں ہے)، ایمان وابقان اور طاعت واستقامت کے (نور کی طرف اور) ایکے برخلاف (جنہوں نے الکارکیا) بالفعل ۔۔۔یا۔۔۔ الکارکرنے کا عزم کرلیا ہے۔۔۔یا۔ علم اللی میں جنکا انکار عابت ہے (ایکے مددگار شیطان) اور راہ حتی ہے بھٹکا و الے کہ بعد برنا شرف اور تی بن اخطب اور ان جیسے سارے مصلین و گراہ گرافراو اور اصنام (ہیں) ، ان کے دلوں میں باطل و سوے اور شیبات ڈالکر، نفع و ضرر کے تعلق ہے ایکے خود ساخت نظریات کو دلوں میں رائ کر کے اور ان کو اس خام خیالی میں جتلا کر کے کہ بتوں کی پرستش ہی النہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔

\_\_الغرض\_\_اسطرح ( فكالح ) بي (الكو) لعنى ان ميس كطيح كافرول كوفطرت اسلاميد

Marfat.com

- FUE -

اس سے پہلے اللہ تعالی نے ذکر فرمایا تھا کہ اللہ تعالی مومنوں کا مدد کارے اور کفارے دوست شیطان ہیں۔اب اللہ تعالیٰ ایک مثال مومن کی اور ایک مثال کافر کی بیان فریاریا ہے تا کدال قاعد ہے وضاحت ہواوراس قاعدے پردلیل قائم ہو۔

مومن کی مثال میں حضرت ابراہیم کو بیان کیا۔ القد تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کواپنی : ات اورصفات یردلیل چش کرنے کی توفیق عطافر مائی اورانہوں نے کافر کے شبہات کا قال تن کردیااورکافر کی مثال میںنمر دو بن کنعان بن سام بن نو برالطیع کو بیان لیا۔ بیز مین پر يبلا بادشاه تحاجس نے بایل میں قلعہ بنایا تھا، اپنے سر برشای تات رکھا تھا اور سراشی کر کے ر پویت کا دعویٰ کیااور پھرالقہ تعالٰی کی رپویت پر دلیل قائم ہوئے کے بعد زمین پر لا جواب و حیران ہوا۔ اس ہے چیشتر کسی سے بیامور صادر ٹیمل ہوئے ۔ ا**نڈ نٹانی اپنے مجبوب ﷺ کو** 

والمسافر اكرادولاتا عك

الخَتْرُ إِلَى الَّذِي حَاجَ إِبْلَاحِمَ فِي رَبِّهِ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ لياتم وكوليس عَلَيْهِ من في جنال الي تقي ابراهم سالك رب في إرب من أيده في المواللة إبرهم مَن الذي يُعَى وَيُعِينُ كَالَ آثَا أَيْ وَمِينَ قَالَ إبرهمُ الدائم في ارب عدون ولا اورادا الت ريوا كري جا الداران الداراني فإنالله يأتى بالقنس من التغرق قات بها من المغرب و بالدالة التاب من إدب عدو الألام بي فَيْهِتَ الَّذِي كُفَّرُ وَاللَّهُ لَا يَقْدِي الْقَرْمُ الطَّلِمِينَ ١٠

تو ہو چا کرد با کیا دوجس نے کفر کیا تھا۔ اور اللہ راور نہیں ان نمالم قوم وہ

ار جیوب (کیام) این نگاوی مودواک و (دیواکی کی اس کم عقل، نا مجھ، نہم و فراست سے عاری، کم جی کر ان گاوی مودواک و الکی اور بظاہر مناظر اند طور وطریق اپنانا چاہا تھا، اسے یہ بھی خبر نہیں کہ مناظرہ کا معنی ہے فریقین کی ولائل میں نظر کرنا۔۔۔الاتھر۔۔۔انائیت ہدد وهری، کی بحثی اورائی خس کے موقف پراڑے رہنا مناظرہ نہیں ہے۔۔الاصل۔۔۔ اس کر جی گئی کرنے والے نے کر جی بھی کی تو کس ہے؟ حضرت (ابراہیم ہے) اور وہ بھی کس کے بارے میں (ایکے رہ بارے میں) چوں (کردے رکھی تھی اس کواللہ) تعالی (نے حکومت)۔ بارے میں (ایکے رہ بے بارے میں) چوں (کردے رکھی تھی اس کواللہ) تعالی (نے حکومت)۔ بادشاہی ملتے ہی اس نے جمت بازی شروع کردی، اس پراسے اس کے کبر نے ابھارا، چنائی وہ مرکشی میں پڑھی اور جحت بازین بیشا۔

اس کوتو چاہے بیتھا کہ جب اسے بادشائی ملی تھی ، تو وہ اللہ تعالیٰ کاشکر بجالاتا ، کین اس نے
اسکے برعکس کیا ۔ یعنی جو اس پر واجب تھا ، اس کے خلاف کیا ۔ ۔ ۔ چنا نچہ ۔ ۔ ۔ اپنی قید ہے نکال کر آتش
کدہ میں ڈالنے سے پہلے ۔ ۔ یا ۔ ۔ آتش کدہ سے تھے وسلامت نگل آنے کے بعد اس نے معزت
ابراہیم سے پوچھا کہ تمہارارب کون ہے؟ جسکی طرف تو ہم کو بلاتا ہے؟ تو اے محبب کیا تم نے نہیں
دیکھا کہ نمرود کے اس سوال کے جواب میں (جب کہا ابراہیم نے میرارب ہے) وہ (جوزیرہ کرتا)
ہے اور جان کی صلاحیت رکھنے والے بے جان جم میں روح ڈالنا ہے (اور) روح رکھنے والے اجسام
ہے اور جان کی صلاحیت رکھنے والے بے جان جم میں روح ڈالنا ہے (اور) روح رکھنے والے اجسام

نمروداس قدر کم عقل تھا کہ وہ مار ڈالنے اور زندہ کرنے کے مفہوم کو بچھنے سے قاصر رہا ۔۔انفر سے در حقیقت احیاء کیا ہے؟ اورامات کیا ہے؟ وہ بچھ بی ند کا اوراس نے خیال کیا کہ کسی گناہ گار مجرم کو جرم سے بری کردینا اوراسے چھوڑ دینا اسکوزندہ کردینا ہے۔اور یونمی کسی ہے گناہ گولل کردینا، بیاس کومردہ کردینا ہے۔

چنانچ حضرت ابراہیم کے کلام کے جواب میں وہ (پولا کہ میں) بھی (جلاتا) اور (مارتا ہوں)۔ نم وونے یہ کہہ کر دومرو بلائے جنسیں اسنے جیل میں ڈال رکھا تھا۔ اس میں ایک کوآل کر دیا اور دوسرے کور ہاکر دیا۔ چرکنے لگا کہ ویکھئے اے ابراہیم میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کا جواب نہائے نو کی والا تھا اسلے کہ اللہ تعالی کی معرفت نہیں ہو کئی جب تک اس کی صفات کا علم حاصل نہ ہوا در ساتھ دی اسکے افعال بھی معلوم ہوں کہ دوا اسے افعال

کامالک ہے کہ اسکے افعال کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں، خواہ وہ برعم خویش کتی ہی قدرت رکھتا ہو۔ احیا و وامات یعنی مارتا اور جلانا ای قبیل سے ہے۔ حضرت ابراہیم نے نمرود کو سمجھانے کیلئے قدرت اللی کو بطور دلیل جیش کیا اور اس کو سمجھانے کیلئے بطور مثال احیاء و امات کوچش کیا نمرودائی کم عقلی کے سبب قدرت اللی کی اس مثال کو سمجھنے سے قاصر رہا، تو گھر فرای حضرت ابراہیم نے قدرت اللی کی دوسری مثال چیش فرمادی۔

اور نمرود کے جواب میں (کہا) حضرت (اہراہیم نے ، تو پیک اللہ) تعالی (لاتا ہے) نکا ت ہے ، ظاہر فرما تا ہے روز آند (سورج) کو (پورب) کی جانب ہے ، آفاب طلوع ہونے والی جگہ (ہے) تو آگر (تو) بھی ضدائی قدرت رکھنے والا ہے تو (لے آ) سورج کوا سکے غروب ہونے والی جگہ ، (پچھنم) کی جانب (سے)۔اس مثال کو چیش کر کے اس کم عقل کی کٹ چجتی کے سارے دروازے بند کردئے گئے (تو) اس مثال ہے (بعوچکا کردیا محیاوہ) یعنی نم ود (جس نے) کٹ ججتی کر کے ( کفر کیا تھا) ۔۔۔الفرض۔۔۔وہ مہوت و متحیر وحد ہوش ہوگیا اور اسکی جب منقطع ہوگئی (اور اللہ) تعالی (راہ پر نہیں لاتا) کٹ ججتی کرنے ہے (ظالم تو م کو) اور انہیں جوایت کی تو نیش نہیں عطافر ما تا۔

اب بحک دھرت ابراہیم کے تعلق ہے جو واقعہ بیان کیا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ کے وجود اوراس کی تو حید کو جارہ اوراس کی تو حید کو جارہ اوراس کی تو حید کو جارہ کی جارہ کی جارہ کی جارہ کی جارہ کی جارہ کرنے کا بیان ہے۔۔۔ نیز ۔۔۔ بید وسری مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ مونین کا والی و ناصر ہے جو انھیں برطرع کی جار کی ہے دکال کر نورانی دیا میں کہنچاد جا ہے۔ کی چیز کا ملم القین اسک تھیں القین اور حق القین کے احتبارے ایک طرح کی جارکی جا جا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل ہے معرے مزیر کو علم القین سے اکال کر میں القین کے اکال میں القین کے ایک کار میں القین کے ایک کار میں القین کی جا کہ اللہ کا کہنچاد یا۔

اَدُ كَالْدِى مَرَعَلَى قَرْيَةِ وَهِي حَادِيةً عَلَى عُرُوهِهَا وَالَ اللَّي يَجِي الصور و المراه المراع

قَالَ لَمِثْتُ يَوْمًا اَوْبِعُضَ يَوْمِرْ قَالَ بَلْ لَمِثْتَ مِائَةٌ عَامِ فَانْظُرُالَى عَرَضَ يَوْمِرُ قَالَ بَلْ لَمِثْتَ مِائَةٌ عَامِ فَانْظُرُالَى عَرْضَ يَا يَسْ فَرِيا اللّهِ وَنَا يَا لِكُونَ اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

عَالَ اعْلَمُ اَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ فَي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَل

کہا میں جانتا ہوں کر بے شک الله ہرجا ہے پر قاور ہے •

توا یحبوب! کیانہیں ملاحظ فرمایاتم نے حضرت ابراتیم سے کٹ ججتی کرنے والے کا واقعہ نہ کورہ بالا (یا) قدرت اللی کو سمجھانے کیلئے اس (جیسے) کا حال کون؟ (وہ) لین فقہائے صحابداور اکثر تابعین کے بقول حضرت عزیر، اور دوسرے اہل علم حضرات کے فتلف اقوال کی روشی میں الگ الگ کوئی فرو (جوگر را) ایک تباہ شدہ برباد ہوجانے والی (آبادی پر) یعنی بیت المقدس پر جے بخت نصر نے تباہ دو برباد کردیا فقال ور (جوگری پری کاتھی اسٹے چھتوں پر)۔

ایک روایت کے مطابق بنی اسرائیل جب شر اور فساد برا پیختہ کرنے میں حد سے گزرے تو اللہ تعالیٰ نے بخت نصر بابلی کوان پر مسلط کردیا، جو چھ لاکھ جھنڈ الکیران پر چڑھائی کیلئے روانہ ہوا، شام کے علاقوں پر جملہ کرتا ہوا بیت المقدل کی اینٹ سے اینٹ بجادی اور بنی اسرائیل کے تین گروہ بنائے، ایک کوئل کیا، دوسرے گروہ کوشام میں تھبرایا اور تیسرے گروہ کو قید کیا، وہ ایک لاکھ تھے۔ ان کو اپنے ساتھ لاکر بادشا ہوں میں تقسیم کردیا۔ ہرایک کے حصے میں جا رجا رسوفلام آئے۔

حضرت عزیر الطفی بھی انہی میں ہے تھے۔جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر الطفی بھی انہی میں ہے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر الطفی بھی است کو است نہایت المقدس کر دی او است نہایت زیوں حالی میں ویکھا جو اپنے اہل سے خالی ہوگئی تھی۔ پہلے اسکی چھیٹیں گریں مجران پر اسکی واوارس کر یؤیں۔

اسطرح کی ویران آباد یول کو پھر آباد کردینا قدرت اللی سے بعیر نبیں ،اسکا پختہ عقیدہ رکھتے ہوئے صرف عادت کے طور پر ایک عام ناظر کی سوچ کے مطابق انہوں نے خیال کیا اور زبان سے

( کہا، کیے جلائے گا) آباد و معور فرمائے گا (ان کو) ان برباد و خانہ فراب ہوجانے والوں کو (اللہ) تعالی (ان کے مرجانے ) برباد و فیت و تابود ہوجانے (کے بعد، تو موت دی ان کو اللہ) تعالی (نے سوبر س کو) عبرت والی موت، چیے ان لوگوں پر عبرت والی موت طاری کی تھی جو طاعون کے خوف سے اپنے گھروں نے تھی۔

۔۔۔الفرض۔۔۔ بیدو موت نبھی جوانقضائے اجل اور مدت عمر یوری ہو جانے کے بعد طار ک

کی جاتی ہے۔ (پر) سوبرس بعدان کو حیات عطافر ماکران کے سابقد اوساف و کمالات کے ساتھ (اٹھے کھڑا کردیا) اور (ان کو) ایک فرشتہ کے ذریعے (فرمایا) کہ (کتنائم کلمبرے، عرض کیا میں مفہرا ایک ون ۔۔۔یا۔۔اس ہے کم)۔

چونکہ دن کے ابتدائی جصے میں ان پرموت طاری ہوئی تھی اور دن کے آخری جصے میں انکو زندہ کیا گیا اور پھر جب انھوں نے دیکھا کہ سورج ابھی غروب نہیں ہوا، تو انھوں نے گمان کیا کہ انھوں نے دن کے پچھ جصے میں قیام کیا ہے۔۔۔ الاقتر۔۔۔ پیشجرا آگر چہ طلاف واقعہ کیا کہ انھوں نے دن کے پچھ جسے میں قیام کیا ہے۔۔۔ الاقتر۔۔۔ پیشجرا آگر چہ طلاف واقعہ

انھوں نے اپ گمان ہے جو کچو کہا اس کے جواب میں اللہ تعالی نے اس فرضتے کے ذریعہ (فرمایا) تم اتخابی فیمیں تغیرے جنا تہارا خیال ہے، ( بلکہ تم تغیرے رہے ہویں)۔ اس حقیقت کو اچھی طرح مجمتا ہو ( تو دیکھوا ہے کھانے ) کیلئے اپ جبولے میں محفوظ کی ہوئی انجیر ( کی طرف اور ) اپ چنے کیلئے مشکیزے میں محفوظ کردو ( پائی ) کی طرح شیر و انگور ( کی طرف ) جو ( کہ ) اتی مت گزرجانے کے بعد بھی (سڑافیس )، بلکہ دونوں اپنی اس جالت میں جیں اور اکی تازگی کی کیفیت وہی ہے جوان کو محفوظ کر لینے کے وقت تھی اور ظاہرے کہ یہ چیز عاد تأثییں ہوئی جائے تھی۔

ال منظر كود كيمنے سے القاہر يكى انداز والكا يا باسكتا ہے كہتم نے اپنى مرت آيا م كا جوانداز والكا يا ہے ، ووقع ہے ہے ووقع ہے کر ابھى كوئى فيصلہ نہ كر و ( اور ديكھوا ہے گھر ھے ) كى حالت ( كو ) جس كے جم كے سادے اجراء مرد كل ہے تھے ، مرف بغياں باقى رہ كئيں تھيں اور وہ بھى بہت ہى خت حالت میں اس منظر كود كي كر اس بات كى جائى فاہر ہو جاتى ہے كوؤ شتے كے ذريع رہ تو اللہ ہو جاتى ہے كوؤ ما يا ہے وہ بالكل سے ہے كہا ہے وارج ترقم مو ايرس تفہر سے اس منظر كا ميں بعد تم ير ير تقيقت اور بھى روثن ہو جا ہے ہوان لو ( اور )

اچھی طرح تجھاد کہاپی قدرت کا ملہ کے اس مظاہر ہیں (ہماری) یہ (حکمت ہے) اور بدراز ہے (کہ بنادیم کوشانی) خورتمبارے کے نہیں، اسلے کہ تو نبوت والے ہواور حشر ونشر پریفین واذعان رکھنے والے ہو، بلکہ ان (لوگول کیلیے) جو اس عہد میں موجود تیے جنھیں آپ کے حالات و یکھنے اور سنے کا موقع ملا۔

حضرت عزیر الظنیلا نے فرمایا بی بی اعزیر (الظنیلا) میں ہی ہوں۔ برهمیابولی بحان اللہ میرکیا کہدرہ ہو؟ کہاں عزیر الظنیلا نے فرمایا، میں اللہ میرکیا کہدرہ ہوں، مجھے اللہ تعالی نے ایک صدی تک موت دے دی تھی اوراب اس نے مجھے چرزندہ فرمایا ہے۔ اگر ایک بات ہے اور واقعی تم عزیر ہوتو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہدہ "مستجاب الدعوات تھے تو اگر تم اپنے تول میں سے ہوتو میرے کئے دعاما تھے کہ اللہ تعالی میری بینائی والیس لوٹا دے۔ اس یر مجھے بھین ہوگا کتم واقعی عزیر الظنیلا ہو۔

حضرت عزیر النظینین نے اس برھیا کیلئے دعاما تی اورا پناہا تھا تکی آئکھوں پر پھیرا تو وہ بڑھیا جیا ہوئی ، پھرآپ نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور فر ہایا اللہ تعالیٰ کے تھم سے اٹھ کھڑی ہو، چنا نچہ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ہالکل میچ وسالم اور تشدرست ہوگئ ۔ پھر بڑھیانے غورے دیکھا ہتو واقعی وہ حضرت عزیر النظیمین تقے ہتو فوراً کہا:

المِس كوابى ديق مول كرآب واقعى عزير الطفيع مين

پھروہ پڑھیا بنی اسرائیل کے علوں میں چل پڑی۔ بنی اسرائیل آپئی مجلسوں کے مختلف مشاغل میں مصروف تنے۔ان میں حضرت عزیر الطبطالا کے صاحب زادے بھی تنے جواس وقت ایک سواٹھارہ اسال کے تنے، بلکہ ایکے پوتے اور پڑ پوتے بھی پوڑھے ہو چکے تنے۔ بڑھیانے زورے پکارا، لوگوآ جاؤ، ویکھوعڑیر الطبطالا تمہارے ہاں تشریف لائے ہیں۔ ابتداء کوگوں نے بڑھیا کی ایک نہنی، مگر جب اس نے اپناواقعہ سایا اورا پی بینائی کی تندر تی

کی بات کی ، تو نوگوں نے نفین کرلیا اور حفرت عزیر الظیاری کی طرف وٹ پڑے۔

عزیر النظامی خرصاحب زاده صاحب نے فربایا کہ میرے باپ کے دوباز وک کے درمیان ہلالی طرح ایک سیاحی قبار اگروہ ہے، تو بھی مجمول کا کہ دافعی آپ میرے باپ میں۔ چنا نچ حضرت عزیر النظامی نے دونوں باز و کمو لے تو واقعی وہ آسی موجود تھا۔ ان با توں کے علاوہ، آپ کے عزیر النظامی بونے کی ایک شانی یہ مجمی سامنے آگی، دو یہ کہ بخت نصر نے اپنی مورات کے علاوہ آپ کے دونوں باز وہ کہ اس کے بعد ایکے پاس تورات کا ایک نیز بھی نہیں رہ گیا۔ لیکن حضرت عزیر النظامی نے تمام تورات ان سب کو سادی اور اور کی ایک تعزیر النظامی اور ان سب کو سادی اور اور کی میں کہ دریروز پراور نقطے کا بھی فرق نہ آنے دیا۔

جن لوگوں کو بخت نصر نے قیدی بنایا تھا، انکی اولا دہم سے ایک وہاں موجود تھا جو بخت
نصر کے مرنے کے بعد بیت المقدس میں آگر تھیم ہوگیا، وہ کہنے لگا کہ میر سے باپ نے بچھے
دادا کی بات سنائی کہ ہم نے بخت نصر کی قید کے دوران میں تو رات کواگور کے باغ میں وہن
کردیا تھا۔ اگر مجھے اپنے دادا کے باغ کی نشاندہ کی کراؤ، تو میں جہیں وہ تو رات نکال دونگا۔
چنا نچے دولوگ اس باغ میں پہنچے ہو وہاں سے تو رات کو نکال کر حضرت عزیر النظامین کی قرائت
کا مقالجہ کیا تو حرف بحرف میں گئے ہا وہاں جو رات کو نکال کر حضرت عزیر النظامین ہیں۔
۔۔۔الاقعہ۔۔۔دھشرت عزیر کے ان واقعات میں لوگوں کیلئے خداوندی عکمت وقد رت

---افتصر--- عظرت مرابع کان واقعات میں تولوں کیلئے خداوندی محلت ولدرت کی واضح نشانیاں ہیں۔اب رہ کیا حضرت مزیر الطبط کا بداشتیات کدوہ دکھ کیس کدرب تعالی مردوں کو کیسے زندہ فرما تاہے، تورب تعالی نے انکی بینوا بھن بھی پوری فرمادی۔

(اور) فرمایا، اے عزیرا (دیکھو) تم اپنے کدھے کی (ان بدیوں کی طرف) ۔ اپنی قدرت
کا لمدے (کیما الحاقے ہیں ہم ان کو)، کید کر رکت دہتے ہیں ہم انھیں، اور ایک کو دوسرے پر جمات
ہیں (گھر پہتاتے ہیں ان) بدیوں (کو گوشت) اور چیزے کا لباس ۔ حضرت عزیر کو ان امور کا اطم
الیقیں 'پہلے ہی ہے ماصل تفار اور کہا ہیں جا اسا ہوں کہ پیک اللہ ) تعالی (ہر چاہے پر قاور ہے )
(ظاہر ہو کہا) ید (واقعد ان پر) تو (کہا ہیں جا ان ہوں کہ پیک اللہ ) تعالی (ہر چاہے پر قاور ہے )
جس نے صرف ہی کہیں کہ جرے علم الیقیں 'کو میں الیقین 'کار جن الیقین کا مرتب مطافر مادیا۔
کاور گھر سویری کے بعد زند وقر باکر ، جرے اس میں الیقین 'کو جی فرریا جا سکا ہے کہ جب
حدوث عرب عرب اللہ بھا کے اس واقعہ کے تعلی ہے اسل میں الیقین 'کو جی فرریا جا سکا ہے کہ جب

حضرت عزیر الطبیقی کا ایک برباداور تباه شده پهتی کی طرف ہے گز رہوا تو اس یقین کے باوجود کہ تا در شکل اس کو پھر نے مرے ہے آبادکر دینے کی قدرت رکھتا ہے، ایکے دل میں پیٹواہش پیدا ہوئی کہ دہ واللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت کا ملہ کا کرشمہ اپنی آنکھوں ہے بھی دیکھ لیس ۔ چونکہ نی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اسلئے رب کریم نے اکی خواہش کو پورا کرنے کا ارادہ فرمالیا ہی فیر اپنی قدرت کا ملہ کا ایسا مظاہرہ فرمایا جس نے عقل انسانی کو جمران و سشد درکردیا۔

۔۔۔ چنائچ۔۔۔اس نے ، اکش مفسرین کے اختیار کردہ قول کے مطابق ، ان پر حقیقی طور پر موت طاری کردی۔۔ اور۔۔ بعض مفسرین کے بقول ان کو گری نیندسلادیا اورائیسنو' اسال تک ان سے حس اور حرکت کو اسلب کرلیا، پھر ان میں دوبارہ حس اور حرکت کو لوٹا دیا۔ کو یا وہ سوئے ہوئے تھے، پھر بیدارہ وگئے۔ ایکے حواس معطل ہونے کے سز میں ال بعد وہ کہتے دوبارہ تغییر ہوگئی تھی اوراس میں بنواسرائیل لوٹ آئے تھے۔ حضرت عزیر کے اٹھنے اور اپنی سابقہ حالت میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کی فرشتے کے ذریعہ ان سے سوال کیا ۔۔یا۔۔ ہا تھے فیم نے ندا کی کہ آپ کتی وریضہرے؟

چونکدانھوں نے اپنے بدن میں اندر باہر کی طرح کا کوئی معمولی تغیر بھی طاحظہ نیس فرمایا اور اپنے کو ظاہری باطخی اوصاف کے لحاظ ہے بالکل و بیابی پایا جیسا کہ وہ سوہرس گررنے ہے پہلے تھے، انکی عربھی وہیں رہی جو پہلے تھی، اسلئے کہ بن وسال گررنے کا ان پر کوئی اثر نہ تھا۔۔۔ جبکدا تھے جینے اور پھر انھوں اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی۔ اور پھر انھوں اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی۔ اس میں بھی کی طرح کا تغیر نظر نیس آیا۔ بلکداس کو بالکل تروتازہ پایا۔ ان حالات کے چش نظر ، انھوں نے ہاتھ نغیری کے جواب میں فرمادیا کہ میں ایک دن۔۔یا ان حالات کے چش نظر ، انھوں نے ہاتھ نغیری نے کہا کہ اے عزیر آپ اپنے پورے سازو سان کے ساتھ کم ویش صرف ایک ہی دن نہیں ظہرے، بلکہ سو برس ظہرے۔۔

اوراب آی الله تعالی کی قدرت و کیسران کی بات کی جائی و کیسی به او است مع میں افا است کو کی ایسی الله الله الله الله بات کی جائی دیکھنی ہوتو، آپ اپنے کود کھنے اوراپنے کھانے پینے کی چیز وں کود کھنے جو بالکار و واز و ہیں جو دلیل ہیں کہ آپ پر اور آپ کے کھانے پینے والی چیز وں پر کم و ہیش صرف ایک ہی دن گزرا۔ اسکے

برنكس،اب ذرااي گدھے كوملاحظہ يجئے۔

۔۔۔ نیز۔۔۔اپنے اوراپ کھانے پینے کی چیزوں کے سواکا نکات کی دوسری چیزوں پر نظر ڈالئے تو آپ پر صاف فاہم ہو جا پکا، کدان سب پرسو برس گزر گے۔ آپ کیلئے اور آپ کی خوراک کیلئے وودن کم ویش ایک ہی دن تھا، جبکہ آپ کے گدھے کیلئے اور عالم کی دوسری اشیاء کیلئے دو موبرس تھا، اور کے گلے اللہ تعالی اس بات پر قاور ہے کہ کمی کے ایک ون کو کی دوسرے کیلئے سو برس متا اور کیلئے ایک

قیامت کا پہاس بزارسال کادن ،اگر کسی بند کیلئے صرف دورکعت نظل پڑھنے کی مدت کے مطابق ہوجائے ۔۔۔یا۔۔۔ سفر معران جو مکہ ہے بیت المقدس، وہاں ہے آسانوں، اور وہاں ہے وگئے مطابق ہوجائے ہے۔ کا ایک تفصیل سفر تھا جوا کیہ طویل وعرایش مدت کو حادی تھا، اے اگر مکہ شرفیف کے لحاظ ہے تھوڑی میں رات کا سفر بنادیا جائے ،الیا کہ شفر و بن آلر نے ہے پہلے ،گھر کے درواز ہے کی جوزنج بر کی تھی، وہ بلتی ہی رہ جائے ۔۔۔یا۔۔ بست جو گرم تھا، اسکی گری فتم شہونے پائے اور سفر کھل ہوجائے ۔یہ سب چیزی ہمی القد کی قدرت کا مدے باہر نیس میں بھی القد کی قدرت کا مدے باہر نیس میں بھی القد کی قدرت کا مدے باہر نیس میں بھی القد کی قدرت والا ہے۔

حضرت المنظمة كو حيات بعد الموت كامشام وكران ك بعداب آكى آت مل حضرت ابراتيم كو حيات بعد الموت كامشام وكران كاذكرب، يهال محى الشرق الى كا والرم شال حال به جماعان ويعين والله بندول كوب المميناني كي علمت عن الل كر المعنان كافر وكافر المسلم الماسية ... بنانج ... ارشاه موتا برك

#### سَعَيًّا وَاعْلَمُ اللهَ عَزِيْزُ حَكِيمُونَ

دوڑے آئیں گے، اور جان رکھو کہ بے شک الله غلبه والاحکمت والا ہے۔

اے محبوبیاد کیجی (اور) ذہن میں حاضر کر لیجئے اس وقت کو (جبکہ کہا ابراہیم نے کہ میرے پروردگار، مجھ کو دکھا دے کہ اپنی قدرت کا ملہ ہے ( کیسے قو جلاتا ہے مردوں کو )۔ جھے تیرے مرده زندہ کرنے کی اصل میں شبنییں، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ تو تھے مردے زندہ کرنے کی کیفیت کا مشاہدہ کرادے۔ اس پرقا در مطلق نے فرمایا کہ )اے ابراہیم ( کیا تھے نیمیں مانا) بتم تو اس کو پہلے ہی مان چکے ہو، جب بی تو نمرود ہے تم نے کہا تھا، کرتی الّذبی کی تیجی قریدیکٹ کہ میرارب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔

اس پرحضرت ابراہیم نے (عرض کیا، مانا کیسے نہیں) اے رب تو بخو کی جانتا ہے کہ میں اس پرایمان لاچکا ہوں (گمر) میری پیون (اسلئے) ہے ( کہ میرادل مطمئن ہو) جائے اور جسکا جھے علم القین ٔ حاصل ہے، اسکا 'عین الیقین' بھی حاصل ہوجائے۔

جعزت ایرا ہیم نے جس مود باندا تھ از سے اپنا معروف وٹن کیا، اسکا تر واٹس بدلا کھ رب قادر مطلق نے نہایت آئر بان طریعے سے ان کے وال کا جواب طافر یہ اور اور ا

ی مادر سے بہت اس کے ان اس کے دول میں اس کے برخاف حضرت عزیر نے اپنے جاتے کے شاق کے ان محضرت عزیر نے اپنے حجرت واستعجاب کوجس انداز سے ظاہر فرمایا، اس نتیج میں خودان پرموت طاری کردی گئی ۔۔۔۔نیز۔۔۔ا کئے گدھے کے مردہ ہونے اور پھر زندہ ہونے میں سوبرس لگ گے، پھر کہیں جاکران کو احیاء مودتی کا مینی مشاہدہ ہودیا۔

... التقريد حضرت ابراجيم الطيعين كي مود باندكر ارش پرالله تعالى في (فرمايا) اسابراجيم تم

'احیاء موتی' این سری آنکھوں ہے مشاہدہ کرنا چاہتے ہو ( تولو چار پر تد) اور ( پھران کو اپنے سے ہلا لو) اینے ہے اچھی طرح مانوس کرلواور خود بھی اکوا چھی طرح پہچان لو، اسکے بعد انھیں ذیح کر کے اسکے یروں کوالگ کر کے ، اسکے کلزے کر کے، اکلی بوٹی بوٹی کر دواور پھرسب کوا یک ساتھ ایسا ملا دواور آپس

میں خلط ملط کر دوکہ امتیاز نہ رہ جائے کہ کس کی بوٹی کدھرہے۔

چنانچەمىزت ابراجىم النظيمىلان نے جانوروں كوذرى كا اورائے كلائے پارچے، كوشت، خون، رگ، پیچے، بشرى، نلى اور باز دوں كؤكلائے كرتے باہم ملاديا اورائي روايت كے مطابق

ہاون دستہ میں کوٹ ڈالا یہاں تک کہ وہ ہاریک ہوکرخوب ل گئے۔

بہری رور سے کھ کر لینے کے بعد ( گھر کھ دو ہم ) ہراس ( پہاڑیر ) جوتم سے قریب ہواورجس پررکھنا
مکن ہوسکے (ان) پرندوں ( کی ) کم از کم (ایک ایک بوٹی ) ، چنا نچر انھوں نے باختلاف روایات ان
بوٹیوں کو تنظف حصوں میں بائٹ دیا اور پھران میں سے ایک ایک جھے کو چار ۔ یا۔ سات ۔ ۔ یا۔ دی
پہاڑ وں پرد کھ دیا اور ان سب کے سروں کو اپنے پاس رکھا۔ اور پھر تھم النبی کے مطابق کہ جب ذی کر
کے سب کو ایک دوسر سے میں طاکر پہاڑ وں پرد کھ چکو ، تو ( پھر انہیں بلاؤ، وہ) پرند ہے تبہار سے بلائ

ا نگاہر ہر عضوصی وسالم ہاوروہ سب اپنی سابقہ حالت ہی میں واپس آگئے ہیں۔
حصرت ایراتیم نے چار پر ندول کا انتخاب فر مایا تھا۔ وو وہ بی جو انسانوں سے نبتنا
زیاد وہانوس میں اوران سے قریب رہنے والے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جن کے نام
سے جین : ﴿ا﴾۔۔۔کیوتر ﴿ا﴾۔۔۔کیوت ﴿ ﴿ ﴾۔۔۔کوا ﴿ م ﴾۔۔۔مور۔۔۔ بعض روایتوں میں
کیوتر کی بجائے گھ ھاور بعض میں اسکی جگہ کا ذکر ہے۔

کیوتر کی بجائے گھ ھاور بعض میں اسکی جگہ کا ذکر ہے۔

۔۔۔ الحقر۔۔۔ جب حضرت ایرائیم الطفی نے ان چاروں کے سروں پر ہاتھ رکھ کر
آواز دی، اے کیور، اے مرغ، اے مور، اے کوے، اپنے سروں کی طرف دوڑ و، فدا کے
عمرے۔ بیسٹنا تھا ہرایک کے اجزاء دوسرے ہے جدا ہوکر اپنے میں ل گے اور ایکے بدن
درست ہوگے، گروہ جانورز مین میں اپنے سروں کی طرف دوڑ نے گے، چوکد اڑ نے میں
جانور کی کیفیت کم دکھائی دیتی ہے اورز مین پر چلنے میں بہت اچھی طرت اظر آئی ہے، اسکے
حضرت ایرائیم الطفی کے قدموں تک، وہ ہے ہدن دوڑ کر آے اور وہاں سے اڑ کر
اپنے اسپے سروں ہے، جو حضرت ایرائیم کے ہاتھ میں جے، لیٹ گئے۔

ا چاہ یہ سروں ہے، جو حظرت ایرائیم کے ہاتھ میں تھے، لیٹ کے۔

تو اے ابرائیم من لو (اور جان رکھو کہ ویک اللہ ) تعالیٰ (ظہوالا ) ہے۔ جو تو نے ما نگا، اس
ماجر جمیں اور (حکمت والا ہے ) اپنے ہرکام میں۔ جو پھی کرتا ہے وہ نہایت ہی حکم ہوتا ہے۔
محفرت ابرائیم الظیفیٰ کے ای واقعہ پر فور کرنے ہے یہ حقیقت کمل کرسائے آ جاتی ہے
کہ مردوستا بھی اور مجت بھی ہے۔ مرف میں لیک دور بھی سکتا ہے اور پر واز بھی کرسک
کے مردوستا بھی اور مجت بھی ہے۔ مرف میں لیک ویٹ بھی ایک دور بھی سکتا ہے اور پر واز بھی کرسک

عادئ ہے، نہ کر سبب لازی ، اسکتے یہ بالکل ممکن ہے کہ کسی میں روح نہ ہو، کیون اس میں زندگی ہواوروہ لغیروح کے بھی بطور فرق عادت ہے، دیکھے، بھی بھی ہورے، دوڑ ہے، افتصر اسکے سارے والی فائم کا ادریا طبی الجمہدوج کے بھی کام کسی اب اگر بالفرض کی میں روح والی زندگی نہیں ہے تو بیاس بات کی دلیل نہیں کہ وہ کی معنیٰ میں بھی زندگونی کے آثار واطوار کا ظہور از روئے عقل محال نہیں، بلکہ ممکن ہے۔ اور صرف ممکن ہی نہیں بلکہ واقع بھی ہے جہکا مشاہدہ حضرت ابراہیم کے واقعہ میں نہ کر او یا۔

حضرت ابراہیم یمی مشاہرہ فرمانا جا ہے تھے کہ کی روح والے جم سے روح کے نکل جانے کے بعداس میں روح کے نکل جانے کے بعداس میں روح کیے واپس آئی ہے؟ عام طور سے عرف میں ای کو احداد میں کی جم کی وہ زندگی جسکا سبب روح ہو، اسکوحیات کہا جاتا ہے اور چراس جم سے روح کے نکل جانے والحکی موت قرار دیاجا تا ہے۔

\_\_\_الفرض \_\_\_حضرت ابرائيم الطليطة المي معروف ومتعارف معنى مين حيات وموت كامنظرائي آكلحول ب ديكينا جاتج تتے-

چنا نچینو دانھیں کے ہاتھوں نے پرندوں کو ذیح کرایا گیا تا کہ جانے پیچائے معنی شل پرندوں کے مردہ ہونے کا دعین الیقین 'حاصل ہوجائے اور پھران پرندوں کے اجزاء بدن کو اس حال میں بلانے کا تھم دیا گیا کہ وہ سب کے سب بے روح تھے۔ صدائے ابراہیم پراکی دوڑ بھی اس حالت میں ہوئی کہ سب کے سر سے ہوئے تھے، سارے سر حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں تھے، لہٰذا یہاں کی کیلئے اس گمان کی بھی گنجائش نہیں رہ گئی کہ یددوسرے پرندے آگئے۔

ا کرید دوسرے پرندے ہوتے ، تواسطے اپنے سرکہاں گئے؟ اور بید وسرے پرندوں کے سروں سے کیے جڑ گئے؟ جبکہ حالت میتھی کہ ان میں سے ہرایک پرندے کی بوٹیاں الگ الگ ہوجانے کے باوجودائے اپنے ہی سابقہ جم سے جاکرل گئیں گئیں۔

اب اُگر بالفرض بدمان بی لیاجائے بیرسر کئے پرندے پہلے والے نہیں تنے بلکدو وسرے تنے، اس صورت موہومہ میں بھی بیتو ماننا ہی پڑے گا کہ جب وہ سر کئے تنے تو معروف و متعارف میں بدروح ہونے کی وجہ سے مردہ ہی تنے اور ان کو بھی روح والی زندگی سرول

ے جزجانے کے بعد ہی ملی ۔۔۔الختر۔۔۔دھنرت ابراہیم نے پرندوں کے مردہ ہونے کو بھی دیکھااور زندہ ہونے کو بھی ملاحظہ فرمایا۔ چنانچ آپ کوائے مردہ ہونے اور زندہ ہونے دونوں کا علم کیفین' حاصل ہوگیا۔

سابقہ آیات کے ذریعہ حفرت عزیراور حفرت ایرائیم کے حالات معلوم ہوجانے کے بعد بعد ہاں گی زعمی کے بعد بعد ہاں گی زعمی کے بعد بعد ہاں گی زعمی کے بعد ایک میری وی گئی ہاں گئی ہے، اواب سیجمنا ضروری ہوگیا کہ اس دوسری زعمی میں کیا چیز انسان کے کام آسکتی ہاور کون سائل وہاں نفع دے سکتا ہاور فاہر ہے ووصعد قد و خیرات ہے۔

مَثَلُ الْدِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُوالَهُمْ فَي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ ٱلْبُكَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ الدَّيْنَ مُثَالِ مِوْمِيْ رِياحِ الدَّالِ وَاللهِ كَارِوْنِي، الى صالحة الدَّيْنِ اللهِ الدِينَ وَ

فْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ قِائَةُ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَثَالَا وَاللهُ وَاسِمُ عَلِيُّهُ ۞

م إلى ص مودان ـ اورالله بزهائي بس ك ليم ياب ـ اورالله وعد والإمم والاب

۔۔۔الفرض۔۔۔ایک دانہ سے سات سودانے حاصل ہوئے (اور) صرف اتنا ہی نہیں بلکہ (الله) تعالی اسے بھی دانہ سے بھی دیادہ (الله) تعالی اسے بھی دیادہ کرم سے (بدھائے) سات سوکوسات ہزاد کرد ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ کرد سے (جس) خیر دخیرات کرنے والے (کیلئے جا ہے) اسکی نہیت نجے کہ طابق۔ (اور) ایسا کیوں نہ ہواسلئے کہ (الله) تعالی (وسعت والا) ہے اور وسیع پیانے پر بھشش فریائے والا ہے۔ اسکی صطاکی کوئی اختیافیس اور فرج کرنے والوں کو ،الکی نیتوں کو ،اور اسکے ارادوں کو بنونی جانے والا ہے۔

اوران سبكا (علم )ر كي (والا ع)\_

اجری زیادتی صبر کابھی تمرہ ہوتی ہے۔ اچا تک تکلیف چینچند اور نقصان ہوجانے کی صورت پیس مبر کرنا اور زبان پر حرف شکایت ندالانا، یہ بھی انسان کو بڑے اجر کا ستی بنادیتی ہے۔ اس مقام پر بیذ ہمن نشین رہے کہ بیسارے اجروقو اب اس صورت پیس حاصل ہو تگے جب صدقہ دینے کے بعد احسان نہ جایا جائے اور جس کوصد قہ دیا ، اس کو طعنہ دے کر اذبت نہ پہنچائی جائے۔

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ تُحْرِلا يُتَبِعُونَ مَمَّا اَنْفَقُوا مَمَّا جوزی رہا ہے ال اواللہ کی اوس ، گرنہ یجھا کریں اس کا جوزی کیا اصان جا کر وَلاّ اَدْی کُورِی کُورِی اَ اِن کے لیے اجرے ایک رہ ہیں۔ اور ندان پر کو کُن فوف اور نہ رئیدہ ہوں • تو (جوثری کریں ایک جوثری کیا ، احسان جا کر ) او ہر ویا اور پھرا سکے بعدا حسان بھی جا دیا اور یہ بی کہیں سوچا کریں اسکا جوثری کیا ، احسان جا کر ) او ہر ویا اور پھرا سکے بعدا حسان بھی جا دیا اور یہ بھی کہیں سوچا کہ حقیقت میں اس نے کیا دیا ؟ جودیا وہ اللہ تعالی کا دیا ہوا تھا اور اللہ تعالی ہی کی عطافہ مودہ بھی کہتا ہوا تھا اور اللہ تعالی ہی کی عطافہ مودہ

توفق ہاں نے دیا، وہ تو اللہ تعالی کے بندے تک اللہ کی عطا کردہ نعت کا پہنچاد ہے گا ایک ذریعہ یہ تو تھا، پھراس نے کیادیا؟ جس کا وہ احسان جنار ہاہے اور لینے والے کو دبنی طور پرد کھ پہنچار ہاہے۔
ایسے لوگ کی اجر کے مستحی نہیں، اسلئے جس خوش بخت نے عمل خیر وخیرات کا انجام دیا اور اپنا تمل ضائع نہیں کیا احسان جناکر (اور نہ) ہی (دکھ دیکر، تو ان) ایسے روح سعادت رکھے والوں (کیلئے اجر) عظیم (ہاکھ دیس) کریم (کے پاس اور نہ ان پرکوئی خوف) کہ کہیں انکااجر وثو اب کم نہ وجائے (اور نہ) یہ وہ کا کہیں انکا اجر وثو اب کم نہ وجائے (اور نہ ) یہ وہ کہیں انکا اجر وثو اب کم نہ وجائے (اور نہ ) یہ وہ کا کہیں انکا نہ وہ وہ کیں۔

كُوْلٍ مَعْرُونْ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرُقِنْ صَدَكَة يَتْبَعُهَا ادْعَى وَاللَّهُ غَنِي حَلِيَّة ٥

ا چی اول اور معاف کردینا، بہتر ہے اس صدقہ ہے کہ دیکھی لگائے جس کے دکھ کو۔ اور اللہ بے پر واوملم والا ہے •

۔۔۔افتھ۔۔۔اے ایمان والو، ضرور تمند ، فقیرا ورسوال کرنے والے کے ساتھ (اچھی ہولی)
خوش کلای ، نرم گفتگوا ور نیک وعد و (اور) اگر انکی طرف ہے کوئی نہ خوش کوار ترکت ہوگئی ہو جس سے
دل کو تکلیف پنچی ہو ہاتو تم انکے کلام کی نخی اور ورشی اور ان کے گڑ گڑ انے اور تک کرنے سے پنچنے والی
تکلیف کو درگز رکرتے ہوئے انکے ساتھ خوش کلای کے ساتھ چیش آؤاور انکا نرم لب ولجہ میں جو اب
دینا، تو تمہارا ہے (معاف کردینا) یا انکے جو اب میں تمہاری خوش گفتاری کی وجہ سے خود رب کریم کا
تمہاری مغفرت فرمادینا جمہارے لئے (مجتر ہے) تمہارے (اس معدقے ہے) جو (کہ ) تمہارے
تمہاری مغفرت فرمادینا جمہارے لئے (مجتر ہے) تمہارے (اس معدقے ہے) جو (کہ ) تمہارے

وہ بھی کوئی قابل تعریف صدقہ ہے کہ اد ہر صدقہ دے اور پار فوراندی ( پیچے لگائے جس کے دکھے) پہنچانے والی ترکت ( کو) ہجو لو (اور) اچھی طرح یادر کھو کہ (اللہ ) تعالی (بے پرواہ) ہے۔ انتحان صدقوں ہے، جوابے صدقوں کو احسان جنا کر ادرا یہ اور کا خراب کرتے ہیں (ادر طلم واللہ ہے) فتل واللہ ہے، احسان جنانے والوں اور ایڈ اہ پہنچانے والوں کو مقوبت اور عذاب کرنے میں جلم کی ٹیس کرتا تو۔۔۔

مَالَكَ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْلْخِرِ فَمَثَلُهُ كُمَثَلُ مَقُواْنِ

لَوُمِن حَدَمَاهِ عَلَا اللهُ كَادِرِيَكِ وَالْيَوْمِ اللّٰخِرِ اللّٰحِرِ الْمَثَلُ مُثَلِّلُهُ كُمَثَلُ مَقُواْنِ

عَلَيْهِ ثُرَاجِ قَاصَابُهُ وَابِ فَتَرَكَّهُ صَلْمًا لَّلَا يَقْدُرُونَ عَلَى شَكَى عَلَيْهِ مَلْمَالُولُ مَعْلَى اللّٰمِيرُولُ عَلَيْهُ وَمَا الْمَوْنِ فَي مِنْ مِنْ مِن عَلَى فَرَيْحِ وَمَا الْمُونِ فَي مِنْ مِنْ مِن عَلَى فَرَيْحِ وَمَا الْمُونِ فَي مِن مِنْ مِن عَلَى فَرَيْحِ وَمَا الْمُونِ فَي مِنْ مِنْ مِن عَلَى فِي فِي وَرَدِ اللّهِ اللّٰمِن فَي مُنْ مِن عَلَى فِي فِي اللّهِ مَن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مَنْ مِن عَلَى فِي اللّهُ مَن اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الل

وَاللّٰهُ لَا يَكُوبِينَ الْقُومَ الْكُورِينَ ٥٠ اورالله تعالى بين جايت دينا كافرة م و •

(اے ایمان والونہ ضائع کردو) اور نہ باطل کردو(اپنے صدقات) کے اجر دائواب (کو)
لینے والے محتاج پر (احسان رکھ کر، اور) اے (وکھ دے کر) جسمانی ۔۔۔او۔۔وڈی طور پر تکلیف
بہنچا کر، زبان ہے اسے بھک مڈگا کہہ کر، ترش روی کے ساتھ اس سے چیش آگر، تیوری بھنویں پڑھا
کر فرہن تھیں رہے کہ اگر فقیر نہ بولوا میرصف جو دو کرم کا مطر معرف یا در کھوکہ مال اللہ کی ملک
ہے، اللہ بی اسکاما لک حقیق ہے۔

اميرآ دى كى حيثيت آس نے زيادہ اور پھونين كہ وہ اس مال كا حمال اور بار بردار ہاور احسان ما كي حال اور بار بردار ہاور احسان ما كب مال كا ہمال اور مال بردار كی طرح بواور خدا كى دى ہوئى دولت كو اس كى عطافر مودہ تو فيق ہے ہى كے بندول تك پہنچانے كا محض ايك ور ديوبوء كم از كم اسكو تو اپنے كوئن بجھنے كا ملط نہيں كرنى چاہے ہمال اگر فعت پائے والا از خود بَلِين فاطرال ذريع کا شكر كرا او ہواور فعت اس تك پہنچانے كى وجہ ہے اسكا حسائند ہو، تو اس كوا كى اعلى الله على اور سعادت مندى پرمحول كيا جائے كا مسافح المحسود قبل الله واس كے الله واس كے الله واس كے الله واست مندى برمحول كيا جائے كا مسافح الله على المحسود تعلق احسان مندوب تا اس كا كھونے كے شكرانے بھی خود احسان مندوب من سے كے والد واس كے گئے دوئيرے مانا احسان مندوب من سے كے والد واس كے گئے دوئيرے مانا احسان مندوب من سے كے والد واس كے گئے دوئيرے مانا احسان مندوب من سے كے والد واس كے گئے ہوئے كے دوئيرے مانا احسان مندوب من سے كے والد واس كے گئے کہ وقت كے شكرانے بھی خود احسان مندوب من سے كے والد واس كے گئے کہ وقت كے شكرانے بھی خود احسان مندوب من سے كے والد واس كے گئے کہ مندوب كے مانا احسان مندوب من سے كے والد واس كے گئے كے دوئيرے مانا احسان مندوب مندوب مندوب كے مانا احسان مندوب كے مانا احسان مندوب كے اللہ مندوب كے گئے كے دوئيرے میں جانا احسان مندوب كے اس كے گئے كے دوئيرے میں خود مندوب كے دوئيرے میں جانا احسان مندوب كے سے كھون كے دوئيرے میں جانا احسان مندوب كے دوئيرے میں جانا احسان مندوب كے اس كر اس كے دوئيرے میں جانا احسان مندوب كے دوئيرے میں ہوئی کے دوئيرے میں جانا احسان مندوب كے دوئيرے میں کی حدوث کے دوئيرے کی کھون کے دوئيرے کے دوئيرے

۔۔۔الفرض۔۔۔اے ایمان والو! اپنے صدقات کواحسان جنا کر اور ایذ اود کے کرضا کتا نہ کرواور ان کے اجر وثو اب سے محروم نہ ہوجاؤ اور ویسے نہ بنو ( چیسے وہ ) منافق ( جوخرج کرے اپنے مال کو ) لیمن اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی ورضا کیلئے نہیں ، بلکہ ( لوگوں کے دکھاوے کو ) لوگ دیکھیں اور اسکی سخاوت کی تعریف کریں ( اور ) صرف اثنا ہی نہیں بلکہ ( نہ مانے اللہ ) تعالیٰ ( کو ) تو پھر جوخدا ہی کونہ مانے ، تو وہ خداکی رضا وخوشنو دی کا تصور کیسے کرسکتا ہے؟

(اور) یونمی ندهانے ( پیچلے دن ) یعنی روز حباب و کتاب، قیامت ( کو) اور ظاہر ہے کہ جب حباب و کتاب، قیامت ( کو) اور ظاہر ہے کہ جب حباب و کتاب اور جزاء وسرا اوالے دن پر ایمان ہی نہیں تو وہ وہ ہاں کے کی اجر د قواب کا کیا خیال کرسکتا ہے۔ ( تو ایک ) اور اسکے نفقہ کی ( مثال ہے اس چینے پھر کی جس پر مٹی ہے ) ، تو چکنا پھر ہوا منافی اور شی ہو کی اس کے وہ صدقات جو صرف لوگوں کو دکھانے کیلئے دے گئے ( پھر پڑے اس پر نوروار جید) بری بری بوندوں والی تیز بارش ( تو ) وہ بارش مٹی کو بالکل بہالے جائے اور ( چھوڑ دے اس کو صاف پھر ) ایسا کہ اس پر مٹی کا ار بھی نظر ند آئے۔

المراق المراق المراق كالريال كالريال كالمراق المراق المرا

-a- Joseph Work-

اس مقام پر دومورتی قابل فور ہیں ، ایک ہے ریا کاری کے طور پر کوئی عمل کرنا۔۔۔

ادر۔۔۔دومری ہے نیک عمل کر لینے کے بعدا حسان جانا اور آگلیف پہنچانا۔ پہلی صورت میں عمل کرنے والاسرے ہی ہے کہ اجراحی جی بہت ہوتا۔ تواسکا پیم عمل کرنے ہے پہلے جیسے خل کرنے والاسرے ہی ہے کہ اجراحی جی جائے ہی دامن رہتا ہے اور دومری صورت میں عمل کرنے والا الله تعالی کے فضل کر لینے کے بعد بھی تھی دامن رہتا ہے اور دومری صورت میں عمل کرنے والا الله تعالی کے فضل دکر مے اپنے نیک اعمال کا اجر والو اپ ہومنا دیتا ہے۔

جنانے اور تکلیف پہنچانے کی وجہ سے عدل خداوندی اسکواجر والو اب کومنا دیتا ہے۔

دیک ایس کے الله تعالی نے اپنے اس ارشاد میں بندوں کوروکا کہ اپنے ہر اعمال کا اجر والو اب کا اسکواجر والو اب کا اسکواج ہو گئے ہو ہو گئے ہی اجراحی کو اب کو اب کا اسکواج ہو گئے دو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے میں منا ہو ہو ہو گئے ہی میادت اور اس سے صرف اللہ تعالی کو در ہو گئے ہ

# Marfat.com

كحماس طرع كى موتى بي كالدالعالمين الميس ني تيرى بنت كى ال في من ... إ ...

تیرے جہنم کے خوف سے تیری عبادت نہیں کی ہے، بلکہ میں نے صرف تجمی کوعبادت کے لائق پایا،ای لئے تیری بی عبادت کی۔

وں پیاب کے الرض ۔۔۔ ایسے رہا کا رجو صرف رہاء کے طور پرخرج کرتے ہیں (خمتصرف ہو تکے کسی چیز پر جو کمایا انھوں نے) لینی جو چیز صدقد دی ہود کھانے کو۔۔۔الغرض۔۔۔وہ نہیں قدرت پا کینگے اس بات کی کہ وہ اپنے رہا کا راندا عمال سے کوئی فائدہ اٹھا کسیس (اور) سجھ رکھو کہ (اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت و بتا) یعنی ہدایت پانے کا مقصد دل ہی میں نہیں ڈالٹا (کا فرقوم کو) یعنی کا فروں کو خیر وارشاد کا راستہ نہیں دکھا تا۔

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ اَمُوالِهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَتَشَهِينَّا ا اوران كَ مثال، جو فرج كرين ابنال الله كام ضياحة كو اوراج كو ثابت قدم ركحة كو،

مِّنَ الْفُسِهِمُ كَمَثَلُ جَنَّتِهِ بِرَبُوتِ إَصَابَهَا وَابِلُ فَالْتُ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ

الی ہے جیسے، باغ ہو ٹیلے پر، جس پر پڑی زور کی بارش توباغ دونے پچل لایا۔

قَانُ لَعَ يُصِبُهَا وَابِلِ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ٩

پراگراس پربارش شہوئی توشیم ہے۔ اور الله جو پکھرتے ہود کھر باب

اس سے پہلے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جواللہ کی راہ میں اپنے الوں کوٹرچ کرتے ہیں النے صدقات کی مثال ان دانوں کی طرح ہے جنموں نے سات سات ایسے خوشے اگائے کہ ہر

برخوشے میں سوسودانے میں۔ .

(اور)اب فرمایا جار ہاہے(ان) لوگوں (کی مثال جوٹرج کریں اپنامال ،اللہ) تعالی (کی مثال جوٹرج کریں اپنامال ،اللہ) تعالی (کی مرضی چاہئے کواور) اسلام پراپنادل مضبوط رکھنے کیلئے اور (اپنے کوٹا بت قدم رکھنے کیا۔ ۔۔۔الفرض۔۔۔جواللہ تعالی کی رضاجو کی اور اسلام پراپنے دل کومضبوط رکھنے کیلئے شرح کرتاہے ، اپنے کواحکام شریعت چمل کرنے کا عادی بناتا ہے اور اپنے نیک اعمال کوالی

نیقوں اورا کے کاموں کے محفوظ رکھتا ہے، جن سے وہ نیک اعمال فاسد ہوجا کیں اوراپ دل کو فایت قدم رکھنے کیلئے ذکر اللی کر تاریخ اسے ۔ اور جس پر پیر تقیقت بالکل واضح ہو کہ جو محفوظ میں ایک مدھ دالیٹ میں ایک اس اس میں ایک اس میں ایک مدا

محض الله کی راه میں مال خرچ کرتا ہے، اس کا دل اسلام پر اس وقت تک مضبوط نہیں ہوتا جب تک اسکاخرچ کرنامحض اللہ کی رضاجو کی کیلئے ند ہو۔

توایے پیران اخلاص کے اعمال خیر و خیرات کی مثال (ایسی بی جیسے باغ ہو) مناسب
او نچائی رکھنے والے (شیلے پر) جو سردی کے نقصان سے محفوظ ہوا وراطافت کی وجہ سے شنڈی ہوا کے
مجمو تکھا سے نقصان نہ پہنچا تکسیں۔۔الفرض۔۔نه وہ بہت نیچی کی زمین میں ہوکہ سردی اور شمنڈی ہوا
کے جمو تکھا سے جاہ کردیں اور نہ بی اپنے بلند وبالا پہاڑ پر ہو، کہ وہاں کی سرداور تیز ہواؤں کی شدت کو
کرداشت نہ کر تکس، بلکہ وہ درمیانی جگہ ہو، نہ بہت او نچی، نہ بہت نیچی (جس پر پڑی زور کی بارش تو
باغ ) اپنے مالک اور صاحب باغ کیلئے (دونے پھل لایا)۔

ایک سال میں اتنا کھل دیا جتنا اور زمینیں دوبرس میں دیں (پھراگراس پر) زور دار (بارش شہوئی تو) اس پرمعولی بارش بلکہ (شبتم) کائی (ہے)۔ چونکہ وہ زمین اچھی ہے، اسکی بوا نوشگوار ہے، ایسے میں جج اچھا اثر کرتا ہے۔۔۔الاتھر۔۔ مخلصین جو پھے خدا کی رضا کیلئے صدقہ دیتے ہیں، وہ اچھے بدلے سے خالی نییں، دوصد قہ خواج تھوڑا ہو بابہت۔

-- فز-- کمیت میں پانی لگانے کی برکھتی کے وقت ضرورت ہوتی ہے، اور بائی پانی
لگانے مے مستعنی ہوتا ہے۔ سوای طرح جاد کیلئے بر مرتبہ جہاد کے وقت ال فرق کرنے ک
ضرورت ہےاور جواللہ کی رضا جوئی کیلئے فرق کرتا ہے، اس کیلئے کی وقت اور موقع کی قید
فیس - وو بروقت اللہ کی رضا جوئی کیلئے فرق کرسکتا ہے۔

(اور) جان رکور (الله) تعالى تم (جو پر کور تے ہو)ا ، (و کیور باہے) نہ کسی کا اطااص س سے چھپا ہے اور شدی کسی کی ریا کاری۔

اب آ کے دیا کاروں کے صدق کی دوری مثال ہیں کی جاری ہے۔۔۔

### ايُودُ احدُكُمْ إِنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةً مِنْ أَغِيْلِ وَاعْنَابِ عَبْرِي مِنْ تَحْتِهَا

ۗ ڮٳٮؖڹؠٳڔٳٷڹؖۜۜڡ۪ٳڄڰڰڔٳڲٳؼؠڶۼۥۅڰؚۄڔٳۅڗڟۅڔۏڵٷۺٮۼۣڹڔڽۛؠٳڔۑۄڹ؞ ٳ**ۯڒ۫ۿۯ۠ڵۮ۫ڔؽۿٵؖڡؚؽڴڸٳڶڟٛػۯؾؚٞۏٲڞٲڹڰٳڷڮڹۘۯؙٷڵٷ۠ۮ۫ڗؚؿۊ۠ڞؙػڡٛ**ٲٳٛٛ

ا سكے ليے اس ميں برطرح كے پيل بين، اوراس كو پينيا برها يا، اور بج بين كمرور،

فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيْهِ كَارُفَاحَتَرَقَتْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ

چر پہنچااس باغ کو بگولاجس میں آگ ہے، توباغ جل گیا۔ای طرح بیان فرماتا ہے الله

كُلُّهُ الْلِيْتِ لَعَلَّكُمُ تَتَقَلَّكُونَ فَي

تم كوآيتي كهاب فوروفكر كرو●

(کیا تبہاراکوئی چاہےگا) ظاہر ہے کہ نیس چاہےگا (کہ اسکے ایک ہاغ ہو مجوراوراگوروں
کا) جس کواس نے بڑی محنت سے لگایا ہواورا تیسی طرح اسکی نگہداشت کرتا رہا ہواوروہ ہاغ بھی الیا
کہ (جسکے بیٹے نہریں جاری ہوں) اور حالت یہ ہے کہ (اس) باغ والے (کیلئے اس) باغ (یس)
صرف مجبورواگوری نہیں جنگاذ کرائی بہتری اور کشرت کے سبب سے کردیا گیاہے، بلکہ (ہرطرح کے)
۔۔۔الفرض ۔۔۔ طرح طرح کے (پھل) دینے والے درخت (ہیں اور) اب صورت حال یہ ہوئی
کہ (اس) باغ کے مالک (کو پہنچا بو حالیا) وہ بالکل ضعیف ہوگیا کہ اب کی محنت کے لائق نہ رہ گیا
(اور) اس بڑھا ہے ہیں اس کے بال (بیچے) بھی (ہیں) جو چھوٹے ہیں اور ہے صد (کمزور) ہیں جو
کوئی کام اور کی طرح کی محنت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے (پھر) ایسے وقت میں (پہنچا اس باغ کو)
گرم ہواؤں کا (بحولا) ، ایس لو (جس میں آگ ہے تو) اسکی ویہ سے شاداب وسر ہز (باغ جل گیا)
اور خاسم ہوگیا اور باغ والا جران ڈیگئین رہ گیا۔

امنافى اورياه كارك فلى يوشال جكرمدل الى كارم بوالي بالافال أوجن

ے انھیں میلوں کی امید ہے ، جلاد کی اورو وجروم و مقرم روجا کیگا۔ (ای طرح) یعنی اس بیان کے مانند جو کہ بیان کیا گیاہے جہاد کے بارے میں اور انفاق فی

رون کران کا مسلما در حضرت عزیر الطبیعایی کا قصد وغیره و غیره - (بیان فرما تا ہے اللہ ) تعالیٰ تمهار بے سبیل الله ، کا مسلما در حضرت عزیر الطبیعایی کا قصد وغیره - (بیان فرما تا ہے اللہ ) تعالیٰ تمہار بے کئے (تم کو) مخاطب فرما کر تو حید کی تحقیق اور دین کی تصدیق سے متعلق واضح ولائل اور اپنی روش

(آيتي) تا (كه) تم ان يس (اب) تو (غور وكلركرو) اورائط اندر جوفيحي بين ان عجرت

حاصل کر کےان برعمل کرو۔

اوراتی طرح ذبن نظین کرلوکه مومن کو بهتر بدل اور بزرگی نصیب ہوگ ۔ مومن کی سعی رگف لا بے گی اور مومن کی سعی رنگ لا کے بات کی اور مومن نے اپنے انجال کوجلا ، اور دونق بخشی ، اسکے بر خالف منافق کی کوششیں را نگال جائیگی اور منافق کے اعمال اکارت اور صافح بوئے اور اسکے اموال گھائے اور خسارے میں پڑے اور اسکا خاتمہ بریاد جوااور اس

۔۔۔افتھر۔۔۔مومن کا حال ایسا ہے جیسے ایک کھیتی۔ آگے پھر اسکی جز بھی مضبوط اور پھل
بھی شیر ہیں اور شاخیں بھی خوش نما اور منا نع بھی ہے جشار۔ اسکے برعس منا فق کا حال ہیہ ہے
جیسے کسی کی تجارت گھائے میں اور سامان چوری ہوجائے اور بڑھا پا گھیر لے ۔ کوئی یار و
جیسے کسی کی تجارت گھائے میں اور سامان چوری ہوجائے اور بڑھا پا گھیر لے ۔ کوئی یار و
خور بھیج کہ کیا بید دونوں ہرا ہر۔۔۔یا۔۔ کسی بات میں ایک دوسرے کے مشابہ ہو بھتے ہیں۔
سابقہ آیا۔ کر ہم نے فاہم فرماد یا کہ صدقہ کرنے والے کی نیت میں اضااص ہونا چا ہے
اور اوکوں کو دکھائے اور سنانے کی غرض نہیں ہونی چا ہے اور نہ ہی فقر او پرا حسان جنا کر اور
طعنے دیکر افسی افریت پنچانی چا ہے۔۔۔افھے۔۔۔افھے۔۔۔مدقہ وخیرات کا مقصود اسلی صفاء باطن

يَاثِهَا الَّذِينَ امْنُوا الْفِقُوا مِنْ طِهِهِ مَاكْسَ بْنُو وَمِنَّا الْحَرْفِ الْكُومِ الْاَرْضِ

ا اعلى دادا دو كار مال جورة على ادر جورة عندان المرات الم

ادر بعمرف يخ كاراده فدكره، كراس عفري كرو، طالك في توثم ندلوك السكر، بغيراس عن آكود با \_\_\_

#### وَاعْلَمُوا الْكَ اللَّهُ عَنِي حَمِيدُ

اور جان رکموک بالک الله بي واولائق مر ب

تزكية تطبير قلب كس جو برناياب ك مسول كيك (اسامان والو) دل كسيال كسراته ا اسلام كوقيول كر ليف والو (وو) خرج كردوخدا كي رضا كيك انبا ( با كيز مال ) جورزى ناكار واورنا قابل استعمال نه جو خواد و مال وه و ( هركيتم ني) تهارت اوروستكارى ك اربيد ( كما يا اور) خواود ومال و و

ہو (جو کہ ہم نے نکالا تہبارے) فاکدے کے (لئے زیبان ہے) غلہ اور میوہ وار درخت کی شکل میں۔
اے ایمان والو! اگر بیروی ہی کرنی ہے تو ان تخلصین مالدار انصار کی بیروی کر وجو مجبور
کینے کے وقت جو بہت کی کئی چنی ہوئی ہوتی تھیں، ایک دوسرے سے چھپا کر مجد نبوی
کے کونے میں رکھ جاتے تھے تا کہ مہا ہرین میں سے جو محتاج لوگ ہیں، اسے نوش
فرمالیس تم دنیا سے محبت کرنے والے اس مالدار کی فقل نہ کروجود وسوصاع قراب مجبوری میں ملاد یا ہوتم ایسانہ کرو۔

(اور بے معرف) خراب، ردی اور نا قابل استعال (چیز کاارادہ ندگرو)۔ ایسا (کہ) اس کو اکتفا کر کے (اس) میں (سے خرج کرو)۔ الفرض۔۔۔ خیر و خیرات صاف سخرے پاکیؤہ مال سے حروبہ خراب اور ددی مال سے جو بذات خود ترام ہو۔۔۔ اسکی حمام چیز کو دینے ہا کہ حاصل کیا گیا ہو۔ اور کسے تم خراب مال دوسروں کو دینے پر راضی ہوتے ہو (حالاتکہ) جب صورت حال میہ ہے کہ اگر بالفرض اسطرح کا خراب مال کسی دینے والے کے ہاتھ سے تہادے حقوق کی ادائیگی میں خود تہمیں (ملے تو تم خدلو کے) اور خیبول کرو کے (اس) مال (کو) آئیکھول کر جو اس کی صحت و سماہ تی کی صورت میں۔ اب ایسے مال کو تبول کر لینے کی تمہارے پاس بھی نالپندیدہ صورت رہ جاتی ہے کہ تم سستی اور سہولت سے کا م لواور صاف ستھرے مال سے صرف نظر کر لو اور خرا بی و برائی دیکھیے ہے تکھیں بند کر لو۔۔

۔۔۔الفرش۔۔۔(بغیراس میں آگودبائے)اصل صورت حال ہے مُر فی نظر کے اور جان بو جھ کر انجان ہے ، تو خود ایسا مال قبول کر لینے پر راضی نہیں ہو سکتے ۔ تو تم یقین کرلو (اور جان رکھو کہ بیٹک اللہ ) تعالیٰ (بے پرواہ) ہے اس خض ہے جو ہرا مال صدقہ ویتا ہے اور وہ بذات خود (لائق حمہ ہے )۔۔۔نیز۔۔۔تعریف کرنے والا ہے۔اس خض کی جو یا کیز مال میں سے صدقہ دیتے ہیں۔

اَلشَّيَظُنُ يَجِدُ كُو الْفَقْلَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحَشَاءَ وَاللّهُ يَجِدُكُمْ فَالشَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَدَهُ مَا عَالَمَهُ مَعْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ لَالمُولَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَلْمُعْلِمُ وَاللّهُ وَال

المروجودا في الروجودا في المحالم فوادوه في الحروجي في الموجودا في المروجودا في المروجود في الموجود في الموجود في الموجود في الموجود في الموجود في المروجود في المرو

نَعْقِ الْحِكْمَةُ مَنْ يَشَكَا وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةُ فَقَلْ أَوْقَى خَيْرًا كَيْتَهُمَّا وَ فَيَ حَيْرًا كَيْتَهُمَّا وَمَعْ مَنْ الْحِيْرَا الْمُعْلِمُ وَعَلَدُ وَمَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ وَمُواللّهُ الْمُؤْتِمُ اللّهُ اللّ

اورافعیت نیم مانع محربوش منداوک

جو(وے) دیتا ہے صدقہ دینا کی (حکمت) اپنے بندوں میں سے (جے جا ہے) تا کہ وہ جا کا کہ وہ جا کہ کا کہ وہ جان کے کہ کیا صدقہ دینا جا ہے؟ اس بالحنی شعور سے بندہ القامر ممانی اور دسوسہ شیطانی میں اقمیاز کر سکے (اور) ظاہر ہے کہ (جس کو ) اس شعور کو فائی اور فر است المحان سے نواز الکیا اور (حکمت دی گئی) تو ( ویک اسکو ) بہت زیادہ نیکی اور فیر کیئر سے المرش سے المحان دی وولت ) دی (دی گئی) ہے۔

الرائل في المستخدم الموالية المستخدم ا

(اور)ان سے (تھیجت نہیں مانے مربو شمندلوگ) جوصاف اور تیز عقل والے ہوتے ہیں،
جن کی عقول خالص ہیں، جو وہم اور خواہشات نفسانی کی طرف جھا کا کسے محفوظ ہیں۔
۔۔الحقر۔۔۔اس سے باعل علماء وتھا اویل مرادیں۔ہر ہرمگاف مرادیس، اگرچہ

وَمَالِلْظَلِمِينَ مِنَ انْصَارِهِ

اورئیں ہے فالموں کے لیے کوئید دگارہ

اس مقام پراے ایمان والو، پیجی ذہن شین رکھو(اور) اچھی طرح بجی لوکہ (جو) پیچہ (جمی کم نے خرج کیا) خواہ تھوڑا۔۔۔یا۔۔ نیادہ چھپا کر۔۔۔یا۔۔ کھلے عام، فرض کے طور پر یامتحب طریقے ہے، ریا کاری کی راہ ہے یا غالص نیت ہے اور خدا کی راہ میں یا غیر خدا کی راہ میں (یا کوئی مفتین، بھی منت مائی ) اور اس طرح ایک غیر واجب کام کواپنے او پر واجب کرلیا، وہ نذر معتمن ہویا غیر معتمن، مائی ) اور اس طرح ایک غیر واجب کام کواپنے او پر واجب کرلیا، وہ نذر معتمن ہویا غیر معتمن، وافعات میں۔۔یا۔۔ بلاشرط، مال ہے متعلق ہو۔۔یا۔۔۔ افعال ہے، بیسے نماز، روز ہوغیرہ و غیرہ (تو بے فیک اللہ) تعالی (اس کوجات ہے، اور) فرامو شنیس فرادیا، تو سالو کرائی کو کوئی ہو کیا۔۔۔ مال حرام سے صدقہ کرتے ہیں۔۔۔یا۔۔۔ مال حرام سے صدقہ کرتے ہیں۔۔۔یا۔۔۔ مال حرام سے صدقہ کرتے ہیں۔۔یا۔۔۔ نذر تو طاعت ہی کے ساتھ کرتے ہیں۔۔۔یا۔۔۔ نزر تو طاعت ہی کے ساتھ کرتے ہیں، مگراہے وہ نئیس کرتے (کوئی مددگار) جو آخرت میں انکی مدد کرے اور ان سے آخرت کے عذاب کوروک لے۔۔۔انی سی سر سے الی کیکھی کر وہ فرائی میں مہتر ہے۔۔

اَن تُنبُ واالصّد فَت فَنِعِنَاهِی وَان تُخَفُوها وَتُوثُوها الْفُقَا اَفْقَا اَءَ فَهُو الرعاد دومدة ت، قبى كياخب، اوراگراس كوچهاؤ او فقيرول كودو، توب خَنْدُ كُلُّهُ وَيُكُونُ مَعْنَكُمُ هِنْ سَتِبَالِكُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَمِيْرُ @ بهتر به تهار به ليد اور دوركرور كاتم تهارب بوكانه واوالله تهارب يحد بافرب . تو (اگر) كطرعام فاجركر كر (اعلام يدو) اين (صدقات، ق) يمكل (مجي كيافوب).

اس واسطے کداوروں کواسکے سبب ہے رغبت ہوگی، بخیلوں پرالزام ہوگا اور بےگانوں کے دل اہل تن کے ساتھ آشائی اوردوی کرنے پر مائل ہو تکے (اوراگر) خفیہ طور پرصد قد دینے والے اپنے (اس) عمل (کو چیپاؤاور) چیپا کر (فقیروں کو دو، توبیہ) بھی (بہتر ہے تبہارے لئے ) اسلے کہ تبہارا بیصد قد دکھانے اور سانے کی آفت ہے دور رہتا ہے اورفقیر بھی لینے کی ذلت اور بے بڑتی ہے تھوظ ارہتا ہے۔ عبد رسالت مآب میں سجابہ کرام معد قات چیپا کردینے کے واسطے براا بہتا م اور مبالغہ فرماتے تھے، خواوہ وصد قات فرض ہوں ۔۔یا۔ نقل ۔ لیکن بعد کے بعض علیا کرام کا مختاریہ ہے کہ فرض صد قول ۔۔ شاف نے رسی فل ہر کرکے دینا اولی ہے تاکہ لوگ یہ گاریہ ہے کہ فرض صد قول ۔۔ شاف نے بھی فل کرکے دینا اولی ہے تاکہ لوگ یہ گمان نے کریں کہ بیز کو قائین دیا ہو تھے اور ان میں شوق بیدا ہو تی اسب ہوتا ہے۔ ہاں گرنظی صد قول میں چیپا کر دینا اولی ہے، اورافعنل ہے ۔ اس کرنظی صد قول میں چیپا کر دینا اولی ہے، بھول دھڑ ہے اس میں شوق بیدا ہوتے ہے۔ ہاں گرنظی صد قول میں چیپا کر دینا اور افعنل ہے۔ اورافعنل ہے۔ مدید شریف میں ای قائی مدید دینا طاہر کرے دینے ہے۔ تارے بیا ارشاد ہے: اورافعنل ہے۔ مدید شریف میں ای اورافعنل ہے۔ مدید شریف میں ای پھید وصد تے کے بارے بی اراش دی اورافعنل ہے۔ مدید شریف میں ای پھید وصد تے کے بارے بیں ارشاد ہے: اورافعنل ہے۔ مدید شریف میں ای پھید وصد تے کہ بارے بیا ارشاد ہے:

یہ رب کریم کا کتنا بڑا کرم ہے کہ صدقے کے تعلق سے فر مایا کہ اگر اخفاء کرد کے تو تمہارے لئے بہتر ہوگا۔

(اور) دورب كريم (دوركرد عكاتم على تمهار عربكم كناه) جومظالم اور حقوق العباد ين نه على المان الوراور) يادركوك (الله) تعالى صدقه من اظهار ين النفاء ع تعلق عن جو كريم جوال الريم عن المان على المان على المان عن ال

اس مقام پر بیذ بن لھیں رے کے صدقات واجہ کافروں کوئیس دے باسکتا، خواہ وہ کافر در کوئیس دے باسکتا، خواہ وہ کافر درینے میں کوئی حریث نہیں۔ معرف بھی صدقہ ذی کافر کو دینے میں کوئی حریث نہیں۔

لَيْسَ عَلَيْكَ هُلُ هُو وَلَكِنَ اللّهَ يَهْدِى عَنَى يَعْلَا أَوْمَا تُنْفِقُوا مِن خَيْرِ لكى جَهَاد عا مان كهايت الله الله مايت اعلى على دارج الله الله وقد الراق الدارة الله الله على الله وقدا فلا تُلْسِكُو وَمَا تُنْفِقُونَ إلّا البَيْعَاءَ وَجَهِ اللّهِ وَمَا تُنْفِقُوا الله وحد عدد الراق عراف الله عن عالمار الله يك من بالله الدارة الهالال

### مِنْ خَيْرِيُوكَ إِلَيْكُهُ وَ إِنْتُهُولَا ثُظْلَمُونَ ۞

تم كو پورا پوراديا جائے گا،اورتم پرظلم نه كيا جائے گا •

توا محبوب! تمهارے دامن کرم ہے وابستہ ہوجانے والے اور دل کی بچائی کے ساتھ اسلام تبول کر لینے والے انسار نے خلعت ایمان سے سرفراز ہونے اور نبوی کلام ہدایت التیام سے عقل و معرفت حاصل کر کے متاز ہونے کے بعد، اپنے مشرک رشتے داروں اور بنوقر بظہ اور بنونسیر کے یہودی قرابت داروں کو جونفقد دینا بند کر دیا ہے۔۔۔یا۔۔۔فقد دینا میں کر اہت محسوں کررہے ہیں اور وہ بھی اسکے تاکہ وہ ہدایت قبول کر لیں۔

تواے محبوب استہیں تو بخوبی معلوم ہے کہ ( شمیل ہے تہارے ذما تی ہدایت) اور انھیں منزل مقصودتک پہنچادیتا ۔ تو پھر منزل مقصودتک پہنچادیتا ۔ تو پھر صرف نکی رائٹ دکھانا ہے ، فدار منزل بھی پہنچادیتا ۔ تو پھر صرف انکی ہدایت یافتہ ہونا کب ضروری ہے ( ہال اللہ ) تعالیٰ اپنی عنایت سے ( ہدایت دے ) اور ایمان والا بنادے ( جے جا ہے ) ۔

توا مے جوب! آپ اپنے چاہیے والوں کو ٹیر کردیں کے سرف کی کی ہدایت کی خواہش کر لینے
سے اسکو ہدایت نبیل ملتی ہو پھر ہدایت نا تبول کرنے کی صورت میں بھی تم اپنے ذی کا فررشتہ داروں
کو نفقد دے سکتے ہو۔(اور)یا در کھو (جو ) بھی (اچھی چیز ) مال وغیرہ تم (خرج کرو) گے (تو وہ تہمارے
آپ کیلئے فائدہ مند ہے ) ار کا ثو اب تہماری طرف رجوع کرنے والا ہے جس پرتو نے خرج کیا ، وہ کا فر
ہو، خواہ سلمان (اور ) بھلا اس خرج کرنے کا فائدہ تم کو کیوں نہ پنچے ، اسلئے کہ (نہیں ہے راو خدا میں
ویٹا) خرج کرنا ( تمہارا ، جمر یہ کہ اللہ ) تعالیٰ ( کی مرض ) اور اسکی خوشنودی (چاہئے کو)۔

۔۔۔انفرش۔۔۔تبہارا کام ریا کاری کے طور پرٹیس ہے، بلکہ جو کچھ کیا ہے، وہ ثواب حاصل کرنے کیلئے کیا ہے۔ (اور) جنب تبہاری نیت خالص ہے، تو سن لوکہ (جو) بھی (اچھا) پاکیزہ طیب و طاہر ، حلال (مال دو) گے تو (تم کو) اسکا (پوراپورا) اجروثواب (دیا جائیگا ،اور) تبہار سے خلصا نہ انمال کے ثواب میں کچھ کم کر کے یفضلہ تعالیٰ (تم یظم نہ کیا جائیگا)۔۔۔افرض۔۔۔تم مظلوم نہ ہوگے۔

لِلْفُقَى آمِ النيان أَحْصِرُو إِنْ سَيِيل اللهِ لا يَسْتَطِيعُون حَرْقًا فِي الْارْضُ يصد ف النقرول كيايي من جوالله كاراه من معرف كردي ع، زين من كين المانين عة،

كَتْسَهُ هُوَ الْجَاهِلُ آغَنِيَا آءِ مِنَ التَّعَفَّفِ تَعْرِفْهُ مُرسِينًا هُوَ لَا يَسْتَعُونَ النَّاسَ خبرخال كريكه الدارين عصال عن عند من يجان الاستاني ويون الاستاني ويدين

### إِلْحَاكًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ بِهُ عَلِيْمٌ ﴿

لوكوں \_ كُرُ كُرُ اكر \_ اورتم جو فيرات من دو، توبيشك الله اس كاجائے والاب ●

اوراچی طرح جان لوکہ (بیصد قے) کم وہیں ان چار سوفقرا، اہل صفہ یا قریش کے فقرا، مہا جہ بین ، جو مختلف غزوات میں زخی ہوکرا پانچ ہوگئے تقے اور مرض کی جدے زندگی کے کام کائ اور سفر کرنے سے معذور ہوگئے تھے یا کفار کے حصار میں گھر جانے والوں اور نظنے کی صورت نہ پائے والوں ۔۔۔۔۔۔۔۔فقر کی وجہ سے جہاد کیلئے وقف کرنے والوں ۔۔۔۔۔۔فقر کی وجہ سے جہاد نہ کر سئے والوں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ان محتاق لوگوں ، جوانی بلند ہمتی اور خود داری کی وجہ سے صرف القد تعالی ہے و ما کرتے تھے اور کی کے آگے دست سوال دراز نہیں کرتے تھے ۔۔۔یہ جوفقرا، جہاد میں شغول رہنے کی وجہ سے تجارت کرنے کیلئے زمین میں سؤمیس کر سے تھے۔۔۔یہ جوفقرا، جہاد میں شغول رہنے کی وجہ سے تجارت کرنے کیلئے زمین میں سؤمیس کر سے تھے۔۔۔

--- چنا ج--- وہ مجربوں نے وہے میں سب ہر کرنے اور دن کو بار 6 ورسائت باب ان مام مام کے جائے ہیں۔ اس مام رہے ، کسی کی طرف متوجہ و لمتحت ند ہوتے ، نہ کسی سے کچھ سوال کرتے اور ند کسی طرف اپنی روزی و محوند تے ، ایسا کداگر کوئی ایکے مال سے ناواقف (بے خبر) انہیں ویکھے تو (خیال کرے کہ ) بیلوگ (مال وار جب) بیر گمان (ایکھ سوال سے نمجنے) اور کسی کے سامنے وست سوال دراز نہ کرنے کی وجہ ا

- Ctx( C

جسمانی، پشت کی خمیدگی اور آنسوؤل کی کثرت، بیدوه علامتیں اور نشانیاں ہیں، جوانکی حالت کی معرفت کرادیتی ہیں۔انکی شان عجیب ہے، بیربت ہی غیورطبیعت کے مالک ہیں،ای لئے (مہیں سوال کرتے لوگوں سے گو گڑا کر) منت وعاجزی سے پہلے پڑکر، خوشامد کر کے، اسلنے کہ بیلوگ مفت تعظف ہے موصوف ہیں اور 'تعقّف' کہتے ہی ہیں سوال نہ کرنے کو۔ اٹکا ترک سوال کرنا بھی شفقت ومہر بانی کی وجہ سے ہے، اسلے کہ کہیں ایسانہ ہوکہ بیموال کریں اور سامنے والا اسکورد کردے۔ اور پھروہ:

مَا افْلَحَ مَنُ رَدَّالسَائِلَ نہیں فلاح یائی اس نے جس نے سائل کور دکر دیا

\_\_\_كى وعيد كالمستحق ہو جائے۔ جان لو (اور ) ياد ركھو كه (تم) اصحاب صفّہ اور دیگرستحقین کو (جو خیرات میں وو) گے ( تو بے شک اللہ ) تعالیٰ (اسکا جانبے والا ہے ) کہ کے دية ہوادر كس واسطے دية ہو\_\_الفرض\_\_تمهاراكوئى نيك عمل رب كريم ضائع نبيس فرمائي ًا اور یے فضل وکرم ہے اسکا بھر پوراجرعطافر مایگا۔

### ٱكَنِينَ يُنْفِقُونَ آمُوالَهُمُ بِالْيُلِ وَالنَّهَارِسِرًّا وَعَلانِيَةٌ فَكَهُو أَجُرُهُمُ

جولوگ خرج كريں اين مال كو رات دن ، پوشيده اورعلانيه ، توان كے ليے ان كا جرب عِنْدَرَيْهِمْ وَلَاخُوْكُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَغُزَلُونَ 🖻

ان کےرب کے پاس ،اور ندان برکوئی خوف اور ندوور نجیدہ ہول •

آیات سابقہ میں صدقد کرنے کی بار بار ترغیب کے بعداب بدارشاد فرمایا جارہا ہے کہ صدقہ کرنے کیلئے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ دن اور رات کے کسی بھی وقت میں، خفیہ -- یا۔۔۔اعلانہ صدقہ کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ سیدناعلیٰ مرتضٰی ﷺ کا ایک موقع پرایخ یاس موجود چاردر ہموں کواس طرح صدقہ کرنا کہ ایک درہم انھوں نے رات میں خرج کیا، ایک دن میں ،ایک خفیہ اور ایک اعلانیہ۔

اور جب سركار رسالت مآب نے انكوايے اس عمل كى حكمت ظاہر كرنے كوارشاد فرمايا تو انمول نے عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول علل مکمدقے دیے کا طریقدان جار صورتوں کے سواادر کوئی جمجے نظرنہ آیا، تو میں نے جاروں صورتوں کولازم پکڑا، اس آرزو میں کہ انہی میں ہے کم از کم ایک تو قبول ہوکڑ کل رضامیں پہنچ جائے۔

۔۔۔ یونمی۔۔۔دھرت صدیق اکبر ﷺ نے بھی ایک باراپ چالیس بزارہ یناریس سے دس بزار چھپاکر، دس بزار ظاہر کر کے، دس بزار دن میں اور دس بزار رات میں، فی سمیل الله فرج کرویا۔

۔۔۔ تو۔۔۔ ید دونوں حضرات اوران کے سواوہ سارے خدا کے خلص بند ہے (جولوگ خرج کریں) راہ حق میں ستحقین پر (اپنے مال کورات دن پوشیدہ اور علانیہ )۔۔۔یا۔۔۔ان میں ہے کی وقت بھی کی طریقے ہے، ( توان ) سب ( کیلئے اٹھے )صدقوں ( کااجر ہے ) بمیشہ رہنے والی جنت ، اور نہتے ہو گئے والی نعت کی شکل میں (انتظار پر کے پاس،اور ) مزید براں ( ندان پر ) بھی کی کااور کی طرح کا مفرت رساں ( کوئی خوف) ہوگا ( اور نہ بہ کار وور نجیدہ ) خاطر ( ہوں ) گے۔ ان کیلئے خوف وغم کا سوال می کیا کیونکہ وہ عنور بہم کے مقام عندیت ہے سرفراز کے جانے والے ہیں۔

الكنين يَأْكُون الزيوالا يَقُومُون الاكمايةُومُ الذي يَتَخَبِّطُهُ الشَّيَطُنُ مِن الذي يَتَخَبِّطُهُ الشَّيَطُنُ مِن الذي عَبِي مِن الجَبِي عَلَى الدِي الدِي اللَّهُ الشَّيَطُنُ مِن الدِي الدِي الدِي اللَّهُ البَيْعَ مِن المَعِيمَ وَالْجَوْلُ الْكَالْالِيَةُ وَمِنْ اللَّهُ البَيْعَ مَن المَعْرَبِ اللَّهُ البَيْعَ مَن المَعْرَبِ اللَّهُ البَيْعَ المَعْرَبِ اللَّهُ البَيْعَ مَن اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْرَبِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن عَلَاهُ فِن لَوْلَهُ وَالنَّالَةُ وَمَن عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

اینے مال کو بڑھا تاہے۔

﴿ ٢﴾ \_\_\_صدقہ دینے والا بلا معاوضہ اپنا مال دیتا ہے، جبکہ سود کھانے والا بلا معاوضہ دوسرے کا مال لیتا ہے۔ '

﴿ ٣﴾ \_\_صدقد دینے والے کے مال میں اللہ برکت دیتا ہے اور سود کھانے والے کی

﴿ ﴾ ﴾ \_\_ محدقد دینے والے کی نظر صرف آخرت کی جھلائی پر ہوتی ہے اور سود لینے والے کی نظر ،صرف دنیا کی ظاہری بہتری پر ہوتی ہے۔

﴿ ۵ ﴾ \_ صدقة كاباعث غداترى اور بهدر دى ہے اور سود كامحرك خدا سے بے خوفی اور خوغرض ہے۔

﴿ 1﴾ \_\_صدقد دینے والامشکلات میں متلاء لوگوں کوسہار اویتا ہے اور سود کھانے والا مصیبت کے مارے لوگوں کی رگوں سے خون نچوٹر تاہے۔

۔ سود کھانا، صدقہ دینے کی کمل ضدے اور ہر چیزا پی ضدے بیجانی جاتی ہے۔اس دجہ ہے قرآن مجید، ایمان کے بعد کفر، فور کے بعد ظلمت، اور جنت کے بعد دوزخ کاذکر فرما تا ہے اور یہاں پرصد تے کے بعد سود کاذکر فرمارہا ہے۔

تعبیر فرمایا ہے،اسلے کر جو چر کے کی جائے،اسی والیسی کا امکان ہوتا ہے اور جو چر کھالی جائے ،اسکے کر جو چر کھالی جائے ،اسکی والیسی کا کوئی امکان ٹیس رہتا ۔ اس سے کسی چیز کی وصولیا لی کاشدید ہونا ظاہر ہوتا ہے ۔۔۔۔افتھر۔۔۔۔ودی کاروبار ایک لعنت ہے، جو سود خوار کوحشر میں مخبوط الحواس

كرديخ والا ب\_

تو (جو کھا کیں سود) کے ہال (کو) سودی معاہدے سے حاصل کردہ اس زیادتی کو جو بلا معاوضہ ہو، تو بیسود خوار بعث دنشر کے واسطے جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے، تو ان کے ہو تُل حوال گم ہونگے ، بیروں میں لرزہ ہوگا اور آئی کیفیت بیہ ہوگی کہ دہ ( ند کھڑے ہونگے حشر) کے میدان (میں گمر بیسے میز اہوتا ہے دہ جس کو بطی بنادیتا ہے آسیب چھوکر)۔

الل عرب كا كمان تقاكد جب جن ،أوى كو كس كرتا ب، تواسى عقل كو پريثان اورد ماغ كو پراگنده كرديتا ب اس برايك جنوني كيفيت طاري موجاتي به وه مرگي زده كفت كلتاب يد يوجوني كيفيت تو برد كيف وال كيفيت يد كوره جنوني كيفيت او مقصود كلام صرف اى كيفيت

کی معرفت ہے۔ یہ جنونی صورت حال کیوں پیدا ہوئی۔ اسکے تعلق سے مختلف اوگوں کا گان کیا ہے؟ سے قطع نظریہاں مقسود کام مصرف ای کیفیت کی معرفت ہے جولوگوں کے عام مشاہرے میں ہے۔۔الغرض۔۔۔میدانِ قیامت میں سودخوروں کی حالت دیوانوں جسی ہوگی۔ یہی دیوانوں جسی ہوگی۔ یہی دیوانوں ہوگی، ای کود کھے کرابل محضر بجھلیں گے کہ یہ سودخوار ہے۔

بیسی ہوئی۔ یہی دیوانی اتلی بچان ہوئی ، ای کود کھ کرامل محشر بچھیل گے کہ یہ دخوار ہے۔

(یہ) دیوانی اور مخبوط المحواس (اس سب سے) ہوگی کیوں (کہ انھوں نے کہا بچے ، بس سود

می کی طرح ہے)۔ اپناس کلام میں ان لوگوں نے سود کی صلت میں سی قدر مبالغہ سے کام لیا اور سود

کی صلت کو اصل اور مقیم برقر اردیا۔۔۔نیز۔۔ بیخ کی صلت کو سود کی صلت پر قیاس کیا ، اب اگر بالفر شی دو یوں کہتے کہ سود بچ کی طرح ہے تو یہ بات بھی اگر چہ نوری طور پر سیح نہ نہوتی ، گرا تنا تو ہوتا کہ بئتی کی صلت کے اصل ہونے کی اطرح ہے تو یہ بات بھی اگر چہ نوری طور پر سیح نہ نہوتی ، گرا تنا تو ہوتا کہ بئتی کی صلت کے اصل ہونے کا اعتراف ہوجاتا۔ یہاں تو معاملہ بی الف دیا ہے اور سود کو صلت میں اصل قرار دیا ہے اور شیقت یہ ہے کہ ، نہ بچے سود کی طرح ہے اور نہ بی سود بڑج کی طرح۔ دونوں ایک طرخ

( حالاتک حال فرمادیا اللہ ) تعالی (نے تھے کو، اور حرام فرمادیا سودکو) تو خدا کا صال فرمورہ خدائی کے حرام کردہ کی طرح کیے ہوسکتا ہے۔ ویے بھی دیکھا جائے تو تھے وسود بہ چندوجوہ ایب دوسرے کی طرح نہیں۔

﴿ الله - - تجارت كرنے والا تا جرمنذى بے تحوك فروش بے تحوك كے دساب بے سامان خريع تا ہے ، وہاں ہے كى گا ئى ميں سامان لادكر لا تا ہے ۔ ۔ ۔ الفرض ۔ ۔ ابنا وقت ، محت ، اور نا بات كو استعال كرتا ہے ، چراس كوكس كے ہاتھ كھوزيادہ ميں فروخت كرديتا ہے ۔ بيزيادتى خوداس نظر ميں اوراسكے وقت كا بدل قرار پاتى ہے ۔ اسكى برئس مودخور ۔ ۔ حظا دى برادرو بے برايك ماہ بعد جودورو بے زيادہ لے رہا ہے ، اسكے لئے اسكے ، وقت ، مودخور ۔ ۔ حظا دى برادرو بے برايك ماہ بعد جودورو بے زيادہ لے رہا ہے ، اسكے لئے اسكے ، وقت ، مودخور ہے نہيں ہوتى ۔

﴿ ٢﴾ --- تا جركيك تجارت يم لفع ونقصان دونول كا امكان ب\_ اسك برضاف ، سودخور جوائي دوي برسود وسول كرر باب واسكونقسان كاكوكي خطر وبيس \_

﴿٣﴾ ۔۔۔ جہارت میں مال اور قیت کے تباد لے کے بعد این کھل ہو جاتی ہے، لین سود میں اصل رقم والی کردینے کے بعد بھی ،اس برسود درسود کا سلسلہ عرصہ ور راز تک قائم رہتا ہے۔

ہرصاحب فہم منتقیم بآسانی فیصلہ کرسکتا ہے کہ ترکت وعمل کی تعلیم دینے والا، رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک، بمسابوں سے ہمرردی، فقراء اور مساکین اور دیگر ضرور تمندوں کے ساتھ شفقت، اورایٹارکی تلقین کرنے والا دین اسلام، کمی ایسے کسب کی اجازت کیسے دے سکتا ہے، جس میں انسان کی کوشش اور جدوج جدکا وفل شدہو۔

وہ صدقہ کرنے اور قرض حسن دینے کی ترغیب دیتا ہے اور ضرور تمندوں کے استحصال کے منع کرتا ہے اور مال کو صرف جا کڑا اور مشروع طریقے سے لینے کی اجازت دیتا ہے، جس میں کسی پرظلم نہ ہو۔ اسلام چند ہاتھوں میں دولت کی مرتکز ہوجانے کو ٹالپند کرتا ہے۔ ان اصولوں کی روثنی میں 'ر با' کے جواز کی کوئی گنجائش نہیں ۔۔۔ الحقر۔۔۔ 'ر با' کی حرمت میں

حب ذيل حكمتين بين

﴿ الله ... سود میں بغیر کی عوض کے نفع ملتا ہے اور شریعت نے بغیر حق شرعی مال لینے کو ناجا نزقر اردیا ہے اور کمز وروں اور ناداروں کے استحصال سے منع کیا ہے۔

﴿٣﴾ \_\_\_ مودخوری کی وجہ سے صلد رحی کرنے ، صدقہ وخیرات کرنے اور قرض حسن دینے والے مکارم اخلاق مث جاتے ہیں۔ پھر انسان ضرور تمند غریب کی مدد کرنے کے بجائے اس کوسود پر قرض دینے کو ترقیج دیتا ہے۔

\_\_\_الختمر\_\_ سوداور بع دونوں ایک طرح نہیں۔ چنانچداللہ تعالیٰ نے سودکوحرام فرمادیا ہےاور بھے کو حلال کر دیا ہے۔

اروں اس اس میں رویہ ہوگیا کہ اسکار ہودی حرمت کے تعلق سے (پیغام، تھیحت اسکے رب کی طرف سے اور اس پر واضح ہوگیا کہ اسکے رب کریم نے سود لینامنع فرمادیا ہے ( پھر ) رب کی اس ہدایت کے بعد (وہ ہاز آگیا) اور فورانی ہمیشہ کیلئے سودی کاروبار سے کنارہ کش ہوگیا اور سود لینے سے رک گیا ( تو ) وہ مال اس کی کارم ہارے کہا ہے، البذا وہ مال اس سے دالی نہیں لیا ورصرف یمی نہیں بلکدرب کریم ایخ کرم سے اسکے سابقہ گناہ بخش وہ مال اس سے دالی نہیں لیا جائیگا اور صرف یمی نہیں بلکدرب کریم ایخ کرم سے اسکے سابقہ گناہ بخش

#### وے گا(اوراسکامعالماللہ) تعالی (کے سردہے)۔

لعنی اسکے آنے والے زبانے کے مہمات اللہ تعالیٰ کی حفاظت اورنگہبانی ہے متعلق ہیں کے دوقو فقی کو اسکو اورنگہبانی ہے متعلق ہیں کے دوقو فقی کو اسکو اللہ اللہ میں متعلق ہیں کے محفوظ رہے ۔۔۔ نیز۔۔۔ جو محفوظ رہے ۔۔۔ نیز۔۔۔ جو محفوظ کھیجت مینچنے کے بعد سودخوری چھوڑ دیگا، اسکو اللہ تعالیٰ البی کا میں متحفظ و کرم ہے جزاعطافر ہائے گا۔۔۔یا۔۔۔ اپنے عدل ہے جو جائے گا، کرے گا، کی کو اس براعتم اللہ اور جائم علی الاطلاق ہے۔۔ اس براعتم اللہ اور جائم علی الاطلاق ہے۔۔

(اور جس نے) سودی حرمت جان لینے کے بعد اسکوطال سجھتے ہوئے (پھر کیا)، بینی دوبارہ سود لے لیا۔۔۔انفرض۔۔۔اپٹے قول وجمل ہے اسکی حرمت کا مشکر ہوگیا، (تو وہ جہنم والے ہیں) اور اس میں مدتوں ہے والے) ہیں جس کی کوئی انتہائییں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کی حرمت کا افکار کفر ہے اور کا فرکیلے دائی جہنم ہے۔

اب اگر کوئی سود کی حرمت کا اٹکار نہ کرے، پھر بھی سود لے ، تو یہ بھی اگر چہ دائی عذاب جہنم کا ستحق ہے، لیکن چونکہ اسکے پاس ایمان کی نیکی ہے اور رب کریم اپنے بندوں کے اجر کوضا کع نیس فرماتا، تو ان جیسوں کا معاملہ رب کریم کی مشیت کے حوالے ہے، ووجا ہے تو انھیں مدت دراز تک، عذاب میں جہار کھے اور جا ہے تو بالکل معاف فرمادے۔ عرصہ و دراز تک دوز نے میں رکھنے کی تبییر مجاز الفظ دوام سے بھی کردی جاتی ہے۔

# يَهْ حَقُ اللَّهُ الرِّبُوا وَيُرْبِي العَدَدُ قُوتِ وَاللَّهُ لَا يُعِبُ كُلَّ كَفَّا رِأَيْنِيوهِ

مناتا بالله مودكو اوريد صاتا بصدقات كوراور الله ليس يدفر ماتا لي الشري تنهارلو

ال سقام برہے ایک طرح و بن الفنی رہے کہ مود کے مال بیل برکت فیس رہتی اور جس مال میں برکت فیس رہتی اور جس مال می میں سفاعل شال متناہ منتاہ مود اللہ کی شائع ہوجاتا ہے کیوند (مناتا ہے )اور کھناتا ہے (اللہ ) تعالیٰ (مود ) کے مال (کو) ، یعنی کتنا بی زیادہ ہو، اسکا نجم انقصان و خسر ان بی کی طرف مینیتا ہے، اسلے کہ مود کے مال سے اگر کوئی فنص صدقہ و سے اور قع یا جہاد میں فریق کر ہے، وو تول نیس ہوتا، اس سے بدھ کو فضان اور کیا ہوگا؟

الماندال بالرام الماع يت ماكل كروه اسوال بقاير وبعد المود اللراح ين اليان

ائی ال کھکانے والے کے مال کی بے برگن اور سورو پے کمانے والے کے مال میں برکت، وہ ان کمانے والوں کی محنت ۔۔۔یا۔۔عدم محنت کا ٹمر فہیں ہے بلکہ بیسب قادر مطلق کے قبضہ واختیار کی بات ہے، جس نے طے فر مادیا ہے کہ وہ حرام کمائی کو اسکے نتیجہ و ثمرہ کے کھاظ سے برباوفر ما تاری گا اور حلال روزی میں برکتیں عطافر مائیگا۔

چنانچدوہ برکت عطافر ماتا ہے (اور بڑھاتا ہے صدقات کو) صدقے کتنے بی کم ہول اسکا ثوابزیادہ بی ہوگا۔ اچھی طرح سے ن لو (اور) یا در کھوکہ (اللہ) تعالی (نہیں پیندفرماتا) سود کو حلال خمرانے والے (محی ناشکرے) کافر کو۔۔ینی۔۔۔ودکھانے پرمعرر ہے والے (سختم گارکو)۔

#### إِنَّ الَّذِيْنِيُ المُثُوَّا وَعِمُوا الصَّمِلَاتِ وَأَكَامُوا الصَّلُوةَ وَالْوُّ الزَّكُوةَ لَهُمَ الْجُرُهُمُ بَعْكَ جِنكِ المَانِ لا عَادِيْك كَم عَه اورِنا قَامَ رَقِي اورِنا قَامَ رَقى ، اورز لا قريائية ، ان كے ليان كاجر ب

### عِنْدَارَيْهِمْ وَلَاخَوْتْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزُلُونَ

اُن كرب ك پاس\_ اورندائن يركونى خوف اورندوه رنجيده مول●

الله تعالی کے متبول و محبوب بندے وہ ہیں (بے فک جوابیان لائے) الله تعالی کے امرونی پر (اور نیک کام کے) تھم الی کے مطابق کام انجام دیتے رہے (اور نماز قائم رکھی)، یعنی کما حقد دائی طور پراے اداکرتے رہے (اور) صاحب نصاب ہونے کی صورت میں سال بسال قانون کے مطابق (زکو قدیا کئے) اور زکو ق کی اوا یک میں کو تا ہی نہیں برتی ہتو یہ وہ نفوس قد سیدوالے ہیں کہ (ان کیلئے انکاا جرہے) قیامت کے دن (ایک رہے کے پاس، اور شان پر) آنے دالی کی تکلیف کا (کوئی شوف) ہے (اور نہ) ہی (وہ) اپنی محبوب شے کے فوت ہوجانے پر (رنجیدہ) خاطر (مول) گے۔

### يَايُهَا النِيْنَ امْنُوا اتَّقُوا الله وَ ذَرُوا مَا يَقِي مِنَ الرِّيْو النَّ كُنْتُومُ فَوْمِنِيْنَ ؟

اےالیان والو! ڈروالله کو اور چھوڑ دوجو بقایا ہے سود کا، اگرتم ایمان والے ہو●

اوراب جب بیابی و و و دوره الله و اورو پولاوی بروه ، را مهیان ، بسیاد و و اوروه مود فورکو اوروه مود فورکو پینانی برای بیند نمین فرمات کا نقاضہ بیہ کدائد تعالی نے مودکو ترام فرما و یا ہے اور و مود فورکو اسلام قبول کرنے سے بسلے۔۔۔یا۔۔ اسلام قبول کرنے نے بعد ، گرمود کی حرمت کا حکم نازل ہونے نے بین مغیرہ کرتیا ہے، جب کا کہ بنی عمر و اور قبیلہ واقعیف والوں نے بنی مغیرہ کڑو دی اور دور سے قریشیوں سے کرر کھا تھا، تو اب سود کی حرمت کا حکم نازل ہوجانے کے بعد ، ان پر لازم ہے کہ جس سے آگھیں اپنے معاہدے کے حساب سے مود کی رقم و صول کرنی ہے، وہ اس سے مصرف اپنی دی ہوئی امسل رقم بی وصول کریں ۔ اور مود کی رقم کو تبھوڑ دیں اور اس کو حاصل کرنے کہا تھا ہم و نہ کریں۔

۔۔۔الفرض۔۔۔۔(اے ایمان والوا فحرواللہ) تعالیٰ (کو) یعنی اپ نفوں کو اللہ تعالیٰ کے عدال ہے۔ عدال کے عدال کے عدال کے عدال کا دوبار کیا ہے اور اسکے عدال ہے جواد والی کے اور اسکے باتر تہاری جوسودی رقم بچاری ہے اور جس پر تہارا قبضیں ہوا ، تواجم اس کو پورے طور پر چھوڑ وو (اور تھی طور پر ایمان والے ہو)، کیونکہ حقیقی ایمان کو مستاز مے کہ تھم الی پر عمل کیا جائے۔

كُلْ لَنْ لَكُو لَفْعَكُواْ فَأَدُلُواْ بِحَرْبِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهُ وَلَنْ تُنْهُمُ وَ فَكُكُورُهُ وَسُ

# اَ مَوَالِكُمْ لَا لَكُلِلْمُونَ وَلَا لَكُلْلَمُونَ اللهِ الْمُلْمُونَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

(پس اگر حم نے پیند کیا) جماحہ ہیں کا دوروں کے بیغی جرام نے بچنے کا اتواب اگر حمل نہیں کرو کے اور بھایا سود کو وسول کرو کے بیار سرے ہے اسکی حرمت کا انکار کرو گے ۔۔۔ یا۔۔۔ مرحت کا انکار کرو گے ۔۔۔ یا۔۔۔ حرمت کا اقرار تو ہے، لیکن پھر بھی اسکاار تکاب کرو گے (تی) ان تمام صور توں میں (تیار ہوجا و کوائی کی کی خصوص حم کی جگ کیلئے اتنی بدی جگ جہا کی کوانداز و معلوم نہیں اور وہ بھی کس کی طرف ہے اللہ تعالی کی طرف رہے )۔اللہ تعالی کی طرف سے مذاب جہتم کے اربعہ اور اسکار سول کی طرف سے مذاب جہتم کے اربعہ اور اسکار سول کی طرف رہے کے اربعہ اور اسکار سول کی طرف رہے۔

(اور) پھرتم (اگرتائب ہوگئے) جیسا کہ بنی عمر واور قبیلہ ، تقیف والے تائب ہوگئے اور
بول پڑے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اوراسکے رسول سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں، (تو تمہارے لئے تمہاری
اصل رقم ہے) ۔ تم انھیں کمل طور پر اپنے مقر وضوں سے لے لو اور (نہ) زاید مال لیکر (تم) اپنے
مقر وضوں پر (ظلم کرواورنہ) ہی ایسا ہوکہ (تم ظلم کئے جاؤ) اور تم مظلوم ہوجاؤ۔۔۔اننزش۔۔۔ائی وجہ
سے تمہارے لئے بھی کی نہیں کی جائیگ کہ تمہیں اصل سے کم دیا جائے۔۔۔یا۔۔تمہارے مال میں
خیارہ وُللا جائے۔۔۔

یدا سکے لئے ہے جوانی خلطی سے تائب ہواور اگروہ تائب نہیں ہوااور مومن ہوکراس موذی کاروبار سے بازئیس آتا ، تو اگروہ عالی آ دی ہوتو قید کر کے است تریکیا جائے اور قید میں بندر کھا جائے ، یہاں تک کہ وہ اس خلطی سے سچے دل سے تو بہ کر لے اور اگروہ عالی آ دی نہیں ، بلکہ خلا ہمی شان و شوکت کا مالک ک ہے ، تو اس کے ساتھ امام وقت جنگ کا اعلان کرے ، رب کریم کی اس اجازت کے پیش نظر کہ سودچھوڑ کرامل رقم قرضدار سے حاصل کی جاسکتی ہے۔

### وَإِنْ كَانَ دُوْعُسُرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ وَآنَ تَصَدَّقُوا

ادراگرقر ضدارتگدست بوق مهلت بآسانی ساداکر سکنے تک اورقرض معاف کردو

#### خَيْرُلُكُولَكُولَ كُنْتُوتُولَكُونَ®

توزیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر دانائی سے کام او

(اوراگر) صورت حال یہ ہے کہ تہارا (قر ضدار نگ دست ہے) جیسا کہ ثقیف کے ساتھ

ہی چیش آگیا تھا کہ جب انحوں نے اپنی اصل رقوم کا بنومغیرہ سے مطالبہ کیا، تو بنومغیرہ نے اپنی تگ دی

گ شکایت کی اور کہا کہ اس وقت ہمارے پاس مال نہیں ہے اور کہا جس وقت ہمارے پھل اقریقی ہم

اس وقت اوا یکی کردیں گے۔اب اگر ایک صورت حال چیش آجائے (قوض مہلت ہے آسانی سے اوا

کر سکنے تک )۔ایک صورت میں اس کی فراخ دی تک مہلت دینا واجب ہے (اور) اگر مہلت دینے کہ

بجائے (قرض معاف کر دوتو) یہ (زیادہ بہتر ہے تہمارے لئے اگر وانائی سے کام لو) اور اس حقیقت کو

بجولوجو کھی تق تعالیٰ فرما تا ہے اس میں دونوں جہاں کی مصلحت اور ہمیشہ کیلئے کامیا بی ہے۔معاف

کردینا اگرچہ متحب ہے گراچ میں واجب سے زیادہ ہے۔

### وَالْتُقُوَّا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيْدِ إِلَى اللَّهِ " ثُخَةَ تُولَىٰ كُلُّ نَفْسٍ

اورڈرواس دن کوکیٹوٹا نے جا ڈ کے جس میں اللہ کی طرف پچر پورا پورا بدلد یا جائے گا ہرا یک

#### مَا كُسَبَتْ وَهُمُولَا يُظْلَبُونَ ٥

جواس نے کمار کھا ہے اور و وظلم ند کئے جا کیں گے 🌑

فورکروان ذات ہے ملم کیے متعورہ وسکتا ہے جو برائی پرصرف اتن ہی سزادیتا ہے جتنی دوریائی برصرف اتن ہی سزادیتا ہے جتنی دوریائی ہواور نیکی کا دس گنا اجر برمطا کرویتا ہے، بلکہ بھی ایک نیکی پرسات سوگنا، بھی اس دے بھی زیادہ اور بھی ہے حساب اجردیتا ہے۔ اے بدکارا وہ تھے پر عدل کر ہے گا، تو اس دن کتا نے ہے سیلے تو ہر کے اورائے تا ہے کو اسکے فضل وکرم کا سزاوار کر لے اورائے تیکو کار! اس دن کتا نے ہے مسیلے الحی نیکیوں کو اور بڑھا ہے وہ تھے پر فضل کر بھا۔

المسال كالدان العام المالم المال المالية

لَاَيْفَا الْمُوْتَ الْمُوْا اِقَالَتَ الْمُعْتَمْ بِمَنْ إِلَّى أَبْهِل فُسَمَّى قَالْتُنْبُوهُ وَلَيْكُتُبُ استانان الواجب لين ويه منا الريق في منا على منا عد مقروبي قول اللواد الانظام الله الله

بَيْنَكُوْكَاتِبُ بِالْعَمَالِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ اَنْ يَكُتُبُ كَمَاعَلَمُهُ اللَّهُ فَلَيَكُتُبُ یان انصاف ہے لکھے، اور کا تب کتابت ہے اٹکار نہ کرے جیسا کہ اس کو اللہ نے سکھادیا، تواس کوککھٹا جاہے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَأْتِي اللَّهَ رَيَّهُ وَلا يَجْفَلُ مِنْهُ شَيِّئًا ۖ فَإِنَّ اور لکھے لکھائے وہ جس برحق ہے، اوروہ ڈرے الله اپنے رب کو، اور کم نہ کرے اس حق ہے۔ پس اگر كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا ٱوْضَعِيقًا ٱوْلَا يَسْتَطِيعُ آنَ يُبِلُّ هُوَ جس برحق ہے، وہ بے وقوف یا کمزور ہو بالکھ لکھانہ سکتا ہو، فَلْيُمُلِلُ وَلِيُّهُ بِالْمُنْكِّ وَاسْتَنْتُهِ مُ وَاشْهِيْ مَنْ يَنِ مِنْ تِجَالِكُوْ فَإِنْ لَهُ يَكُونَا تواس کاولی لکھادے انصاف ہے۔اور گواہی کرالو دوگواہوں کی اپنے مردول ہے۔ پھراگر رَجُكِيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَاتُنِ مِنْنُ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَ آيَانَ تَضِكَ إِخَلَهُمَّا دوم دنہ ہول ، تو ایک مرداور دوعور تیں جوم ضی مطابق ہول گواہول سے ، ان عورتول میں ایک بھول جائے تویاد فَتُنَالِّرَ لِحُدِيمُ الْأَخْرِي وَلِآياً الشَّهَنَ آءُلِذَا مَا دُعُوْا ۗ وَلَا تَسْتَمُوَّا اَنْ مُكْتُنُوهُ دلا دے ایک دوسری کو۔ اور نیا نکار کر س گواہ لوگ جب بلائے جا کیں۔ اورستی نہ کرو، چھوٹامعا ملہ ہو صَغِيْرًا أَوَّكِبُيرًا إِلَى آجَلِهُ ذٰلِكُوَ أَشَكَاعِنْ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدَنَّ ٱلْا تَرْتُأْ فَإ یا برا، اس کی میعاد تک لکھنے میں بیاللہ کے نزو یک براانصاف اور گوا ہی کیلئے زیادہ مضبوط، اور تمہارے شک میں ندیزنے کیلئے الْآانُ تُكُونَ تِعَامَةً حَاضِرَةً ثُن يُرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُهُ جُنَاحٌ زیادہ قریب ہے، گرید کہ دکانداری نقذ ہوکہ باہم ہاتھوں ہاتھ پھراتے ہو تو تم پرکوئی الزام نہیں ٱلاَتُكُتُبُونِهَا وَٱشْهِدُوٓ الذَا تَبَايَعُتُوۤ وَلَا يُضَارُكَاتِبٌ وَلَاشَهِيْدُهُ وَانَ اس کے نہ لکھنے کا۔ اور گواہ کر لیا کر و جب خرید وفر وخت کرو۔ اور نہ نقصان بہنچے پہنچائے کا تب، اور نہ گواہ۔ اورا گریہ نَفْعَلُوْ افْرَائِهُ فُسُوَّىٰ بِكُوْ وَاثْقُوااللهُ وَيُعِلِّمُكُواللهُ ۚ وَاللهُ بِكُلِّ شَى عَلِيْهُ  $^{\odot}$ کیا، تو ہے شک میتمباری نافر مانی ہے ،اور الله کو ڈرو ، اور سکھا تاہے تم کو الله ،اور الله ہرایک کو جانے والا ہ اس سے پہلی آیتوں میں صدقہ دینے اور سودنہ لینے کا تھم دیا تھا اور ان آیتوں میں کاروبار اور تجارت میں لین دین کے احکام بیان فرمائے ہیں۔صدقہ دینا اور سودنہ لیتا، مال میں کی کا سبب ہے اور تجارت مال میں افزائش کا سبب ہے۔اس سے پہلے رکوع میں سود کا ذکر تھا اوراس رکوع میں کاروبار میں ادھار کے تحفظات کا ذکر ہے۔ سود قرض کی ناحائز صورت

ہاورکار دبار میں بلاسووقرض قرض کی جائز صورت ہے۔

صدقہ اور قرض میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور تعاون ہے اور سود میں سنگھ لی ہے اور سود میں سنگھ لی ہے اور سرتی ہے۔ اللہ تعالی نے سود کو ترام کر کے مال میں اضافہ کرنے کے ناجائز طریقہ ہے۔ وکا اور تجارت کو حلال کر کے مال میں اضافہ کرنے کے جائز طریقے کی طرف رہنمائی کی۔ اور شرقی متعود میں جس مقد کا بدل قرض ہو، اسکے تحفظات اور معاملات میں صفائی کیلئے یہ جایات فرمائی کہ۔۔۔

(اساليان والواجب لين دين كامعالمدكر وقرض كي صورت من )كى (مدت مقرره تك)

کیلئے جس میں مہیند ۔۔۔ یا۔۔۔ برس نامز وکردیا گیا ہو (تواس) ہے متعلق ضروری آفسیا اے لینی معاملہ کے وصف معاملہ کرنے والوں کے نام ، مبلغ حق اور مقدار مدت ، ان ساری باتوں (کو) وستاہ یہ میں (کلکواور کلفنے والے کو چاہئے کا ظرز عمل اپنائے۔۔ لکھنے میں مدت اور مال میں کی زیادتی نہ کرے (اور) کوئی بھی (کا تب) ہے تابت کیلئے طلب کیا جائے وہ (سمایت ہے گئے تابت کیلئے طلب کیا جائے وہ (سمایت ہے انکار نہ کرے) ۔ فراغت وفرصت ہونے کی صورت میں یہ کتا ہے بعض کے خزد کی فرض مین میں انسان ہے گئے دور کا تب ہے منسون کردیا گیا ہے۔

ایک دوسر نے آول پر یفرض کفایہ ہے اور بعضوں کے زد کیک ستے ہے ، یعنی جب اس ت کھنے کیلئے کہا جائے ، تو اوٹی اور بہتر یہ ہے کہ دو انکار نہ کر ہے اور مہر بانی کا مظاہر وکر ۔ ( جیسا کہ ) اس پر مہر بانی فریاتے ہوئے (اس کو اللہ ) تعالی (نے ) لکسنا (سکما دیا ) ہے ( تو اسکو ) ہمی ( لکستا جاہئے ) اور لکھنے ہے انکا دہیں کرنا جائے۔

(اور) یہ بی خیال رے کداز خود ( کھے) یا کس سے ( لکھائے) یہ کام (وو) کر ۔ (جس پی سے) بیغی جس نے قرضہ لیا ہے کیونکہ وی امشہود ملیا ہے۔ پاس ضروری ہے کہ ترین ماریا

چونگساس میں منہی عنه کے اراکاب کے اسباب پائے جاتے ہیں، اسلے کدانسان اُطری طور پر جابتا ہے کے ضرر واقتصان سے بچھ اور جواسکے وَمد ہے یا او سرے سے ند ہو یا ہواؤ ہالگ کم اسلے فدگور وارشاد میں اُکھانے والے برخت یا بندی کی کئی ہے اور ایک طرف اے اند تعالی

ے ڈرنے کا محم دیا گیا ہے اور دوسری طرف بَحُس یعنی کی کرنے سے روکا گیا ہے۔
(پس اگر) وہ (جس پر حق ہے وہ بے وہ بے وہ بے اقعی افقی مضول خرج اور حد سے زیادہ خرج کرنے والا ہو (یا کمر ور ہو)۔۔۔ شانی اڑکا ہو۔۔یا۔ بوڑھا بے کار ہو (یا ککو کھیا نہ سکتا ہو) یعنی خود بخو دکھانے سے عاجز ہو، مثالی : گونگا ہو۔۔یا۔ وستاویز نو یسی سے ناواقف و جابل ہو۔۔یا۔ اسی طرح کے دوسرے عوارض ہوں (تو) چاہئے کہ (اسکاولی) جو اس کے جملہ امور کا افتظام ہو۔۔یا۔ اسکے قائم مقام ہو مثلی : با اختیار متولی ۔یا۔ وکیل ۔یا۔ مترجم وغیرہ وغیرہ ، اس کی طرف سے (کھھادے انساف سے) جس میں نہ کی ہونہ زیادتی۔

(اور) ان سے دوگواہ طلب کر دتا کہ دہ صحیح سیح یا تیں بتا سیس جوتہ ہارے درمیان لین دین کا معالمہ طے ہوا۔۔۔ الخقر۔۔۔ (گواہی کر الو دوگواہوں کی) تم (اپنے مردوں ہے) جو دیندار، آزاد، بالغ اور مسلمان ہوں، اسلے کہ یدکلام اللی معالمات ہے متعلق ہے۔ (پھراگر دومرد) گواہ (شہول) لینی بروقت کی وجہ سے دومردگواہی کیلئے نہل سیس (تو) چونکہ یہ معالمہ صدود وقصاص ہے متعلق نہیں ہے، اسلئے (ایک مرداور دو گورتیں جو) تمہاری پہنداور (مرضی) کے (مطابق ہوں گواہوں ہے) یعنی جنھیں تم گواہی کیلئے پہند یعنی جنھیں تم گواہی کیلئے پہند کروگے، اسلئے کدان کی المہیت اوران پر تبہارا اعتاد صرف تصیسی کو معلوم ہے۔

اس ارشاد میں اللہ تعالیٰ نے معالمہ کو لکھنے اور اس پر گواہ بنانے کا تھم دیا ہے۔ یہ تھم استجابی ہے جس میں ہمارے لئے بہتری اور خیر خواہی ہے اور بیدوین و دنیا میں احتیاط کیلئے ہے۔۔۔انفرش۔۔اس میں سے کوئی چیز بھی واجب نہیں۔اب رہ گئی ہیا ہا کہ کے مورتوں کی گواہی میں تعدد کی علت کیا ہے؟ تو بیا اسلئے کہ عام طور پر عورتیں ناتص انعقل ہوتی ہیں اور

عمومأوه بعول كاشكار موجاتی ہیں۔

تواحتیاطاً ان کے ساتھ دوسری عورت کوشائل کردینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر بالفرض (ان عورتوں میں ) سے (ایک بھول جائے ، تو یاد ولاد ہے ) ان میں سے (ایک ) یا در کھنے والی (دوسری) بھول جانے والی خاتون (کو)۔

اس مضمون کے بعداب گواہوں کو گوائی دینے پر ترغیب دی جارتی ہے۔ --- چانچد--ارشاد ہے جے سنو (اور ) یا در کھو کہ ( ندا کار کر میں گواہ لوگ، جب ) گوائی

كاداكرني \_ إ\_ واه في كيليخ وه ( بلائ جا تيس)-

\_\_\_الخقر\_\_ جب مدعى شامركو بلائے توشهادت كو چھيانا جائز نبيس بلكة شهادت اداكر نا

فرض ہے۔۔۔ہاں۔۔ مخل شیادت کرنامتحب ہے۔۔۔الغرض۔۔۔ادائے شیادت اور ہے

تواے شاہدو! جب حمہیں گواہی کیلیے طلب کیا جائے ، توتم انکار نہ کرو۔۔۔الحقر۔۔اس طرح کے معاملات قلمبند کرلیا کرو(اور) کسی طرح کی (ستی) کامظاہرہ (ندکرو)۔۔ نیز۔۔کی طرح کا مال ظاہرنہ کرو۔ اگر چیقرض کے معاملات بکثرت ہوں، (چھوٹا معاملہ ہویا بردا) قلیل ہو کثیر۔ مجمل ہو یا مفصل ، یعنی مقروض کے جو کھی ذمہ ہے اے اسکے اقر ار کے مطابق (اسکی) مقر رکر دہ (میعاد تک لکھنے میں) \_\_\_ الحاصل \_\_ اسطرح کے معاملات کولکھ کر محفوظ کر لینے ہی میں بہتری ہے \_ ا سائيان والو! ( بي ) تهبارامقرر كرده ميعاد كوكله لينا ( الله ) تعالى ( كينز د يك ) يعني الحيط تكم من زياده ا جما، موزوں اور (بیزاانساف) ہے اور (محواق ) دینے اور اے قائم رکنے ( کیلئے زیادہ ) ابت ، مین دردگار (مضبوط اور تمهارے فلک میں ندیز نے کیلئے زیادہ قریب ہے)۔

... الحقر .. تمهار ب شک کودور کرنے کیلئے ، یمی طریقہ قریب ترے کہ اس میں یقین ہوگا كةر ضاكون كى شے بيكا اوراس كى كتى مقدار بكا اوراسكى ميعادكيا بيكا اوراسكے كون

کون گواه جی؟ وغیره، وغیره. بال (محربه كددكان دارى نقد موكه باهم باتحول باتحد فيرات مو) يعن ده تجارت جوتمبار

درمیان چلتی رہتی ہے، دونوں بدل حاضر وموجود ہوتے ہیں اور لین دین دست بدست ہوتی ہے ( تو تم برکوئی افرام بین اس کے نہ لکھنے کا ) چاکہ بیافقدی سودا ہے۔ تو اس میں نہ جھڑے کا خطر و ہاور نہ ى بوك كا-(اور) خيال ركموكه ( كواه كرليا كروجب) جب (خريد وفروشت) كيا ( كرو) ين كالين دين جو ... ايد كي حم كالين دين جو ، كواه بنانا احتياطاً ب(اور) يهال اس بات كالجمي لحاظ رب ك

( شفتصان عن من مناها عن البراورند كواه ) ، يعني نه تو كاتب إكواد كسي كونتسان الأنها أورنه الأرب وكواوكوكو كليف دب

۔۔۔الفرض۔۔۔ جب کا حب کو لکھنے کوطلب کیا جائے ، تو وہ آئے اور کام بناد ۔۔۔ اور بلائے والے و لکے دیا سے مرر ند کالهائے اور کنابت مقصود و کو لکھنے سے باز ندر ب.

یونمی ۔۔۔ گواہ شہادت معلومہ کے اداکر نے سے ندر کے ۔۔۔ یونمی ۔۔۔ اگر کا تب و گواہ کی کام میں مشغول ومصروف ہوں اور دوسرا کا تب و گواہ بدآ سانی مل جاتا ہو، تو پھرخواہ ٹواہ کواہ کیا۔ پہلے والے کا تب و گواہ کا وقت ضائع کر کے انھیں دکھ ندیج ہے۔

(اوراگریدییا) لیمن جس کام ہے روکا گیا، ای کاار تکاب کربیٹے، (توبیٹک) تہمارا (پی)
عل (تہماری) کھلی (تا فرمانی ہے) اوراطاعت الہی ہے یا ہر ہونااور فاسقوں میں شامل ہونا ہے، لہذا
ایسانہ کرو (اوراللہ) تعالی (کوڈرو) اوراس کے اوام و نواہی کی مخالفت ہے بچو، جس میں سے ایک بیہ
نقصان پہنچانا اور تکلیف دینا بھی ہے۔ باخبر کرتا ہے (اور سکھا تا ہے تم کواللہ) تعالی اپنے احکام کوجن
میں بے شار صحتیں ہیں (اور اللہ) تعالی (ہرا کیہ) شے (کوجائے والا ہے)۔ تہمارے احوال اس
سے شار شہیں اور تہمیں ان کی جزادےگا۔

۔۔۔الیاصل۔۔۔حقوق العباد کی رعایت و اجب ہے۔امور دینی ہول یا دنیوی ، اموال پراختیاط لازم ہے۔ جو شخص حق کیلیے سعی کرتا ہے، وہ نجات پا گیا ورند گمراہی کے گڑھے میں پھنسا۔

وَإِنَّ كُنْتُهُ عَلَى سَفَى وَلَمَ يَجِّنُ وَاكَاتِبًا فَرِهِنَّ مَقَبُوضَةٌ \* فَإِنَّ آمِنَ بِعَضْكُمْ اوراً رُمِّ مسافر مواوركي كاتب وُنِين بايدة ورمَن بابقد مو مجراً رائين بناية من بينف ني

بَعُضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي الْوَصِ الْحُثِينَ آمَانَتَاءُ وَلَيْتُقِ اللهَ رَبِّهُ وَلَا تُكَتَّمُوا الشَّهَا وَكُّ بعض كورتو اركر عوا من بنايا كياس كو امات كورا ورثور عالله اليندرب - اورنه جهاة كوان كو-

وَكُنَّ يَكُنُّهُمَّا قَالَكَ الْحِدُ قَلْبُكُ وَاللَّهُ بِمَالَّكُمُونَ عَلِينُدُ

اور جواس کو چھائے تواس کا دل گنجگارے۔ اور الله تبہارے کئے کو جائے والا ب

اس مقام پر بیات بھی ذہن نشین رہے کہ جس طرح کا تب وشاہدا عتبار واعتاد کے ذرائع میں ہے ہیں۔۔یونی۔۔اعتبار واعتاد کی ایک صورت اور بھی ہے۔

(اور) وہ یہ کہ (اگرتم مسافر) یا عازم سفر (ہو) ،سفری طرف متوجہ ہواور جہیں دّین پر بنی کوئی معاملہ کرنا ہو (اور) صورت عال یہ ہو کہ تم نے (کمی) دستاہ یہ نویس (کا جب کوئیس پایا) یا فوری طور پر کاغذ ، تلم اور دوات میسر نہیں کہ کتابت کرائی جاسکے ، (تق) پھرا یسے (رئین) جو (با قبضہ ہو) کی بنا پر دّین کامعاملہ کرو (پھراگرا میں بنایا تم میں سے بعض نے بعض کی اور اس پراعتبار کیا اور اسکے تعالق سے

Marfat.com

1 P. C. S.

ے نیک گمان کیا (تو) چاہئے کہ وہ (اوا کرے جواجین بنایا گیا) اور جس پر اعتبار واعتباد کیا گیا (اس) امین بنانے والے (کی امانت کو)۔

۔۔۔۔الحقیر۔۔۔ اگرتم سفر علی ہواور تم کوکی شخص ہے کوئی چیز ادھار فریدنی ہے اور ابائع ا کو تحفظ فراہم کرنے کیلئے تہیں دوران سفر کا تب یا گواہ وستیاب ندہوں ، تو چرا کے صورت علی ، ابائع ، کو تحفظ فراہم کرنے کیلئے ، اپنی کوئی چیز اسکے پاس رہی رکھ دو، جس پر ابائع صرف بھنے کرے گا، دواس میں تقرف کرنے اوراس سے استفادہ کرنے کا مجاز اور مختار کہیں ہے۔ اس مقام پر دہی رکھنے کیلئے سفر میں ہونے کی قیدا تفاقی ہے ، اسلئے کہ احکام القرآن للجساع کی تقریح کے مطابق تمام شہروں کے فقہا ، اور عامة السلف کے نزد کیے شہمیں بھی کی چیز کا گروی رکھنا جا کڑنے ۔۔۔ الحاصل ۔۔۔ ایمن پر انازم ہے کہ اس پر جوا متا انہ کیا گیا ہا

(اور)ابیا کرنے سے (ڈر سے اللہ) تعالی (اپنے رب) معبود (سے)۔ بیام ، دوب کیلئے ہاوراس پراجماع ہے کہ قرضوں کا اداکر ناواجب ہے۔ حاکم کو چاہئے کہ وہ مقر وض کو قرض اداکر نے کا تھم دے۔ اور مقروض کو قرض اداکرنے پر مجبور کرے۔

ندگورہ بالا وضاحت سے ظاہر ہوگیا کہ اعتادی صورت میں 'وثیقہ لکھوانے ، کواہ بنانے اور گروی رکھنے کو ترک کرنے کی رخصت ہے۔

اے گواہوا جب جہیں حاکم کی طرف بلایا جائے ، تو تم گواہی کو سی سے اداکر و (اور نہ چہاؤ گواہی کو کی طور بی سے اداکر و (اور نہ چہاؤ گواہی کو ) ہی طور کہ گواہی اداکر نے ہے اپنے کوروک اور انہی طرح یا در کھو، اگر تمہار ایر گواہی چہانا جرام ہے، جس پر بخت و مید نازل فر مائی گئی ہے، آوا چی طرح سن لو (اور ) یا در کھوکہ (جواس کو چہائے ، تو اس کا دل کنہکار ہے ) اور ظاہر ہے کہ جب دل فاسد ہوگیا تو سارا جم فاسد ہوگیا۔

۔۔الفرض۔۔۔ کوائی چمپانے کا تعلق فقد زبان کے گنا ہوں ہے نیس ، بلکدا کا تعلق دو اور بات کے گنا ہوں ہے نیس ، بلکدا کا تعلق دول ہے تھی ہے۔ دل بن اسکا ارتکا برکرتا ہے، نہاں تو صرف دل کی ترجمان ہوتی ہے۔ ہوزبان تو صرف دل کی ترجمان ہوتی ہے۔ اس مقام پراچمی طرح جان اور اور ) پرادر کھو کہ (اللہ ) تعالی ( تمہارے ) کوائی چمپانے

\_\_\_ا\_\_گواہی ظاہر کرنے کے ہر ہر کمل اور ہر ہر ( کئے کو جاننے والا ہے )۔ تواے لوگو! ہوش وحواس کی صحت وسلامتی کا مظاہر ہ کر واوراجھی طرح یفین کرلوکہ۔۔۔

# للهِ مَا فِي السِّلُوتِ وَمَا فِي الدَّرْضِ وَ إِن تُبُرُوا مَا فِي الْفُسِكُمُ

يادل من بى ركوكر چيالو، جواب طلب كريكاتم ساسكالله وجس كوچا بخشاور جم جاسكاد و--

#### وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَكَّ إِ قَدِينَا ﴿

اورالله برجاب ير قادرب

(الله) تعالی (بی کا ہے جو کھے آسانوں) میں ہے (اور جو کھے زمین میں ہے) آسان اور زمین کی حقیقت میں امور داخلہ ہوں یا خارجہ، جوانجی سے حاصل ہونے والے ہیں، وہ ذوی العقول بھوں کہ غیر ذوی العقول بھر کے سب الله تعالیٰ کے ہیں۔ پیدائش وملک وتصرف کے کاظ ہے کی وجہ ہوں کہ غیر ذوی العقول بسب کے سب الله تعالیٰ کے ہیں۔ پیدائش وملک وتصرف کے کاظ ہے کی وجہ کر دوتو لا وفعل عرف اس کم شریح ہوا کہ کہ کہ میں رکھ کر چھیالو) کر دوتو لا وفعل عرب ہے یا ول بی میں رکھ کر چھیالو) لین اس کے اور ہو تھی اس کے اور ہو تھی اس کے خل کے اس برائی کو (جو تمہمارے دلوں میں ہے یا ول بی میں رکھ کر چھیالو) لینی اس کے خل سے کا دو ہو تمہمارے دلوں میں ہے بیادل بی میں رکھ کر چھیالو) بھی گارہ ہو تھی کرنا اور دیگر مزانی کا خفید ارتکاب۔

خیال رہے کہ ان میں وہ اعمال داعل فیس جو وساؤل انسان کے دلی پراکتے ہیں۔ ایسے ہی وہ خیالی باتش جس پر کسی تم کا دلی اراد ڈیش اور شدی اس پر دل جمتا ہے، اسلنے کہ اکلیف اعمال، وسعت انسان سے مطابق ہوتی ہے، اور ان وساؤل وغیرہ کا والحیہ قوست

۔ ۔ الخشر۔۔ تیامت کے دن (جواب طلب کرے گائم ہے اس) تہارے طاہر و پوشیدہ ہر ہمکل (کااللہ) تعالی، (تو) اب اے پورا پورا اختیار ہے کدوہ (جس کو چاہے بخشے)، خواہ وہ گناو کیرہ ہی کیوں نہ ہو (اور جے چاہے عذاب دے)، خواہ وہ گناو صغیرہ والے ہی کیوں نہ ہوں۔ (اور) بیشک (اللہ) تعالی (ہرچاہے ہر قاورہے) تو مغفرت۔۔یا۔۔تعذیب، جسکے ساتھ جو چاہے کرے۔ مغفرت اگرار کافضل ہے تو تعذیب اس کا عدل ہے اور وہ قادر مطلق اپنے ہرچاہے پر

قدرت والا ہے۔ یہ بھی رب کریم کافضل ہے کہ اگر کسی کے دل میں اچا تک برائی کا خیال
آ جائے جے حاص کہ کتے ہیں۔۔۔ی۔۔ برائی کا بار بارخیال آئے جے خاط کتے ہیں
۔۔۔ی۔۔۔ جس برائی کا خیال آئے ، ذہن اسکی طرف راغب ہواورا سے حصول کیلئے منصوبہ
بنائے ، جے معدید فنس کتے ہیں۔۔۔ی۔۔ اس برائی کو حاصل کرنے کا ربحان غالب ہو،
بنائے ، جے معدید فنس کتے ہیں نظر ایک مغلوب خیال یہ بھی کہ اسکو حاصل نہ کیا جائے ،
اسکو ھی ساتھ کی اندیشے کے چیش نظر ایک مغلوب خیال یہ بھی کہ اسکو حاصل نہ کیا جائے ،
اسکو ھی ساتھ ہیں۔ ان تمام صور توں میں مواخذہ نہیں ہوتا، لیکن اگر مغلوب جائب بھی
زائل ہوجائے اور اس چیز کے حصول کا پخت ارادہ ہوجائے اور وہ اپنے نفس کو اسکے حصول پر
آمادہ کرلے اور اس کی نیت کرلے جے عزم کر کہا جاتا ہے ، تو وہ صفحتی مواخذہ ہے ، خواد اسکے
بعد گناہ کا فعال نہ کرے۔

۔۔۔الحاصل۔۔۔الغد تعالی آسانوں اور زمینوں کی ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہاور ہر چیز اسکی ملوک و بھی ہے۔ خالق ہاور ہر چیز اسکی ملوک و بھی ہے۔ مالف کرے۔ چیا نجھاس نے جمعیں تو حدورسالت اور قیامت اور جز ااور سزاک ماننے کا منطف کیا اور اس سورة مبارک میں بہت سارے اسلامی عقائد و اعمال کے اصول و فروع کو بیان فرماکر ان مقائد کو طاح فرماک کرفیا ہوئی کا کیف دی اور پھراپنے ان ماننے والوں کی عظمتوں کو فلا ہرفرمانے کیفیا ہوئی مالے ہے۔۔۔

#### أَمَنَ الرَّيْوُلُ بِمَا أَنْزِلَ النَّدِيقَ رَّبِّهِ وَانْتُؤْمِنُونَ كُلَّ امْنَ بِاللَّهِ

مان المارسول في جو كوا تاراكيان في طرف الحديث في جانب عدادر من إيمان والدرم المه في خال المالنداد

وَمَلَهُلَيْتِهِ وَكُنْهُم وَرُسُلِمٌ لالْفَرِيْ بَيْنَ اَحَى فِينَ رُسُلِهِ وَكَالُوْا دا عَارِفْتُ لَا الدالله العَدِيول الحَدِيم لِنْ لِي الدالله عَلَيْهِ وَلَيْسِ الرَّيْمِ لِنَّالِ عَلَيْهِ عَل

#### سَمِعْنَا وَاطَعْنَا فَ عُفْرَاتُكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمُصِيِّرِهِ

ہم نے عادرا فاحت کی تیری بعض اوا سامار سے دروگار اور تیری عی طرف اون ب

(مان ابادسول نے)منصب رسالت کے قل اور تبلغ کے ساتھ (جو پھوا تا را میاان کی طرف ان کھمپ کی جانب ہے)، یعنی قرآن کی آئیں، دین کے ادکام اور شرع کے حقوق رسول کریم تو پہلے ہی سے انحال والے تھے، لین کلام الی کا نزول جیسے ہوتا کیا، آپ تفسیل طور پر ملم وقعدین

والے ہوتے گئے (اور) آپ ہی کی ہدایت کی روثنی میں (سب ایمان والے) بھی مانتے چلے گئے۔ ہاں ایمان والوں کا ماننا اقر اروتصد ایق کے ساتھ دیا۔

پرسلمانوں کا تعظیم وتو تیر کے واسطی وکریس پیٹیم کا کھی می ملادیا۔

اورارشادفر مایا کہ پغیراورا کے تمع الغرض (ہرایک نے مان لیااللہ) تعالی (کو) یعنی اسکے وجودازی وابدی کو، اسکے اساء حشی اورصفات جلال و جمال کو۔۔ نیز۔۔۔اسکے مضبوط افعال اورکال ادکام کو (اوراس کے فرشتوں کو) کہ حضرت کبریا کے مقرب ہیں، اسکی بیٹیاں نہیں ہیں اور تق تعالیٰ کے بیسے ہوئے ہیں انہیاء کے پاس اور رسولوں کے وتی آنے کا سبب ہیں (اوراسکی کما بوں کو) جواللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، وہ سب حق ہیں اور الندکا کام ہیں، مخلوق نہیں ہیں۔ (اوراسکے رسولوں کو) کہ سب پاک

ہیں، مصوم ہیں اور برگزیدہ ہیں اور دحی الٰہی پڑھنے والے اور راوتن کی طرف بلانے والے ہیں۔ میں مصوم ہیں اور برگزیدہ ہیں اور دحی الٰہی پڑھنے والے اور راوتن کی طرف بلانے والے ہیں۔

<u>نز۔۔ نبی کریم اور سارے ملمان اوگ کہتے</u> ہیں ( کہ ہم فرق نہیں کرتے اللہ ) تعالیٰ ( کے رمولوں ہے کسی کے ماننے میں ) کہ بعض کو مانیں اور بعض کو نسانیں ، بلکہ ہم سب پرائیان لاتے

( کے رسولوں سے می کے ماعظ میں) کہ اس کو ما یک اور حس کو تدما یک، بلدہ مسب پر بیان اور حس کی بیان اور حسی بین بخلاف ہیں۔ بیمسلمان ان سرش لوگوں کی طرح نہیں ہیں، جو کلام اللہ میں کر کہتے ہیں 'سمید بغذاؤ عصیٰنا' ہم نے سنا اور نافر مانی کی اور نہیں سنایم کیا، بلکہ ان اطاعت شعاروں نے سعادت مندی کا مظاہرہ کیا ( اور سب نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی تیر کیا ل شان بندگی اور غایت بجو وا کساری کے ساتھ سب نے التجا کی کہ ہم اور اطاعت کی تیر کیا گ

اورا کا محت کی میری) چرکمان سان بعدی اور جاید کی برود مساری سے ماط عب کا میں است پر تیری ( بخشش ) کا نزول ( ہو ) اور تو ہماری مغفرت فرما۔ ( اے ہمارے پر وردگار ) تیرے سوا ہمارے لئے کوئی طباء و ماوی اور مفرومتر نہیں ( اور ) یا لا خرجمیں ( تیری بی ) بارگا و عظمت ورحمت

کی (طرف لوٹنا ہے)۔

المت في جب وين كم احكام كوب جون وجها قبول كرايا تورب كريم في المي توجوب كوفاطب كري فرمايا كراب بيرب و حل بين في مجار جري است و المسالي المتعلم الم

لَا يُكُلِفُ اللهُ نَفْسَنَا إِلَّا وُسُعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا الْمُسْبَثْ رَكِنًا الله يُعل لين عَم و عالله كي توكران ك سند جر، أي الله جرين كل كما في اوران بروبال جروبدي عاصل كي، برودة وا

لا ثُوَّا إِذِ ثَمَّا إِنْ لَيَدِينَ آوُ آخَطَالُنَا وَبَنَا وَلا تَعْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ بم يركف درارم بول ك يهد ك بردركار الديد كه بم يربع بصرة عَلَ الْإِنْ يَنْ مِنْ فَتَلِنَا وَرَبَنَا وَلا تَحْتِلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهُ وَاعْفَ عَنَا اللهِ

نے رکھا قان پر جو ہم ہے پہلے تھے۔ پرورد کارانہ ہو بھر کر ہم کواس ہے جس کی ہم کوشٹ نیس ، اور معاف نی ، ۔۔: وَاغْفِرْ لِنَا اَ اَوَارْ مَعَمَّمًا اَ اَنْتُ مَوْلِ مِنَا فَانْ عُمْرِنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُلِفِي مِنْ وَالْمُؤْمِنِ لِنَا اللَّهِ مِنْ مِنْ مُؤْمِنِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

اور بخش دے بم كو - اور بم روم فرما - تو بهارامونى بي تو بهارى مدوفر ما ، قوم كفار ير •

(نیس محم و بتااللہ) تعالی (کی کو گراسی سکت بعر) یعنی ای کام کا تھم دیا جائے جس کو انجام دے کئے گی اس میں قدرت ہوتو (ای ) ذات مکلف (کا نفع ) اور فائدہ (ہے) اس میں (جو نیکی ) اس نے (کمائی) یعنی باسانی کا رخیر انجام دے کر حاصل کی (اور اس پر) ہی (وبال ہے) براانجام ہات برائی کا (جو بدی ) اس نے بری محت و مشقت ہے (حاصل کی ) ہے۔

اس مقام پر سعادت مندوں اور اطاعت شعاروں کے داوں سے بی التی آگئی ہے کہ (پروردگارا)، اے ہارے رب (ہم پرگرفت نہ کر) اور ہم پرکوئی عذاب نازل نے فرار (اگر ہم بحول کے) اور کوئی غذاب نازل نے فرار وہ کام نے کے) اور کوئی نیک کام ہم سے فوت ہوگیا، (یا چوک کے) لیمن بے قصد واراد وہ کی منوع کام نے مرحکب ہوگئے۔ یوٹی (پروردگارا) (اور)، اے ہارے رب (ندر کھ ہم پر) ہماری اوپر بھاری (پرچہ) (جس طرح) کا بھاری یو جھ ( تو نے دکھاتھا) ان پر (جوہم سے پہلے تھے) یعنی سود، انساری جن پر اکالیف شاقہ اور بخت احکام نازل فریائے تھے۔

ہمارے سرول پر وووزن ندر کھ جوہم اٹھانہ عیس ۔۔۔افرض۔۔۔ وسوسوں اور دلوں میں بہتسد ،
ارادو آجانے والے خیالات پر ہماری گرفت ندفر ما ،اسلئے کہ اپنے کوان سے بچانا ہمار ۔ اس سے
باہر بے (اور معاف فرمادے ہم کو) ہماری خطاؤں اور ہماری بھول چوک کو، (اور بخش و ہے ہم کو)
ہمارے چھوٹے بینے گنا ہوں کو، (اور ہم پر رحم فرما) ہماری عبادت تیول فرماکر ۔ (لو ہمارا مولی
ہے) نامر دمدگار ہے، کام بنانے والا ہے (لوہماری مدوفرما) اور فقی وائم سے عطافر ما ( تو م کفار پر )
کافران کی رہے۔

Marfat.com

۴

﴿ا﴾ ۔۔۔ حضرت عطاراوی بین که 'مورة بقرہ' کی ان دوآ یتوں کو جب حضرت جمرائیل نے نبی کریم کے سامنے پڑھا، تو آپ نے کہا۔۔۔ ﴿ایمن ﴾ ﴿۲﴾ ۔۔۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ جس نے رات میں سورة بقرہ کی آخری دوآ یتوں کو پڑھاوہ اسکے لئے کافی ہے۔ ﴿۳﴾ ۔۔۔ حضرت عقبرا بن عامر راوی بین کہ رسول ابقہ ہے تری دوآ یتوں کو بار بار پڑھو، کیونکہ اللہ تعالی نے ان کی وجہ سے اپنے بی النظیمیٰ کوفضیلت دی ہے۔ ﴿٣﴾ ۔۔۔ حضرت ابوذ رراوی بین کہ رسول اللہ ہے نے فرمایا کہ ججھ سورۃ بقرہ کی دو آئیتی عرش کے بنچے ہے دی گئی ہیں۔ جھسے پہلے یک نبی کوئیس دی گئیں۔ آئیتی بازل کیں اور سورۃ بیز اور اورادی بین کرنے کی اس میں ہے دو جائیگا، اس گھریں شیطان نہیں تضہرےگا۔

تجهه وتعالى آج ۱۲۸ پر مل ۱۰۰۸ء بروز دوشنبه ـ به سورة البقرة كي تفسير كمل بوگئ

# سُوْنَةُ الل عِمْرانَ ٣

پیسورت' ترتیب مصحف' کے اعتبارے' تیسری سورت' ہے اور نزول کے اعتبارے 'سورہ انفال' کے بعد ہے۔ بیسورت یدنی ہے اور اسمیں بالانقاق دوسوآ بیتی ہیں اور ہیں رکوع ہیں۔ اس سورۃ کا نام ال عمران ہے کیونکہ اس سورت میں ال عمران یعنی حضرت محینی النظمین، حضرت کی النظمین اور حضرت مرتم اورانکی والدہ محتر مہ کونضیات دینے کا ذکر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے مندرچہ ذیل دوسرے بھی نام ہیں۔

﴿ ا﴾ ۔۔۔ زہراہ: جس کامعنی ہے صاف، روش، چیک دار اور روش کرنے والی چیز۔ چونکہ سیسورہ نورو ہواہت برمشتل ہے اسکے اسکور براہ فریا اگیا۔

﴿ ٣﴾ -- سورة طيبه: چونكدتورات ميل ال عمران كانام طيب بـ - نيز - - اس سورت مي طبين كتام اوصاف وجع كركه ذكر فر بايا كيا بـ

#### المعنوب المسلاوي المناه المناه

سورة آل حران من عام الله على بدام بان فشروال آيات ٢٠٠ رون ١٠٠ الله على بدام بان فشروال الله على المربان الله على الله ع

#### القن

-

(المم)جبکی ایتدا مایوں ہے کہ حرفی زبان میں حروف ہجا میں ہے ال م بھی ہے، جسکا ہر لمد اسرارالی کا مخبینے اور علوم ومعارف کا فزینہ ہے۔ ان کلمات ہے اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے؟ بیاتو وہی رہ علیم وئیر جانے کران حروف ہے

اسکی اپنی مراد کیا ہے۔۔۔یا۔۔اس کے بتانے اور خبر دینے سے وہ رسول جانے جن یران كلمات كونازل فرمايا كياب اسمقام برتوبه فيال كيابي نبيس جاسكنا كمالله تعالى في كلمات تو نازل فرماد ئے لیکن اسکے معنی ومطلب سے آگاہ نیس فرمایا۔ اسلے کدالی صورت میں سے نزول فرمانا ہی کارعبث کلمبرے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات جس سے یاک وصاف ہے۔ اگرغور کیا جائے تواس مقام پرید بات بھی عقلاً مستجدنہیں کدرسول کریم کی شان تو بری ہے،اگر الله تعالیٰ چاہے تواینے رسول کے توسط ہے ان کلمات کے اسرار ورموز میں ہے جتنا جا ہے اس ہےاہے کسی بھی نفوں قد سیرر کھنے والے نیک بندوں کو بھی باخبر فرمادے۔ كيا تعجب برك اسك الف ك حق تعالى كاس ، آلائيميم كي طرف اشاره موجود نيا میں علی العوم سب کوشامل ہیں اور اسکے الام سے اسکے اس لقائے کریم ' کی خبر دی جارہی ہو جوآخرت میں خاص لوگوں کو بہنچے گی ۔۔۔ یونی ۔۔۔ اسکے میم سے خداک اس محب قدیم کی معرفت کرائی جارہی ہو، جودونوں جہاں میں اخص الخواص کو گول کو حاصل ہے۔ \_\_\_الختىر\_\_ كلمة جلالت الله كالف الف الفط لطيف كالام ميه تيز\_\_ كلم مجيد كالميم آپس میں مل جانے کے بعد معارف ومعانی، جلالت وعظمت اور رحمت ورافت کا ایک ایسا بحرنا پیدا کنار بن جاتے ہیں جن کو کما حقہ بھے لیٹاانسانی ذہن وگر کے بس کی بات نہیں ۔ لوگوائم اپند دہوں کوان کلات طبیات کے رسور واسر ارکو محفے کیلے جران ویریشان شکرو أوراية ذبن وكريراكي طاقت سازياه وبوجه ندا الواورآ وتم الناباتول كوسنوجوتها لئے ہیں،اورجن سے تہاری بدایت مقصود ہے، توسنوا

#### اللهُ لَا إِلٰهُ إِلَّاهُ وَلَا هُوْ الْحَيُّ الْقَيْرُمُ قَ

الله، نبيل كوني معبود سوااسكے ، بميشه زنده ، سب كوقائم ركھنے والا •

(اللہ) تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے کیونکہ (نہیں) ہے (کوئی معبود) برحق (سوااسکے) جو (ہمیشہ زندہ) ہمیشہ سے ہاور ہمیشہ رہنے والا ہاور وہ بھی ایسا کہ ہر زندہ کی زندگی ای سے ہے اور وہ بی خود قائم رہنے ہوئے (سب کو قائم رکھنے والا) ہے، ایسا کہ ہر قائم رہنے والے کا قیام ای کے سبب سے ہے۔ اس مقام پر بیرواقعہ بھی ذہن نشین رہے کہ ایک مرتبہ نجران کے بعض فصار کی کو خیال ہوا

کدوه دیند منوره آکر حضور آید، رصت علی ہے مناظر وکریں، چنانچدوہ آئے۔ نی آئریم نے ان کواسلام کی دعوت دی۔ ان لوگوں نے اس کو قبول کرنے کے بجائے، بحث شرو کی کردی اور حضرت میسی الطبیعی کو خدا کا بیٹامنوانے برلگ گئے۔

نی کرم ﷺ نے بڑے سلیجے ہوئے انداز میں داخیا نہ کرنے فرے ساتھ انک سالات کا ایسا جواب دیا کہ دہ ساکت وصامت رہ گئے اور چپ ہو کر کجلس سے انکھ کنا ہے ہو ۔۔ حضور آیہ روحت ﷺ کے جواب کی خصوصیت بیتھی کہ آپ نے انکے سالات کے جوابات خودا نبی کے دین و ند ہب کے مسلمہ اصولوں کی روشنی میں عطافر ہائے۔

ان سے دریافت فر مایا کہ کیا تمہار سے فدہب میں خداکوفنا ہوجانا ہے؟ انحوں نے کہا، خمیں۔اللہ بھیشہ باتی رہنے والا ہے۔ پھر آپ نے بو تھا، تمہارا «هزت مین کے بار سے میں کیا خیال ہے؟ کیا ان پر موت طاری ہوگی یا نہیں؟ انھوں نے جواب، یا کہ باں، ان پر موت طاری ہوگی۔اس کے بعد دریافت فر مایا کہ کیا «هذت مین می تسویر شکم ہا، رش بنائی گئی انھول نے اسکا بھی افر ارکیا اور پھر جب یددریافت کیا کہ یا خدا لی جی نش سورت گئی گئے ہے؟ تو جواب دہ انجیس، انہائیس با کرا۔

پیر معلوم فرمایا کی کیاتم اوگ حضرت پیش کے شکم مادر سے پیدا ہوئے ،ان کے کھائے پینے ، چلنے بچر نے موٹے موٹے کے قائل موڈان اوگوں نے اس کا بھی افر ارکیا۔اس کے بعد آپ نے بوچھا کہ کیاتم بارا مقیدہ پیٹیں ہے کہ خدا ان تمام پیز اس ہے پاک وساف اور خدو دوجہ اے ڈان اوگوں نے اپنے اس مقید ہے واجمی اعتراف نے زیار

ظام ہے کہ اس تفکو کے بعدان کیلئے اس اعتراف کے ۱۰ اولی پورہ دارنیس رہا ا۔ حصرے پینی کی طرع ہے بھی خدا۔ یا۔ خداک جیئیشن واعظ اور ووجس انسی نے مسلمہ اصولوں کی روشنی میں نے بھی کر بھر کی اس تفکو لی سب ہے واضح نو بی یقی کہ ان لوزو و انجی کی تناوں اور انجی کے نبی کی مداعوں کی روشنی میں ان لوقا کی فیلے ہا یا۔

اس مور کال عمران کی ایندانی نوای " آیتی خاص طورید انبی سیلے بازل فریا لی اسل موری الله این میلے بازل فریا لی م شخص ان فصاری کا بخترا بھی حضرت میشی کی او بیت سے متحاق ریاات اور تھی رہ ال زیم کی بعد ورسالت سے تو مورت کی ابتداء میں حق تعالی کی او بیت اور حیات اور تجومیت کا فرکز الله کیا ۔ بعد وحق تعالی نے آپ الله فی نوت کا بیان فریا کے ۔۔۔۔ تانی در الله الله کیا الله میڈ کا کو ارزش وفر ما کا کہ ۔۔۔۔

#### نَوْلَ عَلَيْكَ الْكِرْبُ بِالْحَقِّ مُصَدِّ قَالِما بَيْن يَكَيْهِ وَاكْزُلَ الْتُوْرِدَةَ وَالْوِجْدِيلُ فَ اتارامَ يركَ بوق كماته، قعد ين فراني اس كاج آكم بوقكى، ورأثارا توريدا ورأنيل و

مِنَ تَبُلُ هُدَّى لِلنَّاسِ وَانْزَلَ الْفُرْقَانَ ﴿ \_ \_

اس سے بہلے مدایت لوگوں کیلئے ، اورا تاراحق وباطل کا المیاز۔

الله تعالی نے بقدرت کا آہتہ آہتہ (اتارائم پر) نازل فرمایا۔ اپنی عظیم بلندر تبد (سماب کو)
کتابیں تو اور بھی نازل کی گئی ہیں لیکن کمالات اور بلندر تبدہونے کے لحاظ یک ایک
کتاب ہے جے علی الاطلاق کتاب کہا جائے۔۔۔الغرض۔۔۔جہال مطلقاً کتاب کا ذکر کیا
جائٹا تو ذہن ایس کتاب عظیم کی طرف جائیگا۔

اس کتاب میں کوئی بات ناخق نہیں ہے بلکہ بداز اوّل تا آخر (حق کے ساتھ) ہے۔ اسکے ادکام میں عدل ہے، اسکی خبروں میں سچائی ہے، وہ خبریں تو حید ہے متعلق ہوں۔۔۔اسکے دوسرے متعلقات سے ۔۔۔انفرض۔۔۔اسکی ساری ہدایتیں حق بی حق بیں اور وعید یں بھی ۔۔۔انفرض۔۔۔اسکی ساری ہدایتیں حق بی حق بیں ۔ اس حال میں کہ وہ (تقدیق فرماتی اسکی جوآ می پہلے نازل (ہو چکی) اپنے سے کہا کی ابیا کتابوں میں ندکورہ دین کے اصول ۔۔ شارتو حید، نبوت، معاد، پی کی خبریں اور گزری ہوئی شریعتوں کے بعض مسائل۔۔۔الختر۔۔۔ یہ بی کریم پھٹی پرنازل ہونے والی تمام کتابوں کی تقد بی فرمانے والی ہے۔

ید دنوں کا بیں یہودیوں اور عیسائیوں کوراہ جق دکھانے والی تھیں۔ دونوں کتابوں بیں خدا کے سوائی میں حدونوں کتابوں بیں خدا کے سواکس اور کے معبودیت کی نئی نہ کور ہے۔ اور اس نفی ہے یہود کے اس قول کا بطلان خابت ہے جووہ حضرت عیسیٰ اور حضرت عزر کی شان میں کہتے ہیں۔۔۔الخضر۔۔۔رب کریم کے کرم فرمایا۔۔۔

(اور)ان تمام كتب اويدى شكل وصورت مين يا آخرى كتاب قر آن عظيم كي شكل مين (اتارا

حق وبإطل كاامتياز )\_

ان مقدر کتابوں میں حتی و باطل کو ایساواضح طور پر الگ الگ کردیا ہے کہ ایک عام مجھ دار انسان کیلئے بھی ان کو بچھ لیٹازیادہ دشوار نہیں رہ گیا۔ فرقان ہے تر آن کریم مراد لینے کی صورت میں اس کا ذکر مکر رہوجا تا ہے لیکن چونکہ اس بحرار ہے تعظیم اور اظہار فضل مقسود ہے، اسلئے کوئی مضا نقد نہیں ہے۔ اس مقام پر سیب بھی ذہین شین رہے کہ تر آن کریم اور تحفوظ ہے ، اسلئے کوئی مطرف رمضان شریف کی لیلۃ القدر میں یکبارگی نازل کیا گیا اور پھر اسکو بھر رہے تر آن کریم میں دوجہتیں میں از ال کی بھردیج زمین کی طرف اتارا گیا۔۔الفرض۔۔قرآن کریم میں دوجہتیں میں از ال کی بھی اور اسکو بھی اور کیا ہے۔۔الفرض۔۔قرآن کریم میں دوجہتیں میں از ال کی بھی اور اسکو بھی اور کیا تا استعمال کے جاسکتے ہیں۔

#### اِنَ الْذِيْنَ كَفَرُ الإِيْتِ اللهِ لَهُمْ عَنَا ابْ شَبِينَ وْ اللَّهُ عَزِيْدُ وُ انْتِقَامِ ا

بی جو بروس الله کی آخوں ہے، ان کیلے بخت مذاب ہے۔ اور الله غلب والا بدلہ لینے والا ہے ہوں ہوگئے بخت مذاب ہے۔ اور الله غلب والا بدلہ بخت مذاب ہے۔ بعد ( میکل جو ) لوگ ( میکر ہو گئے الله ) تعالی ( کی آجوں ہے ) بعنی ان میں ہے ، کی ہے جنکا ہرا یک جا ایت کرنے کی راو میں ماامت اور شان ہے۔۔۔ حلا جر آن کر یم ، انجیا مرکزام ، ایک ججوات اور نبی آخر الز مال جبم السلون ، اسال ، وغیر بم ، اس کی جو کا تم اور الله ) تعالی سب پر (غلب والا ) ہے۔ اس مجلوں کی علی سب پر (غلب والا ) ہے۔ اس مجلوں کی غالب نبیس ہوسکتا ، وہ کی ہوتا ہے ، وہ کی ہوتا ہے اور وہ ( بعد الله ہے ) ، صاحب انقام ہے۔ اس مجلوں کی انقام نبیس لیتا، وہ کا فروں پر عذاب اور فضب نازل فر مانے والا ہے ، اور الله کے۔۔۔۔ فضب نازل فر مانے والا ہے۔۔۔۔

#### إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْفَى عَلَيْهِ شَيَّ ؛ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي التَّمَا إِنَّ

ب فک الله بھی ہائیدہ ہاں پہ کو ، زین یس اور نہ ان یں •

( وکک الله ) تعالی ایک شان والا اور طم وخیر والا ہے کہ ( شیس ہے شیدہ ہاس پر پھوز مین میں اور نہ آس ہو شیدہ ہاس پر پھوز مین میں اور نہ آسان میں ہیں۔ وہ کا فروں کے ایمان کواور ایک میں جی اور کے آخر کو ، مومنوں کے ایمان کواور ایک تھاما ممال کوا چی طرح ہات ہے۔ اس پر المحیس قیامت میں جزاد ہے گا۔

دھڑے ہے کی اللہ بھی اور جو بھی میں نائب چیزوں کا علم تھا، وہی گاگ کے طم وہنے ہی ہے۔

#### هُوَالَوْيُ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْعَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَاللهُ الْاهْوَ الْعَزِينُ الْحَكِيمُو

ری ہے جو عُکل وصورت بخشا ہے تم کو ماؤں کے پیٹ میں جات ہیں ہے کو کی ہو بنے کے قابل اسکے سوا، غلب والا محت والا ● غور تو کر و کہ (وہی ہے جو شکل وصورت بخشا ہے تم کو ) تمہاری (ماؤں کے پیٹ میں) اپنی مرضی

کے مطابق (جیسی جاہے) مردوغورت، سیاہ وسفید، کامل و ناقص،طویل وقصیر،حسین وقتیج، وغیرہ وغیرہ۔ خدجہ نے علمی الطاعات کی صدرہ و انجاب ان سطح میان مشکم میان مسلم

خود حضرت عیسی النظیفان کی صورت انگی ما در مهر بیان کے شکم مبارک میں بی تفی اور ظاہر کے کہ جسکی صورت ہے ، وہ خود اپنی صورت بنانے والائہیں ہوسکتا۔ اس واسطے کہ جسکی صورت بن ، وہ خلوق ہے ، اور خلاق کی محتاج ہوتی ہے اور خدا کو بیٹا کیسے ہوسکتا ہے؟ اسلئے کہ وہ مرکب ہوتا ہے ۔۔۔ یا۔۔۔مرکب میں صلول کرنے والا ہوتا ہے۔ اور معرض فناو زوال میں ہوتا ہے۔ اور معرض فناو زوال میں ہوتا ہے۔ اسلئے و قطعی طور پر اس بات سے مزہ ہے کہ حضرت عیسی محتار ہے۔ یاک ہے ہوگا ہوتا ہے۔۔ یاک ہوتا ہے۔۔ یاک ہوتا ہے۔۔ یاک ہوتا ہے۔۔ یاک ہوتا ہے۔۔ اسلئے و قطعی طور پر اس بات سے مزہ ہے کہ حضرت عیسی میں شریک ہوکر

عبادت کے ستحق ہوجا ئیں۔

کیونکہ (نہیں ہے کوئی پوجنے کے قابل اسکے سوا) یہ تکرار، وحدا نیت کی تحقیق کے واسلے ہے اور نصار کی کے قول ُ طالت ثلاثۂ کو باطل قرار دینے کیلئے ہے۔اور طاہر ہے کہ پوجنے کے لائق اللہ تعالیٰ بی ہے جو (غلبہ دالا) بے مثل و بے مائند ہے اور (حکمت والا) دانا مضبوط وتحکم کام والا ہے، جواپیٰ مخلوق کو بجیب وغریب طریقے ہے پیدا فرما تا ہے۔

هُوَالَّذِيْ اَتُزَلَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ مِنْهُ إلِكَ فُكَلَكُ هُنَ الْمُالِكِيْبِ وَأَخَرُمُتَشْبِهِتْ وى برس فاعدام برس كتاب واكل بُحرة يترساف مطلب يور، وى كتاب كابيادين، ومرى كاستورك وال-

فَامَّا النِيْنَ فَ قُلُومِمُ نَيْعٌ فَيَكُمِ عُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ الْبَعَاءَ الْفِتْنَةِ

وروم عن مَن مَن اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ وَاللهِ عَنْ اللهِ اللهُ وَاللهِ عَنْ الْمِلْمِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ وَاللّهِ اللهُ وَاللّهِ اللهُ وَاللّهِ وَاللّهِ اللهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

کتے بین ہم اس کو مان کے ،سب الار بروردگا ری طرف ہے ہے۔اور نصیحت نبیل قبول کرتے معر عمل مندلوگ •

197

100 mg

اورا محبوب (وبی) غلبه دھمت والا (ہے جس نے اتاراتم پر) اپنی (اس) حکمت والی (سکاب کو) جس کی شان ہے ہے کہ (اس کی کھوآسیں صاف صاف مطلب کی جیں) جو عبارت کے لاظ سے معبوط اورا حقال واشتہا ہے کے اعتبارے محفوظ میں۔ اوراس قدر واضح المراؤ بیں کہ انکامعنی سمجھنے میں کوئی دشواری چیش نہیں آتی۔ ایک کلمات سے جو ظاہر ہوتا ہے، وہی مراد ہے اور جومراد ہوتی ہے۔ وہی فاہر ہے۔

یبال میا بات بھی فائد سے خالی نیس کے لفظ دوطر نے بوت ہیں۔
﴿ الله سے جس بیں ایک معنی کے سواد وہر مے مئی کا احتمال ہی نہ بو اسکو انس آئیس کے۔
﴿ الله سے دوم معنی کا بھی احتمال ہو، اسکی بھی دوسور تیں ہیں۔ ایب آویا کہ اختال وہ اسکن پر مواور دوہ سے یہ کے دوسے زیادہ مثنی پر ہوں اور بھی یہ اللہ ت ہم ہمتی پر مساوی ہوگی ۔۔۔ یا سے بنیمی ہے آوی ہی مورو معنوں کا احتمال ہو، آو اس لوعر ف میں جمتمال کہ جاتا گیا۔ اور جس میں کئی معنی کا احتمال ہو، آویا ہو ایت کیا۔ وہ وہ معنی لون رہا ہے: کہ اور جس میں کئی معنی کا احتمال ہو، آویا ہے اور ایس کے اور آئی اس اور آئی اس اور آئی اسکار ایس کے اور آئی اسکار آئی اسکار آئی اسکار ایس کے اور آئی اسکار ہیں کے اور آئی اسکار ہو گیا۔

كى طرف نبيت بو، توات موؤل قرار، ينكي

الحک صورت میں بڑانمی اور خلا برہے ، و و محکم ہے اور بو محتل و مول ہے ، و و قت بنا ہے ۔ ۔ ۔ قرآن کریم میں بعض مقامات پر قرآن کریم کی تمام آیات کو محکم قرآن و ارویا ہے۔ بعض دوسرے مقام برتمام آیات کو ایک دوسرے کا مشابہ تایا گیا ہے ۔ ان مقامات پر محکم و قشابہ کا یا اصطلاق معتی مرا نہیں ، بلکہ و بال محکم و قشابہ کا یا اصطلاق معتی مرا نہیں ، بلکہ و بال محکم اور نہیں ان بی کری تمام اللہ میں اور نہیں ان بی کری تمام و قشاب اندازی ہے بالقل پاک اور محکوظ میں ۔ ۔ ۔ یا مطلب ہے اللہ آتا ہے ۔ اور شال محکم انتہا کی محکم انتہا کی انتہا کی اور محکوظ میں ۔ ۔ ۔ و بال انتخاب کا محتی ہے کہ آتا آتا ہی ۔ ۔ ۔ ای طرف ہے ۔ اور شال اندازی ہے کہ انتہا کی ادب بر برو نے اور شال انتخاب کا محتی ہے کہ آتا ہی اور محکم انتخاب کا محتی ہے کہ آتا ہے ۔ اور شال انتخاب کا دوسرے کے مشابہ میں۔ انتہا کی ادب پر برو نے اور شال انتخاب کی دوسرے کے مشاب ہیں۔ انتخابی ادب پر برو نے اور شال انتخاب کی دوسرے کے مشابہ ہیں۔

( دوسری) آیتی جو ( کئی معنی ر کھنے والی ) ہیں۔

۔۔۔الفرض۔۔۔ان میں چند معنی کا احتمال ہوتا ہے، جس میں کی معنی کو مراد لینے میں دوسرے پرتر چیے نہیں۔ ان کے معنی مراد کو بچھنے کیلئے کمال غور وقلراور زبردست نظر دیتی کی ضرورت پرتی ہے۔ اسکی وجہ بیہ ہے کہ، اسکا جو طاہر ہوتا ہے، وہ مراد نہیں ہوتا اور جومراد ہوتا ہے، وہ طاہر نہیں ہوتا، بلکہ بچھالی صورت حال ہوتی ہے کہ اگر اس سے جو طاہر ہو، وہی مراد لیا جائے، تو وہ کی ناکسی محکم آیت سے ضرور کرا جائے گی اور اسکے خلاف ہوجا کی ۔

لے لیا جائے، تو وہ کی ناکسی محکم آیت سے ضرور کرا جائے گی اور اسکے خلاف ہوجا کی ۔

مقتا ہے تعلق سے عطر ختین ہیں ہے کہ مقتا ہے کی تین قسمیں ہیں:

حادیث کا معرفت کا کوئی ذریعیهٔ به موجعیے وقت وقوع قیامت اور دابتدالارض (داول) - به جملی معرفت کا کوئی ذریعیهٔ بهوجیعیے وقت وقوع قیامت اور دابتدالارض رین کا سرید تا

﴿ ثالث ﴾ \_ \_ وہ جوان دونوں کے درمیان ہو،علاء راتخین کیلئے اسکی معرفت حاصل کرناممکن ہے اور عاملوگوں کیلیے ممکن نہیں ہے۔

ائی کریم نے جس جس کیلا وین کی فقد اور تاویل کے طل کے عطاقر مانے کی وعاقر بنالیا ب- اسکانستان ای بیسری مس کے تشایرات کا طم ہے۔ تشایرات کی فدورہ بالا کیا اور دور کی مسلم کے علم کا ڈرید مرف اور مرف اعلام الجی اور مطاع شد او عمل ہے، جال اتسانی جم ا

(تو) نجران کے عیسائی، جی بن اخطب اوراس کے اصحاب جیسے یہودی علاء، منکرین بعثت، مبتدعین ۔۔۔الغرض۔۔۔ ہر (وہ) فرقہ والے (جنگے دلوں میں کجی ہے) کھوٹ ہے، یعنی ایکے دل حق سے منہ موڑ کرخواہشات نفس کی طرف لگ جائیں۔۔یا۔۔یکام الٰہی میں شک کرنے لگیس (تو) میہ

لوگ ( بیچی لگ جاتے ہیں اسکے ) اور پیروی کرنے لگتے ہیں۔ نیز۔ باطل تاویل کرنے لگتے ہیں ، اکل (جوکی معنی کی ) تنوائش رکھنے والی (آیت ہوئی کتاب) الی کے تنابہات (سے)۔

ر برائی میں اسلیمنیس کرتے کہ وہ حق کے متلاقی ہیں اور اس بات کو مانے والے ہیں کہ آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، بلکہ وہ لوگ بیسب کھر فقتہ ) بر پاکرنے (کے شوق اور کتاب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، بلکہ وہ لوگ بیسب کھر فقتہ ) بر پاکرنے (کے شوق اور کتاب سے اللہ اللہ تعالیٰ قوم اللہ علیٰ اللہ اللہ تعالیٰ تاکہ اللہ تعالیٰ تعالی

152,25

ے جابلوں کو شک میں ڈالدیں۔ (حالاتکہ) صورت حال یہ ہے کہ (نہیں جانتا کتاب کے)
متثابات و مقطعات کے (اصل مطلب کواللہ) تعالیٰ (کےسوا) کوئی بھی، اور جولوگ علم پر ثابت تدم
ہیں (اور) آیات کے مضامین کونعی قطعی کی طرف را جع کرتے ہیں۔
۔۔۔الفرض۔۔۔(مضیولی رکھنے والے) ہیں اپنے (علم میں)۔ وہ آیات متثاببات کی من
مانی معنی آفر مینوں ہے اپنے کو بازر کھتے ہیں اور (کہتے ہیں) کہ فضول لا یعنی تاویلات ہے ہمیں کیا
غرض۔ ہماراکام تو صرف کلام اللی کودل کی بچائی کے ساتھ مان لیمنا ہے تو (ہم) خلوص دل کے ساتھ
(اس) بچائی (کو مان گے) ہیں کہ یہ تکامات و متثاببات ۔۔۔الفرض۔۔۔ پوراکلام اللی، سب کا (سب مارے کی وروز کارے کی اس حقیقت کوئیس مجھے یاتے (اور هیجت نہیں

تَبْنَالَا ثُوغَ فَلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَتَا وَهَبُ لِنَامِنُ لَذُنْ وَعُبُّ

تعول کرتے مح محکمندلوگ) بیعنی و دلوگ جن کی عقول غلاخواہشات کی طرف ماکل نہیں اور وہ 'جودت ذہن اور' حسن نظر'ر کھنے والے ہیں۔ یہ صاحبان فکر ونظر اور پیکیران علم قبل ، بار کا وخداوندی میں عرض

پرورد گاراند کی فر مادار سداول کو بعد اس کے ، کہ جات بنگی تون نہم کو ، اور دے میں اپنے پاس سے رفت۔

الك آنت الوقاب ٥ وقد توى يداديد والاي.

لَهُنَّا إِلَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَعْمِ لَامْ يَبْدُونِهِ إِنَّ اللَّهُ لَا يُغْلِفُ الْمِيعَادَ فَ

يدوكا والك الأاكف كرف والا جالوكول كواكيدون ويس يس كولي الكريس والك الله ليس ارا خاط والدو

4

(پروردگارا بے شک تو اکٹھا کرنے والا ہے لوگوں کو) انکی موت کے بعد (ایک دن) ، لینی قیامت کے دن جوحماب و جزا کا دن ہے ، (جس) کے وقوع (میں کوئی شک نہیں) اوراس میں ہونے والے واقعات مثلاً: حشر دنشر اور حماب و جزا کے واقعہ ہونے میں بھی کسی طرح کے شک وشہد کی گنجائش نہیں ۔ ( جیٹک اللہ ) تعالیٰ ( نہیں کرتا خلاف وعدہ ) جواس نے بعث ونشر کے بارے میں کیا ہے۔

قامن نشین رہے کہ خلف وعد الوہیت کے منافی ہے۔ جب وعد و ہوگیا کہ قیامت میں بات ہی ان سب کو انھانا ہے اور انکی وعاکو ہول کرنی ہے تو یہ ہوکر رہے گا۔ اس مقام پر بید بات ہی چین نظر دئی چاہئے کہ متقاب بات اور مقطعات کے تعلق ہے غرکورہ بالا گفتگو کی روخی میں جو بین نظر دئی چاہئے اور اسکو سب ہے متاظ اور اسکم راستہ نکاتا ہے، وہ بی ہے کہ اسکی کوئی تا ویل نہ کی جائے اور اسکو مناہ رائے اسکو کا ایک اللہ تعالی اور برحق ہونے پر ایمان رکھا جائے اور اپنے اس انتقان واذعان کا مظاہرہ کیا جائے کہ اللہ تعالی کی طرف ہے احکامات وارشادات کی شکل میں جو بھی ناز ل فرمایا گیا ہے، ہم ان سب کو آئے بند کرکے مانے والے ہیں، خواہ ان احکامات کی عکسوں اور ان ارشادات کے متحق ومنا ہم بیک ہماری عقلوں کی رسائی ہویا نہ ہو۔
کی حکمتوں اور ان ارشادات کے معنی ومنا ہم بیک ہماری عقلوں کی رسائی ہویا نہ ہو۔

اسلنے کہ جس نے بیہ طے کرایا ہے کہ ہم قرآن کریم کی وہی بات ما نیں گے جو ہماری مجھ میں آ جائے۔ای طرح ہم اس خدائی تھم کو تسلیم کریں گے جسکی عکست ہماری عقلیں سمجھ لیس، تو اس شخص کو یقین کرلینا چاہئے کہ وہ خدا پر ایمان لایا ہی نہیں۔وہ تو اپنی عقل اور اپنی سجھ اور شعور برایمان لایا ہے۔

۔۔۔الاقتر۔۔ مقطعات و منتابہات کو کام الی کا حصہ بنادیے شن ایک فائدہ یہ بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی ہے۔۔ بھر یہ بھی بھی بھی بھی بھی دائوں اور اسلم طریقہ تو دبی رہاجہ کا ذکراد پر کیا جا چکا ہے۔۔۔ بھر۔۔ جب دل میں بھی رکھنے والوں نے مقطعات و منتابہات میں بے جامعتی آفر عنیاں شروع کردیں اور اسطر ت لوگوں کوراہ حق ہے بٹانے کی حدوجہد کرنے گئے۔

یبان تک که یکن الله، وقیه الله وغیره وغیره کی الی تاویل کرنے گئے، جسنے خداکو بھی جسم بلکہ ایک طرح کابت بنا کے رکھ دیا۔ ساتھ ہی ساتھ کی بھی کلام کو ہے سمجھے مانے کے جذب کو مضحل کردیا۔ ان حالات میں علائے رہائین اور ارباب بق ویقین نے منتقابہات

وغیرہ کی تاویل کے سلسلے میں ایک مسالم طریقے ' کی رہنمائی فرمائی اورا سکے لئے ' کتاب و سنت اور اکتراعلام کے ارشادات کی روشی میں مندرجہ ذیل اصول مرتب فرمائے: ﴿ الله ۔۔ ' حروف مقطعات اور کلمات مشابهات کی تاویل ایک کی جائے جو کئی محکم آیٹ کے ندگھرائے۔

﴿ ٢﴾ \_\_\_و و تاویل ایمی نه جو جو تو تم مسلمه شان والله کی شان اور خطمت والله کی خطمت و واغدار کریے۔

ه ۳ ﴾ - - - بيم محق آفرين زبان وبيان ئے معروف ومتعارف ضا اطوں نے فاوف نه: ٥ -ه م كار - ادلاك ثرعية اس معنى آفرينى كى محت ورشقى كى يشت بيانى : وربى ، ور

-- يوي عشابهات كي تاه يات سيحد كعلق سيسالهن كي اش

رو کے دلوں میں تکی رکھنے والے زانفین ، تو انھوں نے تو سے میں ، وار نا اسانوں ، برو نے اور اسانوں ، برو نے اور اور تا اسانوں ، برو نے اور اور تا اسانوں ، برو نے اور اور تا اسان کے دورر کھنے کیلئے فاسعتا ویا ہے واسپارالیانا چاہا۔ اور دہب انسیال اسان کا افتادہ میں حاصل ہوا، تو وہ نی لریم دائی فران اسان کا افتادہ میانے کے اور سوچنے کے کہ شاید ہم ایسے ہی ، لوگوں کو اُس ، ایم دائی فران اسان کا افتادہ میانے کے اور سوچنے کے کہ شاید ہم ایسے ہی ، لوگوں کو اُس ، ایم دائی فران اسان کا افتادہ میانے کے دورر کھنے میں کا میانے ہونیا تعظے۔

چنانچے یہو وقریظ اورنگئیے ۔۔یا۔ کفارقر کیش روال مقبول تے علق ہے بننے نئے۔ یہ توجات وقتی جیں الوالد جیں اسکے برنگس جم بال ومتاح والے اور آل واوار والے جیں ۔۔۔ افتحہ۔۔ یہ لوگ اپنے مال وآل پرفخر و تاز کرتے تھے بتوا مے جب وضح لفظوں میں ارشارفر ماد دی

#### إِنَّ الَّذِينَ كَغُرُوْ النَّ ثُعْنِي عَنْهُمْ آمْوَ الهُمْ وَلَا أَوْلَا دُهُمْ

وكل الشول في الله المراجعة الناء بيان المراجعة المان كان مال الداد الدان الداد

### فِينَ اللهِ عَيْنًا وَأُولِيَّكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ

الله عي بالديمي، اوروعي جي جنم كا ايدمن

(ب قل) ناوره بالالوگ اوران مینده بر بر جنمول نے کفر کیا برگز ان کو ب پرواوند کر عیس می ) واضی برگز بچانی تیس سی اور بر گزنگ ندو یے تیس سی (ان کے مال) اس و دومن نع

کے حصول اور دفع نقصانات کیلئے خرج کرتے ہیں (اور نہ) ہی (ان کی اولاد) اپنے د کھ درو میں جن پر پی بھروسہ کرتے ہیں اور جن کے سبب سے وہ فخر ومباحات کرتے ہیں، پیسب انھیں نہ بچا سیس گ (اللہ) تعالیٰ کے عذاب (سے بچھ بھی اور وہ ہی) کفر سے موصوف لوگ (ہیں جہنم کا ایند هن) جن سے جہنم کی آگ کو بھڑ کا یا جائےگا۔

۔۔۔الغرض۔۔۔ کفر وعدم نجات اور اللہ تعالیٰ کی گرفت اور عذاب میں اٹکا وہی حال ہے جوفرعو نیوں اوران سے پہلے والے سر کشوں کا تھا۔

كَنَّآبِ اللهِ فِرْعَوْنَ وَاللَّنِيْنَ مِنْ قَيْلِهِمْ كَثَّرُوْ إِلَيْتِنَا \* فَآخَنَ هُوُ اللَّهُ مُن انداز فو فيون كراورووان عيل تع - جلاليا ماري آنون كو، تُو كرفت فريان اكل

يَدُنُوبِهِمُ ﴿ وَاللَّهُ شَدِينُ الْعِقَابِ ®

الله في الكركامول كي وجه اورالله مخت عذاب فرماف والاسب

\_\_\_الخقر\_\_\_انصوں نے روش اختیار کی (مثل انداز) وعادت (فرعو نیوں کے اور) قوم ثمود،
قوم نوح اور قوم لوط وغیرہ کے (جوان سے پہلے تھے)۔ جس طرح اِنصوں نے جمٹلایا ای طرح اُن
لوگوں نے بھی (جمٹلایا) تھا (ہماری آیتوں) ہماری کتابوں اور ہمارے پینجبروں ( کو ہقار گرفت فرمائی
انگی اللہ ) تعالیٰ (نے ، انتحالیٰ اجوں) اورائے انکارو تکفذیب ( کی وجہ سے اور) ایسا کیوں نہ ہواسکے
کہ (اللہ ) تعالیٰ ایسوں پر (سخت عذاب فرمانے والا ہے)۔ تو جس طرح پہلے کا فروں پر سخت عذاب
نازل فرمایا گیا، ای طرح بعد والے کفار کیلئے بھی ای طرح کا عذاب ہے۔

مدین شریف کے بہودیوں نے بدر کے دن کفاروشرکین پر جب تی کریم کا غلبہ مشاہدہ کیا تھا ہے۔ کا غلبہ مشاہدہ کیا تھا ہے کیا تو کہنے گئے الفدتعالی کی تم میدوی نبی جیس جنگی خوشجری حضرت موکی النظامی نے سائی، تورات میں جن کی تعریف موجود ہے میں کر بہت سے یہودی آپ دہی کی تا بعداری پر آبادہ ہوگئے مگر بعض شریدندوں نے کہا عجلت سے کام نداو، اسکے تعلق سے دوسری نشانیاں مجی دکھی لی جا نمیں ۔

ا میں میں بات ہودیوں ہے۔۔۔ پھر۔۔۔ غزوہ احدیث جب اہل اسلام کی شکست ہوئی، تو پھران یہودیوں نے آپ کی نبوت میں کیا آپ کی نبوت میں شک کیا اور سوچا کہ اگر نبی ہوتے تو شکست نہ ہوتی، بلکہ انھوں نے یہاں تک کیا کہ حضور النظیمانی سے جو پہلے معاہرہ کرلیا تھا اسے بھی تو ڈویا۔کھب بن اشرف تو

ساٹھ سواروں کولیکراٹل مکہ ہے جاملہ اس کے بعدسب نے مل کر حضور الفلیانی کے ساتھ جنگ كرنے كا اتفاق كيا\_\_ يتوام محبوب:

ثل للذين كَفَرُواستُغلَبُون وَتَخْشُرُون إلى جَهَلَمْ وَيِثْسَ الْهِ عَالَمُ وَيَثْسَ الْهِ عَادُهِ کہدوان کو جنوں نے کفر کیا، کہز دیک ہے کہ تم مغلوب ہو مے اور ہانکے جاؤ سے جنم کی طرف۔ اور وہ نہایت برانستر ہے **( کمہ دواکلو) یعنی یہود یوں ہے ( جنموں نے ) جنگ احد میں شاتت اور زبان درازی کی** 

ادر ( كفركيا كنزديك بي كيتم) دنيام (مغلوب مو) جاؤ ( مح)\_

چنا نچاللدتعاتی نے بیدوعدہ پورافر مادیا کہ بنوقر یظ مارے گئے ، بنونسیر جلاوطن ہوے اور خيبر مفتوح ہوا ا كے ماسواد وسرے الل كتاب يرجزيه تقرركيا كيا۔ يدحضور الله كي مين اور واضم معجزات میں ہے۔

۔۔۔ تو۔۔۔اے یہود یو! بیتور ہاتمہاراد نیامی حال (اور)ر ہاتمہارا حال آخرت میں ،تو تم وہاں (الحکے جاؤ کے ) ذلت کے ساتھ جہیں لیجایا جائےگا۔ (جہنم کی طرف اوروہ نہایت برابسر ہے ) برا کھکا نداور کندی قرار گاہ ہے۔

قَدْ كَانَ لَكُوْايَةُ فِي فِنَتَيْنِ التَّقَتَا فِيَةُ ثُقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَأَخْرَى ويك تمبارے كياف في تحى ان دوكرو ہوں ميں جو باہم بحز كئے تھے ، ايك كر وولار باتھا الله كى راويس ، اور وسر ا كَافِرَةُ يُرَوْ مُهُو وَمُثَلِّمُهُ وَرَأَى الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ \* گروه كافر، كه ديكسين ان كواية عدونا جهيم خود - اور الله قوت د سه ايي مرد سه في حاب -

ان في ذلك لعِبْرَة لِأولى الأَبْصَارِي

بے فک ال عمل ضرور حمرت ہے سوجو ہوجو والول ليلنے ●

اے اپنی اور کفار کی گفتی کو دیکھ کر دھو کا کھانے والے یہود یو اجہبیں مغلوب ہونا ہے ادر محمد م بی الله ای برس بی ران دولوں باتوں کی جائی محف کیلئے (ب فک تبہارے لئے) واضح (خانی من الدور والدور على على المراجع على المدر على الله الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله ا پی کارت بر ناز اورا بے فلب کا بیتین تھالیکن العیس مند کی کھانی پر کئی اور خود اے بیود ہے تہیں بھی نتسان الحاناج ا\_

ان دوگروہوں میں (ایک گروہ لار ہاتھ اللہ) تعالیٰ (کی راہ میں)، اسکی رضا کیلئے، اس کے دین کی بقا کیلئے، اور اعلاء کلمیۃ الحق کیلئے (اور دوسرا گروہ کافر) اللہ ورسول سے تفرکرنے والوں کا تھا اور صورت حال بیتی (کردیکھیں ان کواپنے سے دونا چھم خود) یعنی کفار کھی آنکھوں سے مسلمانوں کو اینے سے دوگاناد کھورہ ہے۔

۔۔۔یا۔۔۔ خودمسلمانوں کی اصلی تعداد ہے انھیں دوگنامحسوں کررہے تھے یعنی ان کو تین سو تیرہ ۳۱۳ مسلمان ، چھ سوچھیں ۲۰ نظر آرہے تھے ۔۔۔یا۔۔خودمسلمان لوگ کافروں کواپنی تعدادے دوگنا ملاحظ فرمارے تھے۔

ایک ارشادیس به می وضاحت فرمانی گئی ہے مُقْلِلْکُوْ فِی اَعْدُیْنِ فَا اَعْدُیْنِ فَا اَعْدُیْنِ فَا اَعْدِیْنِ آرے شے اور یہاں فرمایا گیا کہ تم آخیں دو گئے محسوس ہور ہے شے، دراصل بات بیتی ان کومسلمانوں کی کثرت وقلت مختلف اوقات میں دکھائی گئی۔ اٹکا گائے قبل اور گا ہے کیئر نظر آناقد رت کا ملہ کے آٹار اور چجزہ نیوی کے اظہار کیلئے زیادہ بلنے ہے۔

اسکے اندر حکمت پینظر آ رہی ہے کہ ابتدائے جنگ میں کفار کو اہل اسلام معمولی اور چند گنتی سے محسوں ہوئے ، اس پر مسلما نوں سے لڑائی کیلئے اینے دل بندھ گئے، بلکدا پی کشرت وقوت کے غرور ہے انکی جرائت میں اضافہ ہوا، کیکن جب میدان جنگ میں ایک دوسرے کے سامنے ہوئے، تو مسلمانوں کی تعداد انھیں دگئی محسوں ہوئی۔ اس سے ایخے حوصلے پست ہوگئے، یہاں تک کہ وہ مغلوب بھی ہوگئے اور اد ہرخود مسلمانوں نے کا فرول کو اپنے سے دوگنا دیجا، حال تکہ وہ سگنا ہے زیادہ تھے۔ مسلمان صرف ٹین سوتیرہ اور کفار تقریباً ایک

ر المرده کفار مسلمانوں کواپنے ہے صرف دوگنا نظر آئے ،اس میں رازید تھا کہ رب کریم نے وعدہ فرمالیا تھا کہ ہم آیک مسلمان کود وکا فروں پر غالب کردیں گے۔۔۔

مِّانَةُ صَابِرَةً لَغُلِبُوا مِانَكَيْنَ ﴿ (القال: ١١)

بیت و مارور میں اس کے مقابل کی تعداد اپنے ہے دگی محسوں کرنے کی صورت میں خداکے دعدہ پر مجرونہ کرتے ہوئے اور لڑائی خداکے دعدہ پر مجرونہ کرتے ہوئے اور لڑائی پر دی توجہ مرکوز رکھیں گے اور بالآخر اللہ تعالیٰ کی تصرت سے غلبہ حاصل کر لیس گے۔

غ ووبدر میں کافروں کی نظر میں مسلمانوں کا نی اصلی تعداد ہے زیاد ہ نظر آنا۔۔اور۔۔ مسلمانوں کی نظر میں کافروں کا انگی اصلی تعداد ہے کم نظر آنا، بیرے قدرت البید کی تعلی نشانیاں ہیں اور نی کریم ﷺ کاروش معجز ہے۔

(اور) ایا کول نه جوه اسلئے که (الله) تعالیٰ (قوت دے) دیتا ہے (اپنی مدد ہے) او ائی خاص نفرت وعنایت ہے (جمع جاہے) اسباب عادیہ کے بغیری مدد فرمادے ۔ ( میشک اس ) قلیل کوئیٹر اور کیٹر کالیل کردینے میں اور بہت زیادہ ساز وسامان اور آلات حرب \_\_\_نے \_\_\_افراد ک توت رکھنے والوں کوایک چھوٹی <sub>ک</sub>ی جماعت، وہ بھی بے سر وسامان ہے مغلوب کروینے ( میں ضرور **برت)** فصیحت ( ہے موجم او جو الول کیلئے ) جودل کی بینائی رکھنے والے صاحب بصیرت میں۔ جوالچی طرح بچھتے ہیں کدونیا کی ساری چنے یں یبال کے مال ومثاح سے ٹوفن ونا ب اورالله اتعالی کے پاس دائل اجر وثواب ہے جس لیلئے فنانہیں۔ فانی چزوں کیلئے ہاتی رہے

والى فعقول كوترك كروينا مجمدواري كي بالت فيس بيد عربة واواب السيدجي مين جواوه ريثه بن علقمہ نصر انی جیسی سوی رکھنے والے ہیں، جواللہ کے رسول کو زنق جائے : و نے بھی اسک الحان جيش ال كروم كا بإدشاه مجمد بي خفا بوجا بكا در جو چنر تجي مال دوات و براها ب وه سب جھوت واپئی کے ایکا۔ ای طرح کی ناتھی۔ وی رہنے والے جی وولوک کید

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَ فُوتِ مِنَ النِّسَاءَ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمَقَنْظَرَةِ

مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَالْخَيْلِ النَّسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ

و نے جاند کی ہے؟ جری وں واور آشان و ہے او یہ کھوڑ واں اور ' ویڈو یہ اور مربت ہے

ذُلِكَ مَتَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَابِ"

يران لا تمكن في تعداد الله أن سديان باليام الد

( تَكْمِ فُرِيبِ بِعَادِي كُلِّي) ئے جن مُشرَك (لوگوں كيلئے)، نياوئ بال ومتاث لي ( خوارشات كي مبت) کس سے کس سے مبت؟ ( مورنوں ) سے ، شیطان انہی کے ذریعہ مردوں کو بہت جلد میں استا ب (اور بينون) ، الني كيك انسان مال ووالت عن كرف كاحريس موجاتات، كم طال وحام كاليز ك كتارا كي كي وجد ساند شول ك مدود كي عنا عب تين و ياتي يدب فك اولا دا يك ظيم ترين

فتد ہیں، اگر زندہ رہیں تو آز مائش میں ڈالتے ہیں اور مرجا کیں تو عمکین کرتے ہیں۔ (اور تہہ بہتہہ سونے چاندی کے ڈھیروں) ہے، نیٹی اکٹھا کئے ہوئے یا گاڑے ہوئے خزانوں ہے، (اور نشان دیئے ہوئے) آراستہ خوب تیار۔۔یا۔۔اہل (گھوڑوں) ہے، (اور مویشیوں) بیٹی اوٹ گائے اور بحریوں ہے، (اور کھیت ہے) بیٹی کا شتکاری ہے۔

بیتمام اشیاء اوگوں کوفتہ وآ زمائش میں ڈالنے والی ہیں۔ بال بچسب کیلتے ، سونا چاندی تاجروں کیلتے ، گھوڑے بادشاہوں کیلئے۔ دوسرے جانوردیہا تیوں کیلئے ، انکے پالنے والوں کیلئے اورکھتی باڑی کسانوں کیلئے ، فتندوآ زمائش ہیں۔

ی اساری چیزیں جواو پر نہ کور ہوئیں (اس) د نیوی (زعرگی کی پوقی ہے) اس سے صرف دنیا وی زندگی ہی ہوئی ہے) اس سے صرف دنیا وی زندگی ہی میں فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ہرانسان کو یہاں کی بیساری چیزیں بہیں چھوٹر کر خال ہاتھ ہی جانا ہے۔ چھی طرح جان لو (اور) یا در تھوکہ (اللہ) تعالی (ای کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ) اور ہمیشد رہے کی جگہ بہشت، جس کیلئے فائمیں۔

دنیا کے بال ومتاع ہے متوقع خطرات اوران کی ہے قصتی اور بے ثباتی طاہر فرمادیے کے بعداب اس سے اعراض و بے رغبتی کی ہدایت فر مائی جارہی ہے۔ چنانچ پیجوب کی زبان سے سرپیام پہنچایا جارہا ہے، کہ اے محبوب صرف اپنے غریب اصحاب ہی ہے نہیں بلکہ صاف بلفظوں میں اس ہے۔۔۔

قُلْ اَوُكَتِ مَكُومُ مِنَيْرِ مِنْ اَدِيكُمُ اللّهَ يَنَ الْتَقَوْاعِنْ مَا يَهِمُ مَلْتُ که دوکیانم بنادی تم کواس به برا عَ لَے جو پر بنزگار ہوۓ اعدب کے پاکٹین بیں مجبر می مِن محتری الائم فرطی بی اُن میں بیٹ رہنے ہا وَارْوا اَجْمُ مُطَفّرَةٌ وَ کہ بن کے نیچ نہیں جاری ہیں، اُس میں بیٹ رہ اے بیں اور پاکھ میں اور ایک کا وہ بیواں ہیں، روشوائی مِن اللهِ وَالله مَعِمُونِ اللهِ وَالله مَعِمُونِ اللهِ مِنْ وَالله مِنْ وَالله وَ مِنْ وَالله وَ مِنْ اللهِ وَالله وَ مِنْ وَالله وَ مِنْ وَالله وَ مِنْ وَالله وَ مَنْ وَالله وَ مِنْ وَاللهِ وَاللهِ وَالله وَ مُنْ وَالله وَ مِنْ وَالله وَ مِنْ وَالله وَ مِنْ وَالله وَ مِنْ وَالله وَ مُنْ وَالله وَمُنْ وَاللّهُ وَالْمُولِ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَ

ادر الله کی طرف ہے خوشنودی ہے۔ اور الله دیکھنے دالا کے بندوں کو بھرف ہے۔ اور الله دیکھنے دالا کے بندوں کو بھر ( کہدو) کہ اے دنیاوی مال و متاع رکھنے والو!۔۔۔یا۔۔۔اسکو حاصل کرنے کی خواہش رکھنے والو! ( کیا ہم بتادیں تم کواس ہے بہتر؟) لیعنی تہمیں ان دنیا کی لذیذ اشیاء ہے بہترکا پیت دے دیں؟ مگریداعلی اور ارفع چیز ہرایک کا مقدر نہیں ہے۔۔۔لکد۔۔۔ید(ان) خوش بحثوں ( کیلئے) ہے

(جو پر پیزگار ہوئے) اورائ کو کفر وشرک سے بچایا، جیسے عام مسلمان ۔۔۔یا۔۔۔وہ جو بری باتوں سے درگز رے ۔۔۔یا۔۔۔متاع دنیا سے ہاتھ دحولیا، جیسے کہ اصحاب صفہ تو ایسوں کیلئے (انتجاب کے درگز رے ۔۔۔یا متا ت جیں۔ ایسے باغات (کہ جیلے نیچ نہریں جاری ہیں) وہ (اس میں ہمیشدر ہنے والے ہیں اور) اس میں ان کیلئے (یا کیز و پیمیاں ہیں) جوظا ہری عبوب۔۔ شااجی ناک کائند سے پانی اورا پی پارسائی کو داغد ارکر نے ہے۔ اور باطنی عبوب۔۔ شاان حمد، غضب اورا پنے از وائی کے غیر کی خواہش رکھنے ہے۔۔ انغرض۔۔۔ برعیب سے پاک وصاف ہیں۔

(اور) صرف اتنا بی نہیں ، ان کیلئے (اللہ) تعالیٰ (کی طرف سے خوشنودی ہے) ایسی رضامندی جیکا انداز مرکما محال ترین ہے۔

(اوراللہ) تعالیٰ (دیکھنے والا ہے) اپنے سارے (بندوں کو) اوران کے اندال واحوال کو بھی والد ہے) اپنے سارے (بندوں کو) اور ان کے اندال کے بھی وہ سزاے وہ لائل ہیں وہ سزادے کا اب اگرکوئی جاننا چاہتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، جواللہ تعالیٰ کا ڈرر کھتے ہیں اور پھر ان کو بہترین کراہات ہے اور انداز اجاتا ہے، تو وہ من لے کہ۔۔۔

# ٱلْدِيْنَ يَعْوَلُونَ رَبَّنَّا إِنَّنَّا أُمِّنًا فَاغْفِي لِنَّا وُلْوَبْنَا وَقِنَا عَذَا بَالنَّافِ

ده چھکیں کے دوروگارا ویک جم مان کے، لو بھی دے مارے گا دول کو، اور بھا بھ کو مذاب جبنم ہے

بید(وو) اوگ میں بارگا و ضداوندی میں (جو) بید طرف کریں اور ( کمیں کہ پرورد کا را ویک ہم مان مجھ ) اور تھے پراور تیرے نی کھٹا پراور تیرے نبی الطبطہ کے ذریعے تیری جو جو ہدایتی طیس اور جو جواحکا مات موصول ہوئے ، ان سب پرائیان لا چکاور اس ایمان لانے سے تیری منفرت کے ستی ہو چھاد کا مات موصول ہوئے ، ان سال ہوں کہ اور بیا ہم کو مذاب جہنم سے ) ان افحال سے ہم کو دورد کھ جو جہنم کی طرف کیا نے والے ہوں ، فدکورہ بال عرض جی کرنے والے ہیں۔

### الطيرين والصدوين والفيتين والمنففقين

يهم كرنے والے، اور يج بولنے والے، اور ادب كرنے والے، اور خرج كرنے والے،

#### وَالْمُسْتَغُفِي يُنَ بِالْأَسْحَادِ®

اور بخشش ما تَكْنُهُ والْمُلِيحِيلِي رات مِين

۔۔۔الخصر۔۔ متی وہ ہیں جوریاضت کا بوجھ اٹھانے میں صابر ہیں اور سے ہیں ارادت کی سیری راہیں چلئے اورانشد کی راہی چلئے اورانشد کی راہی جفوراور بین اللہ کی طرف چلئے اورانشد کی راہ میں بے قصوراور بفتون و سیر کرنے میں اور قربان کر دینے والے اپنے جان و مال کو بحیت کی وجہ سے اوراستعفار کرنے والے ہیں، اپنے دلی اور قلبی گناہ ہے۔ ان نفوس قد سیدوالوں کی نظر میں غیر خدا کی طرف توجہ بھی گناہ ہے، تو وہ اس گناہ کیلئے استعفار کرتے رہتے ہیں۔ دو یہود کی عالم ملک شام سے مدید منورہ میں آئے اور آنخضرت کے اسے موال کیا کہ سب

ہے بزرگ کلمہ اورسب ہے بڑی شبادت کلام الٰہی میں کیا ہے۔توبہ آیت نازل ہوئی کہ۔۔

لآالة إلا هُوَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيْمُ الْ

نہیں ہے کوئی معبود سوااس کے ، غلب والا حکمت والا •

(الله) تعالى ( مواه م كه يكك نيس) ب (كوئي معبود اسكسوا) ، ذبن نثين رب كمالله تعالى كه بوخ كم معبود اسكسوا) ، ذبن نثين رب كمالله

الىعترن٣

تلك الرسلء

تو تمام مخلوق کی شہاد تیں غیرمعتبر ہوں۔۔۔الفرض۔۔۔شہادت وہی ہے جوخود خدانے دی ہے(اور) پھر (فر**شتوں نے گواہی دی)**۔یعنی خدا کی گواہی پراسکی وصدانیت کا اقرار کیا۔(اورعکم والوں نے) بھی گواہی دی اوراسکی وحدانیت پرائیان لاکراس وحدانیت پردلیلیں قائم کیس۔ ۔۔۔الحاس۔۔۔انسانوں کے نفوں میں تو جید بردلائل بعدا کرنا، یہ خدائے عزوجل کی

۔۔۔افاصل۔۔۔انسانوں کے نفوس میں توجید پر دلائل پیدا کرنا، بیضداے عز وجل کی گواہی ہے،اسکی وحدت کا اقر ارکرنا بیفرشتوں کی گواہی ہے اوراسکی وحدت کو مان کراس پر دلائل قائم کرنا، بیعلائے رہائین کی گواہی ہے۔

۔۔۔انفرض۔۔۔انشر تعالی (انصاف پر قائم روکر) یعنی انصاف قائم کر کے عدل کے ساتھ نظام قائم کر نے عدل کے ساتھ نظام قائم کرنے والا ہے۔ یعنی و ورزق واجل اور جزاو سزادیے میں اپنے بندوں سے عدل وانصاف فرما تا ہے، بلکہ انھیں بھی عدل و قرما تا ہے۔۔۔۔ جن امور سے روکتا ہے ان میں بھی عدل و انساف ہوتا ہے تاکدان میں برابری رہاورایک دوسرے برظلم ندکر کیس رب تعالیٰ کی اپنی تو حید کی گوائی انصاف برجنی ہے کول (کہ) فی الواقع (نہیں ہے کوئی معبود سوااس کے ) ب شک وہ کی گوائی انصاف برجنی ہے کی اور کی شہادت ہر۔۔۔ا۔۔کی اور کی تعریف اسکی خود انسانی کوئی بھی برعال ہے کی اور کی شہادت ہر۔۔۔ا۔۔کی اور کی تعریف اسکی خود انسانی کی بوئی کی بوئی ہے۔۔۔

دوسرے لوگ تو صرف اسلے گوای دیتے ہیں اور صرف اسلے تھ وثنا کرتے ہیں کہ ایسا کرنے پر انھیں مامور کیا گیا۔۔۔ نیز ۔۔ انہیں عظم دیا گیا ہے کہ تو حید کا اقر ارکریں اور خدا کی تعریف دقوصیف کرتے رہیں۔

ره کیاا چی شہادت اورا پنے وصف میں غالب رہناو وای رب کریم کی شان ہے جو ( حکمت والا) ہےاورا جی وصدانیت کی گواہی دینے میں واٹا ہے۔

اس مقام پر آلا الله الا الله کی تحرار تو حیدی تاکیدی وجہ ہے ہتاکہ وہند الله تعالی کی توجہ کے جاتا کہ وہند الله تعالی کی توجہ کا حدد کا تحق اداریں اور شرک ہے تھیں، اسلے کہ توجید کے محکم پر اتنا ہے، محم دیتا ہے، کہ اس جسی اور کوئی سزائیس اور اللہ تعالی الحق تھوتی پر جس طرح جا بتا ہے، محم دیتا ہے، کی اس ایس کی دیا ہے۔ کی اس ایس کی دیا ہے کہ سے کی سے ناانسانی کر ہے۔

کیر حفرت خاتم النبین ﷺ تک ہر ہرنی برت کے پیغام دہدایت کا بنیادی حصدرہاہے۔ ہردور میں دین برق کی نسبت اس دور کے نبی کی طرف کی جاتی رہی۔۔ شاندین ابراہی، دین موسوی اوردین عیسوی وغیرہ اور اب صورت حال میہ ہے کہ حضورﷺ کے عہد لے کیر آج تک اسلام کے سوااور کوئی دین تو حید کا دائی نہیں ہے۔ صرف اسلام ہی ہے جہ کی دعوت وہدایت کا اصل الاصول نظریہ و تو حید الہیت والوہیت ہے۔ اس سے بین تیجہ واضح طور پر سائے آگیا کہ۔۔۔

إِنَّ البِّرِيْنَ عِنْدَاللهِ الْاِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الْنِيْنَ أُوْثُوا الْكِتْبُ بِحَدِينِ اللهِ عَنْدِي جَنْدِينِ اللهِ عَنْدِي اللهِ عَنْدِي اللهِ عَنْدِي اللهِ عَنْدِينَ اللهِ عَنْدُونَ اللهِ عَنْدُونَ اللهِ عَنْدِينَ اللهِ عَنْدُونَ اللهِ عَنْدُ اللهُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ الله

الله جلد حماب كرف والاب

(پیشک دین) برخق (الله) تعالی (کے نزدیک )دین (اسلام ہی ہے) ۔ اسلام کے سوا
دوسرے سارے ادیان باطل ہیں ۔۔۔ الغرض۔۔۔ اسلام ہی خدا کا پہندیدہ دین ہے، یہودیت اور
دوسرے سارے ادیان باطل ہیں ۔۔۔ الغرض۔۔۔ اسلام ہی خدا کا پہندیدہ دین ہے، یہودیت اور
نفرانیت نہیں۔ سنے والوسنو (اور) یا در کھو کہ (نہیں اختلاف کیا) دین اسلام کے دین برخق ہونے میں
اور سولوں پرنازل فر ما کر (حمر بعداس کے کہ عمل ان یہود ونصار کی نے (جن کودی گئی ہے کتاب) ان کے
رسولوں پرنازل فر ما کر (حمر بعداس کے کہ عمل ان یہود ونصار کی نے (جن کودی گئی ہے کتاب) ان کے
لیمی درائل و براہین سے آنھیں پورایقین حاصل ہوچکا تھا کہ حقیقت الامر کیا ہے؟ دہ
اچھی طرح سے جان چکے تھے کہ دین اسلام اور نبوت مجمدی حق ہوئے
جار نہیں ۔ پھر بھی انکار کرنا، بیا کی انتہا درجہ کی محمداق
اخس ایسانہیں کرنا چا ہے تھا۔ نہ کورہ بالا آیت میں اہل کتاب کے اختلاف کے مصداق
کے تعلق سے مندرجہ ذیل اقوال بھی ہیں:

﴿ الله ـــــاس معمراد يهود بين \_اورا مح اختلاف كابيان بيه به كه جب حضرت موى ك كى وفات قريب موتى، تو انصول نے تو رات كوسر عملاء كي سرد كيا اوران كوتو رات پراشن

بنایا اور حفرت بوشع الطفی کوظیفه مقرر کیا، پھر کئی قرن گزرنے کے بعد ان سز عملاء کی اور در اولاد در اولاد نے تورات کاعلم رکھنے کے باوجود باہمی حسد وعناد کے باعث ایک دوسرے سے اختا ف کیا۔

﴿ ٢﴾ \_\_\_ اس مے مراد نصار کی ہیں۔ جنموں نے باوجود انجیل کی تعلیمات کے، حضرت عینی مے تعلق اختلاف کیا اور انھیں عبداللہ کے بجائے این اللہ کہا۔

ندکورہ بالاسارے اختلافات، اختلاف کرنے والوں نے اخلاص اور حق پندی میں نہیں کے جس، بلک (باہی اتار چ حاوی س) کے جیں۔ حسد وعزاد، محارت وریاست کی چاہت، ایک دوسرے پر برتری کی خواہش اور وغوی مغاوات کوزیادہ سے زیادہ تنہا حاصل کر لینے کا جذبہ بیسب تھان کی آبھی رسکتی کے اسباب ۔ اب سب انچی طرح سے من لیس (اور) مجولیس کہ (جوانکا رکر ساللہ) تعالیٰ (کی آبھوں کا) یعنی قرآنی ہدایات اور نبی کریم کے مجزات کا اور دلائل و براجن مجھ لینے کے بعد دین اسلام کے خداکا لین دیدہ دین ہونے کا، (تو) وہ انچی طرح سے جان لے کہ (بے فک اللہ) تعالیٰ (جلد) اسکا (حساب کرنے والا ہے) اور صرف کی ایک فرد کانہیں، بلکہ ساری مخلوق کا جلد ترحیاب لینے والا ہے۔

ہوم حساب یعنی قیامت کا دن بالکل قریب ہے۔ ہمارے اور قیامت کے درمیان اب کسی اور نی امند ماکن فیصل کے درمیان اب کسی اور نی کا زماند ماکن فیصل ایسا ہی تھیں کہ حساب لینے جس اے انگے کا ممان یہ ہوگا کہ وہ بہت تھوڑی در چس می سب کا حساب لے ایگا۔ یہاں تک کہ ہرایک کا گمان یہ ہوگا کہ الشر تعالیٰ نے مرف میرای حساب لیاہے۔۔۔

قراق حا بخوای فقل اسلمت وجیهی دلیه و من انبعن و فل الدنین الرائی کا برائرت فی کا اسلمت وجیهی دلیه و من انبعن و فل الدنین برائرت فی کار اسلموا نیس و برای در اسلموا الحک الدنین المسلموا الحک المسلموا الحک المسلمون المسلموا المسلموا المسلموا المسلموا المسلموا المسلموا المسلمون المسلم

دین اللہ تعالیٰ کا اسلام ہی ہے (تق) اے صبیب ان سے صاف نظوں میں (کمدوو کہ میں اینارخ) دل، دماغ اور قلب وروح سب مجھ (جھکا چکا) خالصاً لوجہ اللہ، (اللہ) تعالیٰ (کیلئے اور) صرف میں نے ہی نہیں، بلکہ ان سارے لوگوں نے بھی (جنھوں نے میری پیروی کی) ان سموں نے بھی خدا کے آگے سرشلیم خم کر لیا ہے۔

اے محبوب ساتھ ہی ساتھ سوالیہ انداز میں فرمادو (اور کہدوا بل کتاب) یعنی بہودونسار کا ہے، (اوران پڑھوں ہے) یعنی بہودونسار کا ہے، (اوران پڑھوں ہے) یعنی شرکین عرب ہے جنگے پاس کوئی کتاب نہیں (کہ کیاتم نے بھی جھکایا)

۔۔ یعنی ۔۔ کیاتم بھی سرشلیم تم کرتے ہوئے میری تا بعداری کرتے ہو؟ جیسے کہ اہل ایمان نے تابعداری کی ہے۔ غور کردکہ تمہارے پاس ایسے دلائل موجود ہیں جواسے تقتضی ہیں اور تم پر لازم کرتے ہیں، کہتم جھے پرلاز ما ایمان لا و ہو جواب دوکہ کیاتم ایمان لائے ہو؟ اوران دلائل کے مطابق عمل کرتے ہو۔۔۔ویسے ہی ابھی کفریرڈٹے ہوئے ہو۔

(پس اگرافعوں نے) آپ کے آگا ہارتسلیم (جمکاویا) اور پورے اخلاص کے ساتھ تہمیں مان گئے ، (توب فلاس کے ساتھ تہمیں مان گئے ، (توب فلک راہ پاگئے )۔ اب وہ یقیناً ہدایت کے حظ وافر سے محفوظ ہو نگے اور ہلا کوں سے محفوظ ہو جا کیں گے (اور اگر مند پھیرلیا)، یعنی آپ کی اتباع سے دوگر دانی کی اور اسلام کو قبول کرنے سے انکار کردیا، (تو) وہ اس سے آپ کو کمی قیم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے کہ آپ کا فریضہ صرف تبلیغ ہے اور احکام اللی پہنچا دیتا ہے۔

۔۔۔الخقر۔۔۔اے مجوب، تم صرف رسالت کے احکام پنچانے پر معمور ہو۔ تبہارا جوفریضہ تھا، وہ تم نے بخو فی کما حقد اداکر دیا۔۔۔الغرض۔۔۔( تم پر بس جنچاد یتاہے) کی کومنوا نا اوراکل ذات میں ہدایت کی تخلیق کرنائبیں ہے۔ ( اوراللہ ) تعالی ( اپنے بندوں ) کی تقیدیق اور تکذیب دونوں ( کودیکھنے والا ہے )۔ تو تقیدیق کرنے والے موشین کیلئے جزاہے اور تکذیب کرنے والے کافروں کسلیمن ا

او پردین سے اعراض کرنے والوں کا ذکرتھا، اب ایج تعلق سے فرمایا جارہاہے کہ۔۔

اِتَ الَّذِيْنَ يَكُفُهُ فَى بِالْمِتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّمِيْنَ بِعَيْرِ حَتِيِّ عِنْ النَّمِيْنَ بِعَيْرِ حَتِيِّ عِنْ النَّامِةِ فَي النَّامِةُ فَي النَّامِةِ فَي النَّامِ فَي النَّامِةِ فَي النَّامِةِ فَي النَّامِةِ فَي النَّامِ فَي النَّامِ فَي النَّامِ النَّامِ فَي النَّامِ فَي النَّامِ فَي النَّامِ فَي النَّامِ فَي النَّامِ فَي النَّامِ النَّامِ النَّامِ فَي النَّ

### وَيَقْتُونِ الْذِيْنَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسُطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِرْهُمُ بِعَدَابِ الِيْمِ®

اور فکل کریں ان کوجولوگوں میں انصاف کا حکم دیں ، تو متو جدکر دوان کود کھ دینے والاعذاب کی طرف ●

( بيك جوا ثاركري الله ) تعالى ( كي آجول كا) ، كى بحى ايك آيت كا اتكار سارى آيول كا

ا ٹکارہے،خواوبظاہرلفتلوں میں اٹکارنہ کیاجائے ،اسلئے کہ دونوں اٹکار کا انجام ایک ہی ہے۔

جس طرح ساری آبیوں کا مشکر کافر ہے، بالکل ای طرح ایک آیت کا بھی مشکر کافری

ہے۔ توجس نے کسی ایک آے کا بھی اٹکار کیا تواس نے کویا ساری آ بنوں کا اٹکار کردیا، اسلنے

کہ ایمان کیلیے ضروری ہے کہ ہر ہرآ ہے کی تصدیق کی جائے ،گر کفر کیلئے بیضر دری نہیں ہے کہ ہر ہرآ ہے کی جگذیب کی جائے ، تپ کہیں حاکر کفر ہو۔

۔۔۔الحاس ۔۔۔ جوآیات البیکا اٹکارکرتے میں (اور آل کرتے میں انبیاء کو) یہ بجھتے ہوئے کہ یقل (ناحق) ہے اور طالمانہ ہے، کی ایک وجہ نے نبیں ہے، جس سے اس قبل کوحق شری قرار دیا جائے اور صرف آتای نبیں بلکہ یہ بھی کرگزریں (اور آل کریں ان کو جو لوگوں میں انساف کا تھم دیں)

ادرامر بالمعروف اور نبی عن المئر كافر یفیدادا كریں۔ ان ميود يوں کی سرتش اور زيادتی كاعالم بيق كر صرف ايك محفظ ميں تينتا ليس انهياء كرام ميج النام كو شهيد كرد الاراس پر بنی اسرائيل كے غلاموں جن کی تعدادا يک سوباروتشی، في اسمي امر بالمعروف اور نبی عن المئر كی كرتم نے انهيا پيج النام كونا حق شهيد كرد الاراس بران ميود يوں كو فعدة عميا اوراى دن كی شام كوان سب كو بھی شهيد كرديا۔

- Essential Contract

ایسے موضین بھی بیش اگی تکھوں کا کا نثار ہے، لبندا سارے ایمان والوں کو شہید کر ویے کی آرز دیکی انکے دلوں میں بیشر رہی ۔ اگر رہ کریما پی مصمت اور اپنے فعنل و کرم سے اگی مفاہت نظر ما تا، پھر تو و واوگ اپنے تا پاکس اوائم میں کا مہاب ہو جاتے۔

(ق) اعجوب (متحجر كردوان) فالمول (كودكدية واليعداب كاطرف) اور جان اوك ---

### أوللِّكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتُ آعَمَالُهُمُ فِي اللَّهُ ثَيَّا وَالْاخِرَةِ

بدوه بی که غارت مو گئان کے اعمال دنیا و آخرت میں،

#### وَمَالَهُوُ مِّنَ لُعِرِيْنَ ﴿

اور نبیس ان کیلئے کوئی مددگار 🖜

(یہ) جنگے اوصاف قبیحہ او پرییان کئے گئے ہیں (وو ہیں کہ غارت) بینی ضائع واکارت (ہو گئے انکے اعمال دنیا و آخرت میں اور نہیں ان کیلئے کوئی مددگار) جو اللہ کے عذاب سے نجات دلانے میں مدودے سکے دنیا میں نہ آخرت میں۔ دنیا میں ندان کی کوئی تعریف و توصیف کرنے والا ہوگا اور نہ بی آخرت میں ان کے اعمال کا کوئی ثواب لے گا۔

سابقہ آیت میں بتایا گیا کہ یہود یوں کا اسلام تبول کرنے سے انکارعنا دا تھا ادراب سے وضاحت کی جارہ ہی ہے کہ انکاعنا داس درجہ کو پہنچا ہوا تھا کہ اگر انھیں خود انکی آسانی کما یول کی طرف کس کی دعوت دی جائے۔۔۔ایک مرتبہ رسول کریم یہود یوں کے مدرسے میں گئے اور انھیں اللہ کی طرف دعوت دی ، تو ان یہود یوں میں سے نعرو اور حارث بن زیدنے آپ سے بوچھا، اے محد ( انھی ) آپ کس دین پر ہیں؟ آپ نے فرمایا حضرت ایرا ہیم کے دین اور انکی ملت پر انھوں نے کہا کہ ایرا ہیم وہ ہوا ہے۔ آپ وی جھا، اے محد راہموں نے کہا کہ ایرا ہیم وہ ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ، تو رات الا کہ اس مسئلہ میں وہ ہمارے اور تہمارے در میان فیصل ہے، انھوں نے اس سے انکار کیا تو ارشاد رہانی ہوا۔۔۔

#### الْحُرِّتُو إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُواْ نَصِيبًا قِنَ الْكِتْبِ يُكْ عَوْنَ إِلَى كِتْبِ اللهِ كَانْ رَكِيْسِ عِينَ لَوْ رَجْسِ وَمُ كَانِكِ صَرَبَّ بِهِ وَهِ اللهِ كَانَابِ

ڵؚؽڂؙڴؙۊۘڔؙؽؙۣڹٛٷۿؗۄڟ۫؏ۜؽؾۘٷڵؖٷڔڵؿ۠ڡؚڹٞڣؙۅٛۊۿؙۄؙۿۼ۫ؠڞؙٷڽ<sup>®</sup>

كى طرف تود وان مي حكمراني كرے ، پھران ميں ہے پھر پھرتے ہيں بدرتي كے ساتھ ●

اے محبوب! (کیاتم و کھٹیں مچھان) یہودیوں (کو بھیں دیا گیا) علوم واحکام، حضور الظیفی کی شان مبارک کے قصہ اسلام کی حقیقت \_\_\_انفرف\_\_\_رائیک) اچھا خاصا (حصر کتاب) تورات (سے)،اور پھر جب (وہ بلائے جاتے ہیں اللہ) تعالیٰ (کی کتاب کی طرف) تاکہ جب وہ آکیں (تو

وه) کتاب (ان) کے مسائل (علی) فیصلہ کرے اور حکم کا کر دارادا کر کے اور اپنی (حکم انی) کا مظاہر ہ (کرے)، تو (پکر) اس دموت پراٹکار دیدیہ وتا ہے کہ (ان علی سے پکھ پکر) جا (تے ہیں بے رخی کے ساتھ)، کتاب کے حکم سے اعراض کرتے ہوئے گفتگو کی مجلس سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔

#### دلك بالمُنْهُمُ قَالُوالْنَ تَلْسَنَا النَّارُ اللَّهِ الْمَالَمَ عَدُ وَدُتِ وَالْكَ الْمَالَمَعَدُ وَدُتِ وَ ياطِي وه به يك د فهو عنى مراوالله المرودوي

دَخَرَهُمُ فَيُ دِيْنِهُمُ مَا كَالْوَالِهَ تَرُونَ ۞ اوردوكاد باان كوان كرد أن شاس ني جوبوت افراك تي ع.

ا کی (یہ) سرکٹی (اسلے) تھی (کدوہ) اپنے گمان فاسد کی بنیاد پر (کہا کئے) دئوئ کرتے رہ، (کرنہ چھوٹے گی ہم کو) جہنم کی (آگ مگر چھون) یعنی ہم پرصرف چالیس دن عذاب ہوگا، جینے دنوں تک ہمارے مورثوں نے چھڑے کی برسٹش کی تھی۔

مجھی وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور اسکےمحبوب ہیں اور بھی یہ بکتے کہ ہم انہیا ہی اولاد ہیں ، اسکئے ہم سے گنا ہوں کا مواخذ ونہیں ہوگا اور انہیا ، کرام سفارش کر کے ہم کو بچالیئے۔ مجھی کہتے کہ ہم حضرت یعقوب کی اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ نے وعد وفر مایا ہے کہ انگی اولا دکو عذاب نہ ہوگا۔

---الاض --- بهكاديا (اور دموكا ديا ان كوان ك) النيخ (وين يمل) كرز بو خود ما نتو (اس) خيال (في يمل) كرز بو خود ما نتح (اس) خيال (في جو) مراسر (جموت) تع ، جما بهتان الله تعالى بربائد ست تعاور خداك قات برافترا وكرح هي) -

لْكَيْكَ إِذَا جَمَعْنُهُ وَلِيَوْوِلَا رَبِّ فِيْدٍ وَوُلِيَتَ كُلُّ لَكُيْلِ ئى كى الله كاجى برن الاردوائورون يى فى فى هيرى داروداوراد ياكير ايد

الماكتيت وهنولا يظلنون

جواس نے کمایا، اور و والم ایس کے جاتے۔

لوستل وشعوروالوا فوركرو و ( في كيما حال بوكا) الكاس جك (جبال بم في اكفاكرو إان كو

اس دن کہ جس) دن کے واقع ہونے (میں کوئی شک جیس) ہمل انساف کیا گیا (اور پورا پورا) اجر (دیا گیا ہرائیک) کو،اسکا (جواس نے کمایا) یعنی ان کے اعمال کی انھیں پوری جزالے گی، اس میں کسی تھم کی کئی نہیں ہوگی (اوروہ) لیعنی میدان حشر میں حساب و کتاب کیلئے اکٹھا کئے جانے والے، عذاب بڑھا کر\_\_\_ی\_و اب میں کمی کر کے (ظلم نہیں کئے جاتے)، بلکہ ہرا یک کو ایک اعمال کی یوری جزالے گی۔

الله تعالیٰ کی شان ہے بعید ہے کہ وہ اپنے بندوں پرظلم کرے اگر چہ ذرہ برابر سہی ۔ پس مومن کواس کے ایمان کی جزاملے گی اور کافر کواس کے نفر کی سزا۔۔۔اس سے پہلی آتیوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ عنقریب کفار مغلوب ہو نگے اور بظاہر الیہا ہونا معلوم نہیں ہوتا تھا، کیونکہ کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی اور دنیا کے اکثر و بیشتر مکوں میں کا فروں کی حکومت تھی ، اسلے اللہ لقائی اللہ نے نبی کریم سے فرمایا کر آب روفاقر اللہ ۔۔۔

عُلِ اللَّهُ مُلِكَ الْمُلُكِ ثُونِي الْمُلُكَ مَنْ تَشَكَآءُ وَتَكْزِحُ الْمُلُكَ مَنْ تَشَكَآءُ وَتَكْزِحُ الْمُلُكَ مَنْ تَشَكَآءُ وَتَكُولُ مَنْ تَشَكَآءُ وَتُولُ مَنْ تَشَكَآءُ وَتُولُ مَنْ تَشَكَآءُ وَمُولُ مَنْ تَشَكَآءُ وَمُولُ مَنْ تَشَكَآءُ وَمُولُ مَنْ تَشَكَآءُ وَمُولُ لُكَ مَنْ تَشَكَآءُ وَمُولُ لُكَ مِنْ اللَّهُ مَنْ تَشَكَآءُ وَمُولُ لُكُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن أَنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّلُولُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُلِيْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْ

اور (کبویااللہ برملک کے مالک) تیرے تصرفات کا عالم بیہ ہے کہ (جس کو چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے جین لے اور جس کو چاہے کا دنیاد آخرت بیس اپنی نھرت وقو فیق عطافر ماکر (عزت دے اور جس سے چاہے ) اسکے سرسے اپنے فضل و کرم کا سایہ بٹاکر دونوں جہاں بیس اسے (رسوائی دے) بتو مالک و دیا ، تو مالک و دیا ، تو مالک و دیا ہے ، تیراکوئی مانع ہے نہ مدافع ، (حیرے ہی قبضہ) قدرت بیس (جر بھلائی ہے) کی دوسرے کے ہاتھ بیس نہیں ہے۔ جس طرح تیری مشیت کا تقاضہ ہوتا ہے، تو ای طرح تصرف فرماتا ہے۔ اللہ (چیک تو ہرچاہے برقدرت رکھنے والا ہے) جو چاہے کرے، جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے کرے، جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذکیل کردے۔

ال عِمْرِنَ ٢

تلك الرسل

# المُولِيجُ النَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِيجُ النَّهَارَ فِي النَّيْلِ وَتَخْدِجُ الْحَرَّ مِنَ الْمَيِّتِ

# وَعْنِهُ الْمُنِيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَنْرِحِسَابٍ®

اورم دوکوزندوے نکالے۔ اورجس کوجا ہال گنت روزی دے •

تیری قدرت کالمه کاعالم توبیہ کہ جب چاہ (تورات کودن میں) داخل کرد ، ایبا کہ دن بردھ کر بندرہ گھنے کا ہوجائے اوردات اس میں کم ہوکر، ایبا کم ہوکرہ چائے اور دن نو گھنے کا بوجائے اور دن نو گھنے کا بوجائے اور دن نو گھنے کا روات پندرہ گھنے کی ہوجائے اور دن نو گھنے کا رہ جائے ۔ (اور) کیابی عظیم ہے تیری بیشان قدرت، کہ (تو زندہ کومردہ ہے) نکالے، نواہ دادی طور پر چیسے نے دوخت، نطفہ سے انسان اور انڈے سے پرندے وغیرہ وغیرہ وغیرہ ویدافر بائے (اور) یوئی (مردہ کو زندہ سے نکالے) جی جاتا ہے عالم اور کافرے مون ، وغیرہ وغیرہ بیدافر بائے (اور) یوئی (مردہ کو زندہ سے نکالے) جی نظفہ کو انسان ہے، جاتا کو عالم سے اور کافر کومؤن سے پیدافر بائے ۔ (اور جہا بارق عطافر بائے۔

۔۔۔الاخم۔۔۔اے میرے مالک الملک جب تو ان سارے حیرت انگیز امور پر قدرت رکھتا ہے، تو تھجے کہ امور پر قدرت رکھتا ہے، تو تھجے یہ کو تھے یہ کی قدرت ہے کہ جمیوں سے ملک چھین کر انھیں کر دے اور موبائیل کو کو تابات فرما کر انھیں معزز فرما دے۔ اور بول بی بنواسرائیل سے نبوت آبیاں جیں۔ عطافر مادے۔ بیسارے کام تیرے نزدیک بہت بی آسان جیں۔

اس مقام چہ ہات می جو لینے کی ہے کہ جب الله تعالی می ما لک الملک اور قادر مطاق ہا اعمان الله کو جائے ہی کی دہنا کہ بطالب رجی اور اس کا حکام کی وہ وہ کر ہے۔ اہذا دینہ منورہ کے انسار کی ایک جماعت کا رؤ سائے یہود کے ساتھ وہ تی احتیار لر لینا اور آگی می ایمانی چارہ قائم کر لینا اور ایک دوسر کا ولی بن جانا اور این ہود ہوں سے اپنا مجبی لگاؤ کا مظاہر وکرنا ، بیسب چھالیہ موسی کی شان کے ظاف ہے ، اسک سے۔۔۔

لا يَتْخِدُ النَّوْمِنُونَ الكَلِمِينَ أَوَلِينَاءَ مِنْ دُونِ النَّوْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ

ف على تعين الحال والفيد ، كافرول كودوست والحال والول كو كاو اور جو ايها لرب،

#### ولك فَلَيْسِ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّاكَ أَنْ يَتَقُوْا مِنْهُ مُثَقَّدً ولا اللهِ فِي اللهِ عِن اللهِ عِنْ اللهِ عِن اللهِ عِن اللهِ عِن اللهِ عِن اللهِ عِن اللهِ عِنْ اللهِ عِن اللهِ عِن اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

تۇنين جاللە نەرەكى علاقى ، گرىك خوف بوتم كان كى كە -كى كى كى الله كى كى الله كى الله الى كى الله الى كى الله الى كى كى الله الى كى كى الله كى كى كى كى كى كى كى ك

اور ڈراتا ہے تم کواللہ اپنی بیت ہے۔ اوراللہ بی کی طرف اوٹنا ہے •

(نہ بنا ئیں ایمان والے کا فرول کودوست ایمان والول کوچھوڑ کر) ، یعی صرف ایمان والول ایک کو دوست بنانے پرآ کیں تو ایمان والول کو تھوڑ کر کی اوران ایک کودوست بنانے پرآ کیں تو ایمان والول کونظر انداز کردیں اوران کی بجائے کہ کا فرکودوست بنالیں کا فرول کودوست بنالینے میں اندیشہ ہے کہیں جنگ کے وقت ان سے نیال جا کیں ۔۔یا۔۔اخوال کی علی اقدام سے کنارہ کش ندہوجا کیں ۔۔یا۔۔امور دینیشیں۔

۔۔۔الغرض۔۔۔کا فروں اورمشرکوں کے ساتھ موالات ٔ جائز نہیں۔البیندان کے ساتھ 'مواسات' بیعنی ٔ انسانی ہمدردی کا معاملہ' نمدارات' یعنی ' گفتگواور برتا وَ میں نرمی کا مظاہر ہُ اور نجو دمعامل' بیعنی' معاشر تی برتا وکرنا' جائز ہے۔

۔۔۔الفرض۔۔۔اس مقام پرجس موالات کو حرام قرار دیا گیاہے،اس سے مرادوہ معاملات ہیں، جوانسان محبت کا بقاضہ ہوتا ہیں، جوانسان محبت کی بنیاد پرائی محبت کا نقاضہ ہوتا ہے۔۔ شاہ بحب کی تعظیم وقو قیر کرنا، کمجوب کے حکم کو باتی ادکام پرتر ججودیا، انگی تعریف و محاملہ توصیف کرنا، اسکا بکٹر ت ذکر کرنا، اسکی رضا جوئی کی کوشش کرنا، دین اور عبادت کے معاملہ میں ان سے مدو حاصل کرنا، انکو اپنا ہمراز بنانا، اسکے ساتھ شادی بیاہ کے تعلق استوار کرنا، یہ تمام امورا کئے ساتھ شادی بیاہ کے تعلق استوار کرنا، یہ تمام امورا کئے ساتھ حائز نہیں۔

یعنی نفار نے تعلق جوڑنے والا ہر طرح سے اللہ تعالی سے دور ہوجا تا ہے اور عقل بھی مانتی ہے کہ دوست اور اس کے وقمن کی دوتی کیجائیں ہو عتی، (گرید کہ خوف ہوتم کو ان سے پچھے) ۔ یعنی اے مومنوں ، ہر لحاظ سے اور ہر حال میں کا ارکو خاہری و باطنی دوست نہ بناؤ ، گراس حال میں کئم ڈرتے ہواور ان سے کسی حتم کا جانی ، مالی ، اور عزت و آبر و کے نقصان کا خطرہ ہو۔ وہاں کفار کے غلبہ کی وجہ سے ۔۔۔ یا۔۔۔ مومن کے ایکھ درمیان مقیم ہونے کے سبب ، اسلئے ان سے دوتی اور تعلق کے سواچارہ کا رئیس ، تو ان سے خاہری دوتی کے اظہار میں حربی نہیں ، بشر طبیکہ دل کفار کے بغض و عدادت سے جر پور ہو۔ بظاہر انکے ساتھ رہے ، لیکن سیر تا اور عمل ان سے دورر ہے ، اور ان سے دوستوں کی طرح ناط ملط نہ کر ب

سند و مالاعظم رخصت كے طور پر ب-اب اگر كوئى صركر سيبال تك كه شبيد بو جائة بهتر إلى الم الم وقو اب يائة كا-

(اور قرماتا ہے تم کواللہ) تعالی (ابی جبت ہے) یعنی اپنی دات مقدسہ ہے۔ افرض۔۔۔ انفرض۔۔۔ انفرض۔۔۔ انفرض ہے دہ تمن فیرن کر اور کا انتہا کی کہنے نہ کر ور اور کا انتہا کے دہ تمن کر اور کا انتہا کی طرف اور کا ہے کہ انتہا کہ مقابق تعالی (علی کی طرف اور کا ہے کہ اسلام محلوق کا مرجع اسکی طرف ہے۔ وہ ہم ایک کواسل میں مطابق جزادے گا۔ قو۔۔۔

# قُلْ إِنْ فِيغَفُوْ امْ إِنْ صُدُوْرِكُمْ اوَتُنْبِدُوهُ يَعْدُهُ اللهُ وَيَعْدُهُ مَا فِي السَّمَوْتِ

كهدوك أكر چميانو جوتمهار يسينول بن بي ما ظاهر كردو، الله ب كوجات بدادر وجات بي جورة مانول

#### وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ تَدِيَّرُهِ

اور جو کھ زیمن عل ہے۔ اور الله بر جائے پاقدرت ر کے ااا ب

اے مجوب (کمدو کداگر) تم (چمپالو جو تہارے مینوں میں ہے) اپنے ول کراز وں کو مخبلہ الے مارز وں کو کہا ہے۔ اور کے استحقہ کا الے کہ کفار کی دو تی ہی ہے (یا فاہر کروو) جو تہارے بامین ہاس ہے لیموز تی میں راز کو میاں کرنے کیلئے تہارا فاہر کرنا مضروری ہے۔ اسلے کہ (اللہ) تعالی (سب کھ جاتا ہے)۔ اس تہارا موافذ و ہوگا جب اللہ تعالی کے بال حاضر ہوگے (اور) صرف تہارے دوں کے راز وں ی کوئیں بکد (وہ جاتا ہے جو بکھ

آسانوں) میں ہے (اور چو کھے زمین میں ہے) اس سے وئی شے تفی نہیں،اسلئے اس سے نہ تہارا ظاہر چھیا ہوا ہے اور نہ باطن ۔

الله تعالی کاعلم ذاتی ہے جوساری معلومات کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔اسکے علم کے دائرے سے نہ کوئی باہر ہے اور نہ ہی باہر ہوسکتا ہے۔ (اور) صرف جملہ معلومات کا عالم ہی نہیں بلکہ (اللہ) تعالی (ہر چاہے پر قدرت رکھنے والا ہے)۔اسکی قدرت بھی ذاتی ہے کوئی مقدور اسکی قدرت کے دائرے سے باہز نہیں ، تو اگرتم اللہ تعالی کے منہیات کے ارتکاب سے باز نہیں آؤگے، تو اسے تہیں سراد یے بہمی قدرت ہے۔بہر صورت جزاو سزاکا دن آنے ہی والا ہے۔

ۘؽۅ۫ٙڡڗڿؚۜٮ۠ڰؙڷۣ۫ؽٚڣٛڛڡٙٳۼؚڵٙڎ؋ؚڽ۫ڂٚؿڔؚۣڡٞڂڟڗؖٳ<sup>ۿ</sup>ۊٙڡؚٳٚۼٮڵڎ۪ڡؚڽؙڛۏؖ؞

جى دن كد بات كابراك جمال ب بعلانى سائى موجود، اور جوكر كى ب بدانى. كَوُدُ لُوَ اَنَّى بَيْنَهُمُ اَوْ يَبَيْنَ أَصَلَّا الْبِحِيدَا الْوَكُو اللَّهُ لَفُسَهُ \*

جرایک چاہیگا کاش برائیوں کے کمانے اور انکی ذات کے درمیان، دور کا فیصلہ جوتا۔ اور ڈراتا ہے آم کوانڈا پی جلالت ہ

وَاللَّهُ رَءُونَ بِالْعِبَادِي

اورالله بحدرحت والا ہےائے بندول کیلئے 🇨

(جس دن کہ پایگا ہرایک)نٹس مکلفہ اپنی وہ کمائی (جو کمالی ہے) یعنی برخض اپنی کمائی ہوئی (مجملائی) کو اپنے (سامنے موجود) اپنے اعمال کے صحفے میں۔۔یا۔۔ اٹلی جزاء کی صورت میں پائیگا (اور) یونہی (جو کررکمی ہے برائی) وہ بھی نامہ اعمال کی صورت میں سامنے ہوگی۔ جس دن الکے نامہ بائے اعمال نئیمیاں۔۔یا۔۔برائیاں یا کی جزائیس انتے سامنے لائے جائیگئے۔

اس دن (ہرایک) یمی (چاہےگا) اور سب کے دل کی یمی آرز دہوگی کدا کاش برائیوں کے کمانے ) یعنی برے اعمال انجام دینے (اور اسکی ڈات کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا) ، یعنی کاش یہ برائیاں میرے سامنے نہ ہوتیں۔۔یا۔ یہ کہا کہ کاش میں ایسے برے مل نہ کرتا (اور ڈرا تا ہے تم کو اللہ) تعالیٰ (اپی جلالت ہے) ، اپنی عظمت وجلالت والی ڈات ہے، اور فرما تا ہے الے لوگو، اپنے آپ کو جھے یعنی میرے فضب ہے ، چاڈاورید ڈرانا بھی آئی رحمت ورافت کا تقاضہ ہے (اور) پیشک (اللہ) تعالیٰ (بے حدر حمت والے ہا ہے بندول کیلئے) جبی آئیس ڈرانے میں مبالذ واصر ارفر ما تا ہے۔

Marfat.com

2007

7

ج

کینگ جب بندے لیتین کریس کے کہ ادارت اتی ہوئی قدرت والا ہادرا تازیادہ اللہ عالیہ اورا تازیادہ اللہ عالیہ اللہ اللہ اللہ اللہ عالیہ اللہ عالیہ اللہ عالیہ اللہ عالیہ اللہ عالیہ اللہ عالیہ اللہ کے در بد جوجا کینے اوراکی ارافتی سے فی جا کینے ۔ تربیا ساکا کر مہیں ہے تواور اللہ عالیہ عال

عُلْ إِن كُنْتُو فِي بَوْنَ اللهَ فَالْبِعُونَ فِي بَيْبِكُمُ اللهُ وَيَعْفِرُ اعلان كردوك الرووت ريخ بوالله كورة يجي بجي بلوير ، دوست ريح كاتم كوالله ، اور عن

لَكْمُ ذُلْوَبَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُوْرُ ثَرَجِيْرُهُ

ديگاتمهارے كنامول كو \_اورالله بخشے والارحت والا ب

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار سے مجت اور دوئی رکھنے سے منع فر مادیا تھا اور صرف الل اللہ کے ساتھ مجت کرنے کی اجازت دی تھی اور جبکہ بعض کفار بھی اللہ تعالیٰ کی مجت کا دعویٰ کرتے تھے ، تو ضروری تھا کہ واضح کردیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت و پہلیان کیا ہے؟ چنانچارشاور ہائی ہوا کہ ۔۔۔۔

ا محجوب (اعلان كردو) اور شادوان يبود ونصاري كوجنمول في:

الخن أبنؤا الله و أحِبّاؤه

ہم اللہ کے مِٹے مِن اورا سکے دوست میں

اے محبوب! عبداللہ ابن ابی جیسے منافقین کو بھی آگاہ کر دو جھوں نے فَی اَلْیَعُوفِی والا ارشاد سا تو بطور استہزاء کبنے گئے کہ کہ (ایک اطاعت، اللہ کا طاعت کے مثل قرار دیے ہیں اور بیت میں کہ ان سے الی محبت کی جائے جیسے عیمٰی بن سریم سے گئی گئی۔ تو ان جیسوں سے واڈگاف انداز میں کہدو کہ بال ، بال ، بیٹ اللہ ورسول کی اطاعت ہے، وہی رسول کی اطاعت ہے اور جورسول کی اطاعت ہے، وہی رسول کی اطاعت ہے اور جورسول کی اطاعت ہے، وہی رسول کی اطاعت ہے، وہی سالہ کی اطاعت ہے اور جورسول کی اطاعت ہے۔ وہی رسول کی اطاعت ہے۔ وہی سالہ کی اطاعت ہے۔ وہی رسول کی اطاعت ہے۔ وہی سے دائو من سے دائو کی اللہ کی اطاعت ہے۔ وہی سے دائو من سے دائو کی اللہ کی اطاعت ہے۔ وہی سے دائو کی اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ ورسول کی فرما نیر داری ایک بی بی اللہ کی ایک کا فرما نیر داری دورسے کا بھی فرما نیر دار ہے۔ تو۔۔۔

قُلْ الطيعُواالله وَالتَسُولَ فَإِنْ تُولُوا فَإِنَّ اللهَ لا يُعِبُ الْكَفِي أَنْ اللهَ لا يُعِبُ الْكَفِي أَنْ

اعلان کردد کفر ما نبردار ہوجادالله اور سول کے پر آگرانموں نے بردی کی ، تو پیک الله نبین دوست رکھتا تدانے والوں کو

اسمجوب (اعلان کردو کہ )ا کے لوگو (فر ما نبر دار ہوجا واللہ ) تعالیٰ (اور ) اسمکے (رسول کے )،
انگی طرف سے بیش کردہ اوام و ونوائی اور احکام شرع میں ۔ (پھرا گرانموں نے بدری کی ) اور خدا و
رسول کی اطاعت سے انکار کردیا (تو) وہ من لیس کہ (بیک اللہ ) تعالیٰ (نبیس دوست رکھتا نہ مانے
والوں کو ) توالیے کافروں کو تن نبیس بنیجتا وہ خدا کی دوتی کا دوگی کریں اور اپنے کو خدا کا دوست بتا کیں۔

#### إنَّ اللهَ اصْطَفَّى ادَمَ وَنُوحًا وَ أَلَ إِبْرُهِيْمَ وَالَ عِنْرِنَ عَلَى الْعُلَمِيْنَ الْعُلَمِيْنَ

رہ گئے انسانوں میں کفار وفساق، تو ان نے بالا جماع طائکہ افضل ہیں۔۔۔اور چونکہ انسانوں میں انبیاء ومرسلین ہی وہ فضیات یافتہ اوز بزرگ ہتیاں ہیں جنگی اتباع کرنا واجب ہواور جن کی اتباع کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے،اسلئے اٹکا ذکر خیر کرتے ہوئے ،ارشادفر مایا گیا کہ۔۔۔

(پیک اللہ) تعالی (نے جن لیا آدم کو)۔ انھیں ابولبشر، بلکہ ابولا نبیا ، بنایا، زمین پر اپنا خلیفہ قرار دیا۔ فرشتوں سے انکا تعظیمی بجدہ کرایا اور کا نئات کے تمام اساء اور سسیات کاعلم دیا (اور) جن لیا (لوح کو) ، ان کوطویل عمر عطافر مائی ، ان کی کشتی کوسفینہ نجات بنادیا اور انکی شریعت کو اس سے پہلے کی شریعت کا جس میں محارم سے بھی نکاح جائز تھا' ناخ قرار دیا اور پھر اس معنی میں انھیں آدم ٹانی منادیا کہ آج ساری دنیا میں جوانسان ہیں وہ سب کے سب انہی کی اولا دہیں۔

(اور) چن لیا (ابراہیم کی آل) کو، ایکے دو بیٹوں یعنی حضرت اساعیل اور حضرت اسحاق کی نسل میں انہیاء کرام کو معبوث فرما کر، ذات سید نا ابراہیم کوا پی خلت کی مند پر بخیا کر، اکو آتش نمرود سے نجات دے کر، اکواورا کی نسل کوسارے انسانوں کی امامت و قیادت عطافر ماکر، اور خانہ ، کعب کی بنیاور کھنے کا شرف مرحمت فرما کر۔ (اور) چن لیا (عمران) بن ما ثان بن العاد (کی آل) حضرت میں کو یا کدامتی، طہارت اور بہت ساری کرامتوں سے میں کو اگر کا مران کی الی ایک کا کو انداز کو سارے جہاں پر)، ایمن الی بھراور بھراور ہم زمان میں ایمن فرکورہ بالانفوس قدسیدر کھنے والوں (کوسارے جہاں پر)، ایمن الی بھراور ہم زمان میں مراکز کر لیا۔۔۔

#### دُرِيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْدُهُ

ایک خاندان کے ایک دومرے ہے۔ اور الله فنے والا جانے والا ہے

اس مقام پر بیرخیال رہے کہ آیت کریمہ پیس فدکور آل عمران بیس، عمران سے مراد وہ عمران ہے معراد دہ عمران ہے معراد دہ عمران نہیں ہو حضرت موٹی اور حضرت ہارون کے والد بزرگوار تھے۔ یعنی عمران بن یصیم بن فاہد نہ بن لاوی بن یعقوب ۔۔۔ بلکہ۔۔۔وہ عمران مراد بیس جو حضرت مریم کے والد اور حضرت عینی کے نانا تھے۔ دونوں عمران کے درمیان ایک ہزار آٹھ سوسال کا فاصلہ ہے۔ رہ گیا حضرت موٹی اور حضرت ہارون کی برگزیدگی کا ذکر تو وہ آل ابرا تیم میں آبی گیا۔ لہٰذا ارشاد رہانی میں آبی گیا۔ لہٰذا

قرآن کریم کے آگے کے بیان ہے تبی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس مقام پر حضرت مر کیم ہی کا ذکر ہے جن کی والدہ محتر مر حضرت حد کو بدت العمر کوئی بچہ بنگی پیدانہ ہوئی، پیہاں تک کہ آپ ضعیف ہوگئی ہے۔ ایک دن ورخت کے سائے کے سلیم تھی تھیں، کدایک پر ندے کو ویکھا کہ اپنے چھوٹے بچ کو والد وغیرہ کھلا رہا تھا تو آپ کے دل بیس بچ کی آرز و پیدا ہوئی۔ اس کہ اپنے اللہ العالمین میں تیرے لئے منت مائٹی ہوں کدا گر جھے تو نے پچھنایت فرمایا، تو اے تیرے گر بیت المقدر کا فادم بناؤگی۔ اگی شریعت میں اسطر رح کی نذرجا ترخی ۔ اور بیکی انگی شریعت کا مسلم تھا کہ جب بچے خدمت کے ان تی ہوجا تا ہوالدین کی خدمت فرض ہوجاتی، الی صورت میں بچون کو اپنی خدمت سے آزاد کر کے مجد بیت المقدر کی خدمت کے ان خدمت کے بیت المقدر کی خدمت کیلئے صرف کی خدمت کے بیت المقدر کی خدمت کیلئے صرف کی خدمت کے بیت المقدر کی خدمت کے بیت المقدر کی خدمت کیلئے صرف کی خدمت کے بیت المقدر کی خدمت کیلئے صرف کی خدمت کے بیت المقدر کی خدمت کی اہل بھی نہ تھیں۔ اسلیم کہ مقدر کی جو اسا ہے۔۔۔۔۔ الاکھر۔۔۔۔۔ حضر ہ مربم کی والدہ کی دعا تبول ہوگی اور آئیس می مجدر سے باہر نگل جانا ضروری ہوجاتا۔۔۔۔ الاکھر۔۔۔۔۔۔۔۔ الاکھر۔۔۔۔۔۔۔ الاکھر۔۔۔۔۔ کو بی بی ایک کی والدہ کی دعا تبول ہوگی اور آئیس می می کی والدہ کی دعا تبول ہوگی اور آئیس می کی کی بیدا تو کی بی بی اس کے کہ بی بی ایک کی بیدا ہو کیں۔ ایک بی بی ایک سے بیار کا وصال ہوگیا۔۔

افْ قَالَتِ الْمُرَاثُ عِمْرانَ رَبِ إِنِّى تَذَرُثُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحْرَدًا جب كهام ان كه المدة "اب روده وش في ترك من ان لا يويرب بيد ش ج ترب كية ذاوريكا، فَتَقَبَّلُ مِنِي إِنَّكَ الْكَ اثْتُ السَّمِيةُ مُ الْعَلِيْمُ ( الْعَلِيمُ وَ الله عَلَيْمُ ( الْعَلِيمُ وَ تَوْلِ فِي اللهِ عَلِيمَ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ الْعَلِيمُ وَاللهِ اللهِ اللهُ ا

تا يروب وكرواب مح واوراك ين مواد بالماري المرادة المرجم كالمران كالميد

نے ،اے روددگار، میں نے تیری منت مان لی) ہا وراپنے اور لازم کرلیا ہے، (کہ جومیرے پیٹ میں ہے تیرے لئے آزادر ہے گا) اس پرمیراکی قسم کا قبضہ نہ ہوگا اور نہ بی اس سے میں اپنی کوئی خدمت کراد گی اور نہ کسی کام میں مشغول رکھونگی۔وہ خالص تیرے لئے اور تیری عبادت کیلئے زندگی گزارے گا۔ دنیا کا کوئی کام نہ کرے گا یہاں تک کہ شادی بیاہ بھی ،صرف عمل آخرت کیلئے وقف رے گا۔

۔۔۔انغرا۔۔۔وہ صرف ہیت المقدس کی خدمت ہی کیلئے رہے گا۔ (قر) اے بہری یہ ندرانی میں رہے گا۔ (قر) اے رب بری یہ ندرانی رضا وخوقی کے ساتھ (قبول فرمالے مجھے)۔ یہ قبولیت کی دعاحس طلب کا ایک شاندار مظاہرہ تھا اسلئے کہ بیت المقدس کی خدمت کیلئے لا کی نبیس قبول کی جاتی ہی ہواں دعا کی قبولیت نرین اولا دعطا کرنے پرموقون تھی، کیونکہ سابقہ سنت کے چش نظر فرزندہی کو بیت المقدس کی خدمت کیلئے قبول کیا جاسکتا تھا۔ (بے فک) اے میرے پروروگار (قبی سننے والا) ہے تمام مسوعات کا اور انہی میں سے میری یہ دعا اور میرا بحرونیاز بھی ہے۔ یوں ہی تو ہی (جانئے والا ہے) تمام معلومات کا انہی میں ہے وہیرے دل میں ہے۔

#### فكتنا وَطَعَتْهَا قَالَتْ رَبِ إِنِّي وَضَعَتُهَا أَنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ

توجب جناس کو، بول پرورد گارای نے قولزی جن"۔ اور الشخودی زیاد و جانا ہے جو دوجنی ہے۔

#### وَكَيْسُ اللَّكُوُكُالْوُنْتَى وَلِنْ سَمَيْتُهَا مَرْبِيَهِ وَإِنِّى أَعِيدُهَا بِكَ اوريس جارعا تكالزي جل ال يركز يدائزي كي أوريس في الكام مرج ركما جراوري الحوار الخاس و

وَ وُرِيَّتُهَامِنَ السَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ ۞

تيري پناه مي دي جول. شيطان مردود ي

( توجب جناس کو ) اورا سے اپ مطلب کے ظاف پایا اورا پے مقصد میں اظاہر بہ کمان خویش کا میاب نہ ہوئیں، تو ہوئی ، اور خویش کا ( پروردگارا میں نے تو لو کی جنی ، اور اللہ ) عرض کیا ( پروردگارا میں نے تو لو کی جنی ، اور اللہ ) تعالی (خود می زیادہ جات ہے جو وہ جنی ہے ، اور ٹیس ہے اسکا یا گا لو کا حش اس برگزید ولا ک کے )۔ چونکہ فی بی حد اس جی کی شان عظمت ، اسکی قدر ومنولت سے ناواقف تھیں ، اسکے اظہار مشرف کیا ور میں اسکے اظہار مشرف کیا جو کہ بیت المقدس کی خدمت کیلئے وہ جس فرزند کی خواہ شند تھیں ، وہ اس جی کے دیر میں باتی میں اس بھی کا دائر وطم اور اسکے اللہ اور اس بھی کا دائر وطم اور اسکے اللہ اور اس بھی کا دائر وطم اور اسکے اللہ اور اس بھی کا دائر وطم اور اسکے اللہ اور اسکے اللہ اور

منازل بہت بلند ہیں اورائے وسط کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی انھیں احاطر نیس کرسکتا۔ ۔۔۔علادہ ازیں۔۔۔اسکے اندر بہت بلند قدر امور ہیں۔۔۔الفرض۔۔۔یہ بی بی حدے مطلوب بچ سے بدر جہاافضل ہے اور بی بی حند اسکے اسٹے اعزاز واکرام کوئیس جانتیں۔۔۔الخصر۔۔ بی بی حند کو کیا معلوم کہ انھوں نے کس باعظمت اور بابرکت ہتی کو جنا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔

۔۔۔الفرض۔۔۔ بیکی کی ولا دت کے بعد لی بی حد نے خودا کانام تجویز کیا (اور) عرض کیا کہ

(میں نے اسکانام مریم رکھا ہے) اور مریم عابدہ اور خادمہءرب کو کہا جاتا ہے، تاکہ اسکے ذریعہ جھے
قرب البی نصیب ہواوروہ دنیا کی غلط کاریوں ہے محفوظ رہے۔۔۔الفرض۔۔ بنیادی طور پر جھے بی فکر

نہیں کہ بیکی کیوں پیدا ہوئی ؟۔۔۔یا۔۔وہ بیت المقدس کی خدمت کے لائق ہے کہ نہیں؟۔۔۔ بلکہ

۔۔اس بیکی کے تعلق ہے میری نیت ہے کہ وہ بی عابدہ صالحہ ہو۔

توائے بیرے کارساز! (اور) میرے پروردگار (میں اس) بچی (کواوراسکی نسل کو تیری پناه میں دیتی ہوں) ، تا کہ (شیطان مروود) کی اذبت رسانی (ہے) محفوظ رہے۔ اس خصوص دعا کی برکت سے ساری اولا دآ دم میں حضرت مریم اور حضرت عیبی کو بیخصوصیت حاصل ہوگئ کہ شیطان ہر نوزائدہ بچے کے پہلو میں جوانگل چیموتا ہے، وہ حضرت مریم اور حضرت عیبی کے پہلو میں نہیں چیمو سکا۔ ایک قول کے مطابق ان دونوں مقدس ہتیوں کے پہلواور شیطان کی انگلیوں کے درمیان قدرتی طور پرایک تجاب حاکل ہوگیا، چنانچہ شیطان کی انگلیاں اس تجاب سے کھرا کے رہ گئیں اورا تکے مبارک بدن تک نہ بچ کیسی۔

اس مقام پریدذ ہن شین رہ کہ شیطان کے انگلی چیھونے کا مقصد اگر چہ بہکانا اور گراہ کرنا ہی ہوتا ہے، کین بیضروری نہیں کہ جس جس کووہ انگلی چیھوئے، وہ گراہ ہی ہوجائے۔۔۔الفرش۔۔۔ اسکی اس حرکت سے انبیاء ومرسلین متاثر نہیں ہوتے۔ یہ بھی انبیاء کرام کی ایک فضیلت ہے کہ شیطان کے انگلی چھونے کے باوجودا سحکم شرصے محفوظ رہتے ہیں۔

۔۔۔الاصل ۔۔۔دھنرت مریم اور حضرت میں کی وید شرف ملا کہ شیطان انکے پہلویس اپنی انگل چھوبی ندسکا اوردیگر انہیاء کو میذ صوصیت حاصل ہوئی کہ انگل چھوٹے کے باوجود انکا پچھ بگا ٹرنسکا۔ اب رہ گیا میں سوال کہ کیا سرکا پر رسالت آب وہ گئے کے ساتھ بھی شیطان نے بیرح کت کی تھی تو اس سلسلے

مں انگلی چیونے والی حدیث کے بعض شارعین کی سیات قرین قیاس ہے کہ جب پینکلم اس قسم کا کلام کرتا ہے، تو انگلی ذات عموماً کلام سے خارج ہوتی ہے اور ذوق اور حال اسکا قریدہ ہوتا ہے۔ چونکہ حضرت حدید نے بی بی مریم کیلئے گڑ گڑ اکر دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کوچھوٹی ہونے کے باوجود، بیت المقدس کی خدمت کیلئے قبول فرمالے۔۔۔

نَتَقَبَلُهَا رَبُهَا بِقَبُوْلِ حَسَنِ وَانْبُدَهَا نَبَاقًا حَسَنًا وَكُفُلَهَا ذَكْرِيَا الْمُلْمَا دَخَلَ وَالْهَى لَمْ تَعِلَمُ الْإِنْ الْمُحْرَابُ وَجَدَ عِنْدَهَا الْمُونِ الْمُنْفِي عَلِيا الْمُرْبِعُ الْفَلْ ال عَ**يْدُهَا ذَّلُونَا الْمُحْرَابُ وَجَدَ عِنْدَهَا رِثَّ قًا قَالَ لِمُرْبَعُ ا** فَى لَكِ هَٰذَا اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِسَالِ اللهُ الل

--- چنانی-- معدق و صفااور طلوص و حیایی و و ورجه مکمال تک پینی گئیں باوجود یک اس زمانے میں میت الحقدل کی خدمت کیلئے چار ہزارائر کے اور بھی موجود تھے بیکن جنی شہر ت حطرت مرم کو گفیب ہوئی، آئی کی دومر کو لھیب نہ ہوئی ۔ الاقتر ۔ ۔ حضرت مرم کی والا دت کے بعد آ کی والد ومحر مرآ کی کہ کرنے میں لیپ کر بیت الم تعدل میں لئے آمیں۔ اس وقت و بال حظرت بارون کی نسل کے ستا کی میٹ ملا ، موجود تھے ، جو سب کے سب بیت المقدل کے محمدال تھے ، تو بی بی حد نے حظرت مربیم کو ایکے ہر دکر کے فر بایا کہ میک ب محت ، بعنی اسے لیکو اور تر بیت کرد ، اسلے کہ ہے تہار ساحب قربان کی بی ب ۔ کو نام اس میٹو امرائیل کے مرداراور ایکے بادشا و ہوتے تھے۔

(اور) ہم نے (گفیل بنا) و (یا اسکا ذکریا کو) ، لینی حضرت مریم کو حضرت ذکر یا کی حفات میں دے دیا اور آئھیں بی بی مریم کافیل اور اسکی مصار کے کا ضام من اور اسکے امور کی تدابیر پر قائم فر مایا۔
حضرت ذکر یا آئھیں اپنے گھر لے گئے۔ آٹھیں دودھ پلانے کے واسطے دائی مقرر فر مائی۔
جب حضرت مریم بچینے کی حد ہے برھیں تو آٹھیں مجد میں لائے اور ایک او ٹی کو گھری اسکے واسطے بنائی ، ایک کہ جس پر بغیر سیڑھی لگائے نہ چڑ حاجا سکے۔ جب حضرت ذکر یا انکی فہر کیری اور خدمت گزاری سے فراخت پاتے ، تو کو ٹھری کے دروازہ میں مضبو واقعل لگا کر اسکی کئی اپنے ساتھ لیجا تے۔۔۔الفرض ۔۔۔ انکی حفاظت وحراست میں کمال درجہ کی کوشش فر ماتے سے بیان تک کہ حضرت مریم بروی ہوئیں اور انوار ولایت ان برطاری ہوئے۔
تنے ، یہاں تک کہ حضرت مریم بروی ہوئیں اور انوار ولایت ان برطاری ہوئے۔

(توجب جب دافل ہوئے) تشریف لائے (ان پر)، یعن حضرت مریم کے پاس حضرت (زکریا)ان کی رہائش دعبادت کیلئے مخصوص کی ہوئی کوٹھری (محراب) عبادت (میں ہقو پایاا کے پاس کھانے کا سامان)اوروہ بھی اس محیرالعقول انداز سے کہ گرمیوں میں جاڑے کے میوے ہوتے تھے اور جاڑوں میں گرمیوں کے۔

حفزت ذکریا الطّینین نے جب چندم تبدیبه حال دیکھا اور ہرموسم کی صورت حال کا جائزہ لے لیا تو (کہااے مریم بہتیرے لئے) بے فصل اور بے موسم کے میدوں کا انتظام (کہاں ہے ہور ہا ہے، یولی بیاللہ) تعالیٰ (کے پاس ہے ہے) کھراس میں تیرت و تبجب کی کیا بات ہے، (پیٹک اللہ) تعالیٰ (جے چاہے بے صاب روزی دے) ، اتنی روزی دے کداہے بندوں سے شارنہ کیا جاسکے ۔۔۔یا۔۔۔شارتو کیا جاسکے، کیکن بوجہ کش ہے نشار کیا جائے۔۔۔یا۔۔ایی روزی دے جمکا کوئی صاب

ى ندلے\_\_\_ايول كومجى روزى دے جے اسكا استحقاق ندہو\_

جب حضرت ذکر یا النظیفی نے ملاحظ فر مایا که حضرت بی بی مریم کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اتبارہ امر جب حاور وہ ایسی بودی صاحب کرامت ہیں ۔۔۔ نیز۔۔۔ انھوں نے بضل کے تر وتازہ میوے دیکھے، تو باو چود بر حالی کے، انھیں آرزو ہوئی اور رغبت ہوئی کے، انگی زود انٹیاع کو بھی ایسا بچے عطا ہوئی ہیں حق کو، صاحب نجابت وصاحب کرامت بی عطا ہوئی ہے، اگر چہوہ اس وقت با نجھ اور پوڑھی ہوچکی ہیں۔ لیکن انگی بہن بھی تو بوڑھی اور بانچھ تھیں، گرانھیں اللہ تعالیٰ نے صاحب اولا و بنادیا۔ اور کچھ جب کیمن کی بہن بھی تو بوڑھی اور بی تحقیقیں مگرانھیں اللہ تعالیٰ میں کہ تاب نے یہ بھی محسوں کیا ہو کہ حضرت مریم کی وجہ سے اس جگہ اور اس محراب عبادت کے نقت کی وقتل و عظمت کا سے عالم ہوگیا ہے کہ یہاں ہے جو بھی و عامائی جا بیگی ، بارگا ہ خداوندی میں ، اسے جو ایس کہ شرف حاصل ہوگا۔ چنا نجے۔۔۔۔

# هُنَالِكَ دَعَا زِكْرِيَّا رَبُّهُ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذِبِّيَّةُ طَيِّبَةً ۚ

اس کل پردعا کی ذکریانے اپنے رب ہے۔ وض کیا" پروردگارا جھوکو اپنے پاس ہے پاکین واوان ہے. دگاہ سے حرف مدالا مسات

الك سويغ الدُّعَآوِ®

(اس مل بردهای) حضرت (دریائے اپندرب سے) اور (مض کیا پروردگارا جھ کواپ اپن سے یا کیزہ اولاود سے) جوسالح، مبارک، پر بیزگار، برگزیدہ اور گناہ کی آلائشوں سے پاک و ساف ہو۔ ویک و دعا کو سندوالا ہے) یعنی اسکوتبول فریائے والا ہے۔

اس مقام یربیدیادر ب که حضرت ذکریا الطبطی کوفدای قدرت کاملم، حضرت مریم کی کرامت کود کی کرفیس بواری به این کرامت کود کی کرفیس بواری به است به اختراف کی قدرت کامل کوجائن با نیند اور بیجای خدوالے جھے۔ ویسے بھی خداکی بارگاہ میں اپنی دیا مقبول کرانے لیکئ المیس اس طرح کے موقع وگل کے اجتمام کی ضرورت رشی ، وہ خداکے نبی برقتی تھے اور نبی کہتے ہی جی ای کوج مستمال الدموات ہو۔

ہرنی کی خصوصی و ماؤں کیلئے دراجات الی ہردات کھلار بتائے، تحراب تک اس شاکروصالبدادر متوکل بندے نے اپنی زبان بیس کمولی۔ یہ آوا یا تک ایک صورت مال بیش

آئی، کہ انھوں نے حضرت مریم کے محراب میں فضل عظیم والے کے فضل بے پایاں کی بارش دیکھی ۔ ساتھ ساتھ بے موسم کھلوں اور میووں کا مسلسل نزول ملا حظافر مایا، تو انکے دل میں اچا بکہ رغبت پیدا ہوئی کہ انہی ہے موسم انعامات میں سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک گرانقد رانعام ہماری گود میں بھی آجائے تو کیا کہنا۔ چنانچے انھوں نے بارگاہِ خداوندی میں اپنی عاجز اند درخواست جیش کردی۔

فَنَادَتُ الْمُلَيِّكَةُ وَهُوَ قَآيِهُ يُصَرِّى فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللهُ يَكِيْشُرُكَ بِيَحْيَى وَآوازوران وَفَقُونَ نِي اورووكُونِ نَازِحِه بِعَصِرِبِ مِن مَدِيكَ اللهُ وَثَرَي عَالَمَ مَ كَنْ كَانَ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ فِي صَاللهِ وَسَيِّمًا وَحَمُومًا وَيَبِيَّا هِنَ اللهِ وَسَيِّمًا وَحَمُومًا وَيَبِيَّا هِنَ اللهِ وَسَيِّمًا وَحَمُومًا وَيَبِيَّا هِنَ اللهِ وَسَيِّمًا اللهِ وَسَيِّمًا وَحَمُومًا وَيَبِيَّا هِنَ اللهِ وَسَيِّمًا وَمُعُومًا وَيَبِيَّا هِنَ اللهِ وَسَيِّمًا وَمُعُومًا وَيَبِيَّا هِنَ اللهِ وَسَيِّمًا وَمُعُومًا وَيَبِيَّا هِنَ اللهِ وَسَيِّمًا اللهِ وَسَيْمًا وَمُومُومًا وَيَبِينًا فِي اللهِ وَسَيْمًا وَسَيْمًا وَمُومُومًا وَيَبِينًا فِي اللهِ وَسَيْمًا وَمُعُومًا وَيُعِينًا فِي اللهِ وَسَيْمًا وَمُعْلِمُ وَمُومًا وَيَعِيمُ اللهِ وَسَيْمًا وَمُعْلِمُ وَمُومًا وَيَعِيمًا وَمُعْلِمُ اللهِ وَمُعَالِمُ اللهِ وَسَيْمًا وَمُعْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَمُعْلَمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَ

تعدین کرنے والے ایک کلہ کے، جواللہ کی طرف ہے ہے، اور سروار، اور عورتوں سے بالکل محفوظ، اور نی نیکو کاو●

(تو آواز دی اس کوفرشتوں) کے سردار حضرت جرائیل (نے اور دہ کھڑے نماز پڑھ دہ سے تھے محراب میں)۔۔یا۔۔وہ نماز کے دقت نماز کے ادادے ہے بی بی مریم کی بیٹھک میں کھڑے سے محراب میں)۔۔یا۔ وہ نماز کے دقت نماز کے دارادے ہے کی کا بیٹھک میں کھڑے سے ہے۔ اے ذکر یا! (بے قبک اللہ) تعالی (خوش خبری سنا تا ہے تم کو بیٹی کی) لیعنی ایک نیچ کی ولا دت کی جہانا م میں بہتے ہے۔ جہاں برکت ہے ان کے در برز رگوار کا نیک نام اور انکادین ہمیشہ زندہ ہوجا کی بلکہ جومردہ دل ہیں، ان کے دعظ ہے ان کے دل بھی زندہ ہوجا کیں گے۔وہ ایمان لانے والے اور انسان کرنے والے ایمان لانے والے اور جاری اسباب کے تحت نہیں ہوا بلکہ (جواللہ) تعالیٰ (کی طرف سے ہے) لیمن حضرت عیسیٰ کلمة اللہ برایمان لانے والے اور ایک تھے دلے اور ایک تھے دین حضرت عیسیٰ کلمة اللہ برایمان لانے والے اور ایک تھے دینے حسرت عیسیٰ کلمة

چنا نچرس سے پہلے حضرت عیسی کی تصدیق حضرت کی ای نے فرمائی ، بلکہ ایک روایت سے بیدی طاہر ہوتا ہے کہ جب حضرت عیسی اور حضرت کی اپنی ماؤں کے شکم ہائے مبارک میں سے اور دونوں مائیں جب اکٹھا ہوتی تقیسی تو شکم مادر ہی میں حضرت کی حضرت عیسی کی طرف رڈ کرکے الکا تحظیمی مجدہ کیا کرتے تھے، گویا یہ پیدائش سے پہلے ہی حضرت عیسی کی طرف رڈ کرکے الکا تحظیمی مجدہ کیا کرتے تھے، گویا یہ پیدائش سے پہلے ہی حضرت عیسی کی ایک ان لا تھے تھے۔

(اور) صرف يي نييس بلكه وه (سروار) بوگاء اپني سارى قوم پر فوقيت ريڪ گااور بزرگي بيس اعلیٰ و بالا بوگا ، اورتمام لوگوں تے طبی طور پر افضل بوگا (اور عورتوں سے بالكل محفوظ)، برقسم كي قوت و

توانائی حاصل ہونے کے باوجود شہوات نفسانیہ سے محفوظ ومعصوم ہو نگے ،تواباگریدنکاح بھی کریں تواسکا مقصد صرف آنکھ دغیرہ کوزناو بدکاری ہے بچانا ہوگا ، نہ کہ نفسانی خواہشات کو پورا کرنا۔ (اور) انکی شان میہ ہوگی کہ انھیں (نمی) بنایا جائیگا اور جب وہ اس منصب کے دور کو پہنچیس سی مترانی جل فید نے بھیجی سائنگی دیدا نمک کا کو میٹر کی ان نمائکا دور جب وہ اس منصب کے دور کو پہنچیس

ے ہوا کی طرف دی بیجی جائیگی، دو ( نیکوکار ) ہوئیگے اور نیکوکاروں ہی میں پردرش پا کینگے اسلے کہ دہ انبیاء بیجمالطام کی پشت ہے ہیں۔

#### كَالَ رَبِ اللَّهِ يَكُونُ فِي عُلْمٌ وَقَلْ بِكَعْنِي الْكِبَرُ وَالْمَرَاقَ عَاقِرٌ \* كَالْ رَبِ اللَّهِ مِنْ كَارِبُهِ مِنْ عَرِي اللَّهِ الدِيمُ عَنْ كَانِدِ عَلِي الرَّبِي وَمِنْ أَنْ عَاقِدٌ \*

#### قَالَكُذُ لِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

ارشاد مواای طرت الله جوما ہے کرے

( کہا پردردگارا کہاں ہے ہوگا مرے لڑکا) اسلنے کہ عادی اسباب مفقود ہو بچے ہیں (اور محسک بھی کیا پڑھا پا اور مری مورت یا تھے ہے) جو بچہ جنے کی المیت نیس رکمتی، (ارشاد مواای طرح اللہ) تعالی امور تجیبہ سے بطور فرق عادت (جو جا ہے کرسے)۔

#### كَالَ نَبِ اجْعَلْ إِنَّ اللَّهُ عَالِ المُّتُكَ الْا نُكْلِمُ النَّاسَ فِللَّهُ اليَّامِ

مگراشارہ ہے، اور یاد کرواپے رب کوبہت، اوراً سی کی تینے کروپچھلےون میں اور جن تڑک 🇨

(عرض کیا پرورد گارا کردے میرے لئے کوئی نشانی)، جو مقصود کی تحقیق پر دلالت کرے۔۔۔

ا۔۔۔اس بات پر دلالت کرے کہ واقعی میری اہلیہ صاملہ ہوگئ ہے۔ ( فرمان ہوا تیری نشانی میہ ہے کہ نہ بولوگوں سے تین دن ، مگراشارہ سے ) اس تین دن میں انتی تین را تیں بھی شامل ہیں۔

مان رو الموروب المان المان

اور پھر جب لوگوں ہے گفتگو کا سلیامنقطع ہوجائے گا، تو پھرانجی ایام میں اللہ تعالیٰ کے ذکرو

شكركا بفكرى موقع مل جائيًا تاكدوه اس عطاكردونعت كاكسي ندكى حدتك في ادا

كركيس\_ره كيان ايام ميس كلام كى جگه اشاره عدى كام لينا تؤوه اشاره باتهد، سر، ياجهم ك

كى حصه ب جويانگل ب، زين پركه كر بو\_\_ كر بان ب ند بو، بدرمز دراصل

كلام كے قائم مقام ہے۔ اس سے وہى مطلب ظاہر ہوسكتا ہے جو كلام سے حاصل ہوسكتا

اگرچەدىگركلام مےممانعت ہے،كيكن ذكرالي سے ركاوٹ نہيں۔

تواید در بادر کرد و (اور باد کرواید برب کوبہداور اسکی شیخ کرو چھلے دن میں ) زوال ش

المرغروب تك (اورض ترك )وقت طلوع فجر كيرنصف النهار بيلي تك-

۔۔۔الخقر۔۔ اللہ تعالی نے انہی ایام میں امور دنیا ہے ان کی زبان کوروکا۔ صرف اشارہ کی اجازت بنتی ایکن ذکر وقید کا اسلے کہ ان کی زبان نہایت فسیح و بلیغ تقی اور بیان کے روثن مجرات میں سے قوا۔ اس آ یہ کی تغییر میں بید بات بھی کہی گئے ہے کہ آیت میں ذکر سے مراد ذکر قلبی ہے، اسلے کہ اللہ والے جب معرفت الیمی کے دریا میں مستفرق ہوتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے کہ اولا ایک عدت تک ذکر الی میں مصروف رہے ہیں، جب اکا دل ذکر اللہ کے ورسے جرجاتا ہے وان کی زبان ذکر سے رک جاتی ہواد

دل جاری رہتا ہے۔

اسلے عرفاء میں مشہور ہے کہ جواللہ کو پیچان لیتا ہے، تو اسکی زبان کونگی موجاتی ہے۔

حفرت زكر بالظفي زبان بولنے تو و كے كے الكن ذكر ومعرفت ميں دل كولگانے اوراس پر مداومت كرنے برمجور ہوئے - حفرت ذكر بالظفي كى ذكر كے بعداب خود حفرت مريم كاذكر فرما يا جار ہا ہے جنكى الحول نے كفالت فرمائي تقى ۔ چنانچ ارشاد ہواك . ۔ ۔ ۔

#### وَاذْقَالَتِ الْمُلَمِّكُةُ لِمُرْكِمُ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفْكِ وَطَهْرَكِ

اور جب كبافر شقول نے ، اےمريم ، ب شك الله نے چن لياتم كو ، اور خوب پا كيز وفر مايا ،

#### وَاصْطَلُمُ عِلَى نِسَآءِ الْعُلَمِينَ ﴿

اورا في خصوصيت عن د نيا بمركي مورتون عن تم ومُحْبُ كيا •

(اور جب کہافر هنوں) کے عظیم المرتبت سر دار حضرت جبرائیل (نے،اے مریم) بیشک الله)
تعالی (نے جن لیاتم کو) اپنی طاعت وعبادت کے داسطے، اپنی مجد بیت المقدس کی ضدمت کے داسطے،
چنانچة کی حضرت ذکر یا کی تربیت میں دے دیا جنتی غذاؤں نے نوازااور بہترین کرامتیں عطافر مائیں
(اور خوب یا کیزوفر مایا) کفر ومعصیت، افعال ذمیمہ، عادات قبیحہ اور مردوں کے جمائ اور شیف و
نفاس ہے، (اور اپنی خصوصیت میں دنیا بھر کی حور توں میں تم کو ختنب کیا) یعنی تجے مینی جیسا بینا بغیر
باپ کے عطافر مایا،اور تم دونوں ماں جیا کو عالمین کیلئے اپنی رہوبیت کی دلیل بنایا۔ تو۔۔۔

#### يْمَرْيَهُ اقْنُرْقَى لِرَيْكِ وَاسْجُهِا فَي وَازْلُعِي مَعَ الرَّاهِيْنَ ٥

عجده و دوکوع میں مجده کا ذکر مقدم فریایا ہے، اسلے کہ مجده خشوع وضوع کا انتہائی مقام ہا اسلے کہ اور منافر علی اسلے کہ اسلے کہ اسلام ارکان پر فضیات رکھتا ہے، اس اسلام کو ارکان پر فضیات رکھتا ہے۔ اس سے نماز کی خار بی تر تب کی تعلیم مقصور نیس ۔۔۔ اگر چ۔۔۔ اس مقام پر بیلی جمیع ہے۔ حسن انگاتی ہے کہ اگی شریعت میں نماز کے ارکان کی تر تب ہوئی تھے تک کہ تر تب ہوئی تھے تک و کا اسلام کا اسلام کے تر تب ہوئی تھے تک کہ تر تب ہوئی تک کے تعلیم کو تا ہے۔۔۔ الاحتراب ہوئی تک کہ تک کہ تا کہ تارکان کے اسلام کو تارکان کے اسلام کا کہ تارکان کے اسلام کی تر تب ہوئی کہ کہ تعلیم کو تارکان کے اسلام کا کہ تارکان کے اسلام کا کہ تارکان کے اسلام کی تارکان کی تارکان کے اسلام کی تارکان کے اسلام کی تارکان کی تارکان کی تارکان کی تارکان کی تعلیم کی تارکان کی تارک

#### ذلك مِنَ اثْبَا الْعَيْبِ ثُوْمِيْ وَلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَكَيْهِمُ اذْ يُلْقُونَ يَنِب فَرِي بِين كَدَريدِ وَيَ بَاتَ بِينَ مِ أَنَ اورنَهَ مَ إِن ان كَ، جب كَدو اللّهِ يَتَ عَ اقْلامَهُمُ النّهُمُ يَكُفُلُ مَرْبَعٌ وَمَا كُنْتَ لَكَ يُهِمُ اذْ يَخْتَصِئُونَ ﴿

كدكون كفيل مومريم كا، اورند تقيم إن كي پاس جب وه جمكرت تق

ا محبوب، (پی) ساری باتیں جواو پر فدکور ہوئیں، بعنی بی بی مریم، بی بی حد، حضرت عیسیٰ، حضرت زکر یا اور حضرت کیجی علیم السلام کے واقعات (غیب کی خبریں ہیں)، ان پر مشاہدہ۔۔۔یا ۔۔کسی کتاب یا کسی کتاب سے پڑھے بغیر واقفیت حاصل نہیں ہوگتی۔ ہاں کسی عالم دین سے حاصل کیا جائے۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وتی آئے۔

يبلى متيون تو حضور سرور عالم ﷺ كيلئے ناممكن تھيں، لامحالہ چوتھی متعین ہوگئی، یعنی سے تقسص دی ربانی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔

ں روی بوں سے بیروں ہیں موسط جس کو (کہ) بر ( فرریعہ دی ہتاتے ہیں ہم تم کو ) ، تا کہ آپ کی نبوت کی تقعدیق ہواور کفار پر جمت قائم ہوجائے جوخواہ کو کیلئے آپ ہے جھگڑتے ہیں۔

یہ بھگڑنے والے جوحضور آپر رحمت بھٹا کی وجی اور آپ کی نبوت کے منکر ہیں۔ اگر ذرا بھی عقل ہے کام لیت تو خود بجھ سے تھے، اسلے کہ جب یہ مانے ہیں کہ بیدواقعات اللہ کے مجوب نے بھے وہتے بیان فرمائے ہیں، تو پھریہ آپ کی نبوت کا انکار کیے کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر تم پیر جہ استعمال کر واور بید دعویٰ کر بیٹھ وحضور سرور عالم ان واقعات کے وقت وہاں موجود ہو گئے، تو یہ تبہارے پر لے درجے کی بیوتو فی اور کھلی گرائی کی واضح دلیل ہوگی۔ جو چیز روش مجرات اور واضح واکل و براہین سے ثابت ہو، اسکا انکار پر انکار کرتے جا کا اور اس کے برخلاف ایسے احتمال کو بیائی جو سراسر موجوم ہے، جبکا نہ کوئی سر نہ مضاور جے

ان بے عقلوں کی بجھے میں بیہ بات نہیں آئی کداگر بیسارے واقعات جواللہ کے رسول نے بالکل صحیح میں نفر مائے ہیں، اگر بیسب ان کودی کے ذریعہ حاصل نہیں ہوتے ، تو پھر کیے حاصل ہوۓ؟ تو کیا آپ وہاں موجود تتے اور سب پھوا پے سرکی آ تکھے ملاحظہ فرما رہے تتے؟ اگرا لی بات ہے تو اس وقت وہاں پرآپ کی جسمانی موجودگی ٹابت کر واور خاہر ہے کہ بدان کیلئے عقلاً وتعل محال ہے۔

کوئی ذی شعور قبول کرنے کو تیار نہ ہو۔

حقیقت تو یم ہے کدا مے جوب،آپ آس عبد شن اپی ظاہری حیات کے ساتھ نہ سے (اور نہ) ہی (اور سے میں اس کے )، جن قلموں سے وہ تو رات کھا کرتے سے ، ہن قلموں سے وہ تو رات کھا کرتے سے ، ہن کو جر بھتے ہم پاس ان کے ) موجود (جبکہ وہ قلمیں چینکتے سے )، جن قلموں سے وہ تو رات کھا کرتے ہم اللہ اور ایس سے اللہ اللہ اور یہ پہلے ہی اور رہے گا ، اسکی کفالت میں حضرت مریم کو دیا جائے گا ۔۔۔۔الفرض ۔۔۔انھوں نے بیتر عماندازی اسلے کی تا (کہ) وہ جان لیس (کون گفیل ہو) گا (مریم کا) اے محبوب (اور) اس وقت بھی (نہ تھے تم ایکے پاس) موجود حضرت مریم کی کفالت کے واسطے (جب وہ جگارتے تھے)۔

ادُ قَالَتِ الْمَلَيْكَةُ يُمَرُيكُمُ إِنَّ اللهُ يُمَثِّرُكِ بِكُلِمَةٍ مِنْهُ المُمُ الْمُسِيْحُ جبه افتوں نا مرع بنگ الله فروود عام موايك مُدك بي باس عرض المُقامِينَ عِيْسَى إِبْنُ مَرْيكَ وَجِيمًا فِي اللهُ ثَياوَ الْاَفِرَةِ وَمِنَ الْمُقَامِينَ

میسلی، فرزند مریم، جاه وعزت والا دنیا اورآ خرت میں، اور نز دیکوں ہے 🇨

اے محبوب حضرت مریم کی ذات ہے متعلق اس دوسری بات کو بھی یاد کرو کہ (جب کہا فرشتوں) کے سردار حضرت جرائیل (نے) مریم ہے، (اے مریم پیشک اللہ) تعالی (مژوہ دیتا ہے تم کوایک کلمہ م) 'کن' کے مقدس و بابرکت ثمرہ (کی) جواس نے (اپنے پاس سے) عطافر مایا ہے (جبکانام ہے تعظیمی فرزیومریم)۔

حضرت جرائیل نے ابن مریم کہ کر بشارت دی، اس بشارت ہی ہے ظاہر کردیا کہ آپ ہے باپ ہو نگے ،جبی تو مال کی طرف ابنیت کی نبست کی گئی ہے۔ اگر بالفرض باپ والے ہوتے تو نبست باپ کی طرف کی جاتی ۔ اس مقام پرید بات بھی کھوظ خاطر رہے کہ عالم خات ہو۔۔۔یا۔۔ عالم امر، دونوں ہی کا عدم ہے وجود میں آنا خدائے قادر مطلق کے ضابطہ کن آئیو نی کے ہی ما تحت ہے، جمرعالم خلق میں وسائل واسباب کی بھی کا رکردگی ہوتی ہے، بخلاف عالم امر کے امور کے، جوظاہری اسباب ووسائل کے بغیر صرف لفظ کن سے خلاور بزیر ہوجاتے ہیں۔

حفرت میسی کا معالم بھی ایک جہت ہے عالم امری مخلوق ہے ماتا جاتا ہے، چونکہ وہ بے باپ متعاورا کی ولادت معروف ومتعارف اور عادی اسباب کے تحت نہیں ہوئی۔۔الغرض

۔۔۔ وہ صرف کلمہءرب، 'لفظ کن' کا نتیجہ ہیں اور یکی اٹھیں' کلمۃ اللڈ لقب دینے کی وجہ ہے۔ دوسرالقب آپ کا سیح ہے، جبکا معنی عبرانی زبان میں مبارک ہے۔ اپھتر فیزن مریم روزی ( جارہ عزیہ والل) سر ( دنیا) میں عراد ہیں انو

۔۔۔الحقر۔۔۔ بیفرزند مریم بڑی (جاہ وعزت والا) ہے۔ (ونیا) میں عبادت یا نبوت یا عافظت یا ہے ہاپ پیدا ہوجانے کے سبب سے ۔۔۔یا۔۔آخر خافشیں دیں مجمدی پرعمل کرنے ۔۔۔یا۔۔۔ وجال کوئل کرڈالنے کی وجہ سے (اور) یونہی وہ عزت و وجاہت والا ہے (آخرت میں)، شفاعت کی وجہ سے یا علوم بڑی کے سبب سے۔ (اور) کرامت الٰہی سے سرفراز، خداکے مقربیں اورا سکے قریب ترین (نزدیکوں) میں (سے) ہے۔۔۔

#### وَيُكِلِّهُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهُلَا وَمِنَ الطَّرِلِحِيْنَ®

اور دہ کلام کرے گالوگوں ہے کہوارہ میں ، اور بڑھا بے میں اور نیکو کار بھوں گے 🗨

(اور) اسکی شان ہے ہوگی کہ (وہ کلام کرے گا لوگوں سے گبوارے میں) ، یعنی اے مریم دہ پچہ الوگوں سے گبوارے میں) ، یعنی اے مریم دہ پچہ الوگوں سے تہداری گود میں جب وہ گبوارے میں جارے میں جب وہ گبوارے میں جارے میں جب دہ گبوارے میں جارے گا (اور) صرف بچپنے ہی میں نہیں ، بلکہ وہ لو گول سے کلام کرے گا اپنے (بڑھا ہے میں) بھی جبکہ وہ او میڑ ہوجائیگا اور اسکے بال کھجوی ہوجا نمینگے گہوارے میں اسکی باتیں مجرہ ہوگئی جس میں اسکی نبوت کا اعلان ہوگا اور اسکی مادر مہربان کی طہارت و یا کیزگی کی شہادت ہوگی اور بڑھا ہے میں جوگا تو ہوگئی جس میں اسکی نبوت کا اعلان ہوگا اور اسکی مادر عرب ہوگی ، دی

لوگوں کوراہِ حق کی طرف بلائے گا (اور نیکوکار ہو تھے) لینی وہ انبیاء کرام میں سے ہو نگے۔ چونکہ بشریت کی فطرت ہے کہ اگر کوئی جیز عادت کے خلاف دیکھے۔۔۔یا۔۔۔ سے، تو اسکو حیرت واستعجاب لاحق ہوجا تا ہے، تو الی صورت میں اظہار عظمت کیلئے زبان سے

بطور تعجب سواليه معروض لكل سكتا ہے۔

چونکہ حضرت مریم نے کہلی بارسنا کہ بچہ بغیر باپ کے پیدا ہوگا، تو وہ ( یو لی پروردگارا، کہال ہے میر سے لڑکا ہوگا، حالا نکرٹیس چھوا مجھ کو کھ مخص نے )۔

اور یہ بات خلاف عادت ہے کہ بے شو ہرعورت از کا جنے ۔حضرت مریم کا میدمعروضہ بطوراستضار داستفہام بھی ہوسکتا ہے، جوا ہا اللہ تعالی نے ۔۔۔

رو مصارورہ بہا کا وعام بہروہ اللہ عالی ہے۔ (فرمایا ای طرح اللہ) تعالی (پیدا فرمادے جو جاہے)، اللہ تعالیٰ جب جاہتا ہے کہ عجیب و

غریب انداز مے مخلوق پیدافر مائے ، تو وہ و ہے ہی پیدافر مادیتا ہے۔۔۔ شان بیچ کو باپ کے بغیر پیدا کرنا ، یہ بھی اسکی مشیت میں داخل ہے اور بیاس کیلئے کوئی مشکل کا منہیں ، اسلئے کہ اسکی قدرت کا ملہ کا

عالم یہ ہے کہاس نے (جب کمی امر کا تھم دیا)ادرا سکے کرنے کا ارادہ فرمالیا (تو بس اس کوفر مادیتا ہے کہ موجا، تووہ موجاتا ہے)ادراس کی پیدائش میں کمی تم کی تا خیز نہیں ہوتی ۔

--الغرض---جس طرح وہ اسباب ومواد کے ساتھ اشیاء پیدا کرنے پر قادر ہے، ای طرح کے کسب اور بغیر مادے کے بھی اشیاء کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔۔۔ الخقر --اللّٰہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ملہ ہے ہے باپ حضرت عیسی کو پیدا فرمائے گا۔

#### وَيُعَلِمُهُ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةُ وَالتَّوْرُانِةُ وَالْإِنْجِيلَ اللَّهِ الْمُعَلِّلُ اللَّهِ الم

اورالله اس کو کتاب و حکمت اور توریت وانجیل سکھائے گا۔

(اور) گھر(اللہ) تعالیٰ اپ فضل وکرم ہے (اس کو کتاب) جواسکے پہلے اتاری گئیں جیسے محضرت شیث اور حضرت ابراہیم کے صحفے (وحکمت) یعنی حرام وحلال کاعلم جو حکمت وشریعت ہے (اور

تورات وانجیل سکھائے گا) یعنی تو رات وانجیل کی تعلیم دےگا۔ آپ تعلیم تو سارے محیفوں کی دیں گے، رہ گیا توریت وانجیل کاخصوصی طور پر ذکر،انگی

فضیلت کی جہت ہے۔

وَرُسُوُلَا إِلَى بَهِنِي اِسْرَاءِ يَلَى اللهِ اللهِ تَكُنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

#### وَأَبْرِئُ الْأَكْلَمَةَ وَالْآكِرُصُ وَأَنْحِى الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَنْبِتَ مُكُورُ بِمَا كَأَكُلُونَ اورتذرت كردياهول بدائن المصاوركوني كو، اورنده كردياهول مردولي، الله عظم عدور عاديا ويادول كو

رىئىرىك رەغىدى چىرى ئىلىنى ئىلىنىدى بەرىدىدى بىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلى

جر کوئم کھاتے اور جر کچر بحظ کرر کتے ہوائے گروں میں میشک اس میں ضرور نشانی ہے تبارے لیے اگر تم ایمان والوں ہے ہو (اور) مزید برآل ان کو رب تعالیٰ (رسول) بناکر (آل یعقوب کی طرف) مبعوث

کی (نشانی، تمہارے رب کے طرف سے)۔جو پانچ نشانیاں میں کیکر آیا ہوں، اس میں پہلی ہیہ ب ( کہ میں بنا تا ہوں تمہارے واسطے) مٹی سے (جیسے پرندکی صورت، چر چونکا ہوں اس میں، تو وہ

رندبی ہوجاتا ہے اللہ کے حکم سے )۔

چنانچ دھنرے عیسیٰ منی سے چیگا دار کی شکل کا مجسہ بناتے اور پھراس میں پھونک مارتے تو وہ منی کا جیسہ بناتے اور پھراس میں پھونک مارتے تو وہ منی کا جانور اڑنے لگ تھا اور ڈیٹ و آسمان کے بچھیں اڑا اور جیسے ہی لوگوں کی نظروں میں رہتا ، اڑا کر تا اور جیسے ہی نظروں سے او بھل ہوجا تا ، مردہ ہو کر ڈیٹ پر گر پڑتا تھا۔
(اور) دوسری نشانی ہے کہ (شکر رست کر دیتا ہوں پیدائش اندھے اور کوڑھی کو)۔
آپ کے عہد میں ہے دونوں بیاریاں لاعل ج تھیں ۔ ایسا کہ اٹکا تندرست کر دینا خوارت عادات میں سے تھا۔ و ہیے بھی حضر ہے تی کا جو طریقہ وعلاج قواء ان طریقے سے تندرست

کرنا آج بھی خرق عادت ہی ہے۔ (اور) تیسری نشانی ہیہ کہ (زندہ کردیتا ہوں مردوں کواللہ) تعالیٰ (کے تھم ہے)، یعنی جو پچھ میں بطورا عاز کرتا ہوں، اس میں میری ذاتی قدرت ومشیت کا کوئی وظن نہیں ہے۔ کہ کوئی جھے میں الوہیت کا گمان کرنے گئے، بلکہ میرسب پچھاللہ تعالیٰ کے تھم اور اسکی مشیت وقدرت سے ہوتا ہے ۔۔۔ہاں۔۔۔اسکی قدرت کا ظہور میرے ذراید ہوتا ہے۔۔۔افرض۔۔۔ میں اسکی قدرت کا مظہر ہوں،

نە كەخود قادر خقىقى ب

بعض مفسرین کے بقول، حضرت عیمی الظیفی نے چود گام دے زعرہ فریائے ، انہی میں ایک سام بن فوح تھے، جن کو وفات پانے چار ہزار برس کے قریب گزرے تھے۔ (اور) پانچوین نشانی بیہ ہے کہ (بتاویتا ہوں تم کوجو پچھتم کھاتے) ہو(اور جو پچھٹ کرر کھتے

ہواہے گھروں میں )۔

چنانچ دعزت عیسی النظیمین اصطعام کی خردیتے جوانھوں نے کل کھایا۔۔یا۔۔

آئندہ کھا کینی اور کیوں کو مدرسہ میں خبر دیتے کہ تمہارے گھریہ ہورہا ہے اور گھریس کیا اور
کہاں چھیار کھا ہے۔ جب ہے والیس گھر لوٹے ،تو وہ اپنی مند مانگی چیز لیستے اورا کرنہ لئی تو

روتے اور خود بتاتے کے فلال چیز فلال جگہر کھی ہوئی ہے اور فلال شے فلال جگہ ،اس پر گھر

والے بچوں کومنہ مانگی چیز دینے پر مجبور ہوجاتے اور وہ لوگ حضرت عیسیٰ کو جاد دگر قرار دیتے۔

(بیشک ) جس جس مجنز ہ کا الگ الگ تفصیل سے ذکر کیا گیاہے اس (اس) کے ہرا کیے رفیم صرور فتائی ہے ) اور میرے دعویٰ کی سچائی کی دلیل ہے (تمہارے لئے ،اگرتم ایمان والوں سے ہو)

یعنی اگرتم اُن امور کو مجنز وہاور کرنے والے ہو۔۔ یا۔ جمعے پنیم مانے والے ہو۔۔

ومُصدِّ قَالِمَا بَيْنَ يَدَى عِن التَّوْرِلةِ وَلِأُحِلُ لَكُوْ بَعْض الْدِي حُرِّمَ التَّوْرِلةِ وَلِأُحِلُ لَكُو بَعْض الدِي حُرِّمَ التَوْرِيةِ وَلِلْحِلُ لَكُو بَعْض وه جِز جرام كَانِي اورت رحال المردون تبارك لي بعض وه جِز جرام كَانِي ق

عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاليَّةِ مِّنَ رَبِّكُمْ ۖ فَالْتُقُو اللَّهَ وَاطِيعُونِ ۞

تم پر، اور لایا ہول میں نشانی تمبارے رب کی طرف ہے۔۔۔ تو الله کوڈرواور میری اطاعت کروہ من لو (اور) یا در کھو کہ ( میں ہول تضدیق کرتا اسکی جو میرے آ گے ہے) لینی ( تو ریت )

اِكَ اللَّهَ رَبِّي وَ رَبُّكُو فَاعْبُدُ وَهُ هِٰ إِلَا مِرَاطٍا مُّسْتَلَقِيكُ

میں روکتا ہوں ،ان میں (میری اطاعت کرو) اور اچھی طرح سے یقین کرلو۔

بے شک الله میرا پروردگاراورتهبارا پالنهار ہے توای کو پوجو۔ بیسیدهارات ہے●

(بیشک الله) تعالی می (میراپروردگاراورتمهارا پالنهار م) اور پحرجب ایسا مهاوریقینا ایسا مه، تو پحر پو جنه کیلئے صرف ای کی ذات مهار توای کو پوچو)، (بی) بلکه یمی (سیدهاراسته) جوابے چلنے والے کو بہشت تک پنچاتا ہے اور بلاکت سے بچاتا ہے، یمی وہ ق صرت ہے جس پرتمام انہیاء کرام کا اتفاق ہے اور بیرسول یعنی حضرت عیسیٰ بھی تجملہ انھیں سے ہیں، تو بیہ بھی انھیں کی طرح الله تعالیٰ کی واضح بر بان ہیں۔

#### فَكَأَ أَحَسَ عِيْسَى مِنْهُمُ الكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَادِ كَالَ اللهِ قَالَ الْحَوَادِيُّونَ

پى جبد دىمائىنى نى ان كاطرف سے الكاركو، كهاكون مرامد دى سے الله كاطرف، حاد كالاگ خَتُنُ كَنْ الْمُصَارُ اللَّهِ قَالَمُكَا بِاللَّهِ وَالشَّهِ فَى بِالنَّا صُسْمِكُونَ ۞

بولے، "ہم مدگار ہیں الله کیلئے۔ ہم مان محے الله کو۔ اور گواہ ہوجائیے کہ ہم بے شکے سلمان ہیں ● حضرت جبرائیل نے جو بشارتیں ویں، وہ ہوکر ہیں اور پھر جب وہ سب بالکل ہور کھل کرسامنے آگئیں۔۔۔نیز۔۔یوض لوگوں کی حضرت عیمیٰ کے شہید کردینے کی ریشہ دوانیاں بھی جاری رہیں۔
شہید کردینے کی ریشہ دوانیاں بھی جاری رہیں۔

ر پس جب کمل علم یقین حاصل ہوگیا،ایبا کہ کمی قتم کا شک وشبنہیں رہ گیا اورایبامحسوں کیا کہ گویا چثم سرے ( دیکھاعیسیٰ نے ) اور پوری طور پرمحسوں کرلیا اپنے اوپر (ان ) بعض ایمان نہ لانے والوں اورآپ کوشہید کردیئے کا پکاارادہ کر لینے والوں ( کی طرف سے اٹکارکو)۔

ان بد بختوں کے سرا افکار نبوت کا جاد والیا پڑھ گیا کہ اب آخیں عمیلی النظیفانا کوشہید کرنے کے سوااور کوئی چارہ نظر نہ آیا۔ ایکی صورت حال جب سامنے آئی تو حضرت عمیلی نے اپنے ان بارہ عد دخلصین کو جنگی آپ سے مجت اور آپ کی اطاعت ہر طرح کے شک و شہرے بالا ترتھی ، اپنی اور دین الہی کی نصرت کیلئے دعوت دی۔ ان بارہ نفول میں بعض مجھیوں کے شکار کی نے اور بعض دھوئی بعض رگ ریز۔

چنا نچآپ نے دعوت دی اور (کہا کون میرا مدگار ہے، اللہ) تعالیٰ (کی طرف) کہ میرے وہ مد گار جن کی مدد سے میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور التجا کر سکوں، یعنی اقامت دین میں تم میں سے کون میری مد کرے گا۔ (حواری لوگ ہوئے ہم مد گار ہیں، اللہ) تعالیٰ کے دین کے وجود و بقا اور اس کے فروغ و ارتفاز کیلئے)، کیونکہ (ہم) پہلے تی سے (مان گئے) اور مان چکے ہیں (اللہ) تعالیٰ

1

(کو) اور ظاہر ہے جوایمان والا ہوگا وہی دین ورسول کی مدد کرے گا اور اسکے اولیا ، کو اینے دشمنوں سے بحائے گا اور اسکے دین کے دشمنوں سے جنگ کرے گا۔

پ سامان ہیں) اورخداورسول کے احکام (اور) اے بیغبرآپ بھی (گواہ ہوجائے کہ ہم بیشک مسلمان ہیں) اورخداورسول کے احکام کے آگے سرتشلیم ثم کرنے والے ہیں اور اس سے ہمار افقصود صرف اخر دی سعادت کا حصول ہے۔

یغیمر کی بارگاہ میں اپنے کو پیش کر دینے کے بعد اب خود بارگاہ الّٰہی میں اپنے کو پیش کر سے تا مادہ عن کر سے بیان

رہے ہیں اور عرض کررہے ہیں۔۔۔

#### رَبِّنًا مُمَّا بِمَّا أَنْزَلْتَ وَاثَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَأَكْبُنَا مَعَ الشَّهِدِينَ

پروردگارامان گئے ہم جوتونے اتاراءاور فرماں پردار ہو گئے رسول کے ، تو ہم کوتن کے گواہوں میں لکھیلے ہے •

(پروردگارامان گئے ہم جوتو نے) اپنے پغیر پر (اتارا) یعنی ہم انجیل پر ایمان لا چکے (اور فرمانبردار ہو گئے رسول کے) یعنی ہم حضرت عیسلی کے دین پر ہیں۔۔یا۔۔وہ جواحکام ہماری طرف

لائے ہیں۔۔یا۔جن امور سے وہ روکتے ہیں، ہماراان سب پر پخته ایمان ہے۔تو اے پر ورد گار (تو تھ کچتہ سے گوروں معرف کے اس مرتب سے سے میں میں اس میں میں میں میں میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں ا

ہم کوئل کے گواہوں میں لکھلے ) جو تیری وحداثیت کی گواہی دیتے ہیں۔۔یا۔ان انبیاء میں اللہ کے ساتھ لکھدے جواجے تا بعداروں کی گواہی دینگے۔۔یا۔ ہمیں حضرت مجمد بھٹنا کی امت میں لکھ

دے، جو یقینی طور پرشہدا علی الناس ہیں۔

#### وَمَكُرُوْا وَمَكُرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُالْلكِرِيْنَ ﴿

ادرسب فریب کھیلادراند نے اسکا جواب دیا، اوراند فریوں کوسب سے بہتر جواب دینے والا ہے ۔
حضرت عیسی النظینی کوجن یہودیوں کے کفر وسرشی ہے آگی ہوگی تھی، ان یہودیوں
نے آپ کو انواع واقسام کے حیاوں ہے گرفتار کرلیا اور گھر میں قید کر کے رات بحر پہرہ رکھا اور صح ترزے اکشیا ہوکرائے میں مردار یہودا کو گھر میں بھیجا تا کہ حضرت عیسیٰ النظینی کو باہرلائے۔
ای شب حق تعالی نے آپ النظینی کو آسمان پر اٹھالیا تھا، چنانچ جب یہودا گھر میں گیا،
تواس نے حضرت عیسیٰ النظینی کوئیس بایا۔۔۔ور۔۔جن تعالی نے حضرت عیسیٰ کی شبیداس کو اللہ دی میں ہیں، تو باہر جولوگ سے اس پر ذال دی، پھر جب وہ باہر لکلا اور یہ کہنا ہوا کو کیسی کی سال نہیں ہیں، تو باہر جولوگ سے اس سے لیٹ کے میال دو، یہ کھر خیال نہ کیا، وہ نالد وفریاد

کرتار ہا، مگرلوگوں نے اسے سولی پر چڑھادیا اور اس پر تیر برسا فاشروع کردیا۔ اس طرح ذلت ورسوائی کے ساتھوانے قل کرڈ الا۔

\_\_\_الفرض\_\_\_ان مکر کرنے والوں نے مکر کیا (اورسب فریب کھیلے،اوراللہ) تعالیٰ (نے) ان کے (اس) فریب (کا جواب دیا) کہ ان لوگوں نے خودا پنے ہی ہاتھوں سے اپنے دوست کوسولی چڑھادی۔

اور پخر جب میغور کیا کہ جسکوہم نے قل کر دیا اسکا چبرہ تو حضرت عیسیٰ کے چبرے کی طرح ہے، کین اسکا باقی جیم ان کے اس فرستادہ کی طرح ہے، جس کو حضرت عیسیٰ کو شہید کرنے کیلئے ۔۔۔یا۔۔گھرے باہر لانے کیلئے انھوں نے گھر میں بھیجا تھا۔ اس پر انگا آپس میں سخت جھڑا ہوا۔

فريبيوں كوان ئے فريب كا عبر تناك بدليل گيا (اور) ايسا كيوں ند ہو، اسلے كد (الله ) تعالى (فريبيوں كوسب سے بہتر جواب دينے والا ہے) - يد بدطينت يهود بھلا حضرت عيلى كوكيے شہيد كر سكتہ تتے جبكر الله تعالى آپ كوشمنوں سے بيانے والا ہے -

اَدُقَالَ اللهُ لِعِيشَلَى إِلَى مُتَوَقِيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَى وَمُطَوِّرُكَ مِنَ الْدِينَ جَدِرْ مِا الله نامِينَ مِنْكَ مِن بِدِي عَرْجَ والمول مِنْكُوا واليَّرِينَ المرف الفاتِ الدول والموليم كان عجو

ر الله على المان المان المباعدة الله المان المباعدة المان المان المان المباعدة المان المباعدة المباعد

ا كاركر بين إدر بلندكر في والا بول ان كوجنول في تبهاري بيردي كي ان پرجنول في الكاركرديا قيامت تك-

ثُمَرُ إِنَّ مَرْجِعُكُمُ فَأَخَكُمُ بَيْنَكُمُ فِيْمًا كُنْتُمُ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ®

چرہری طرف ہے تبار بے لائے ہوتیں فیصلہ کروں گاتم لوگوں کاجس میں تم اختلاف رکھتے تھیں ۔ چنا نچرائے جمجوب یاد کرواس وقت کو (جبکہ) ارشاد ( فر مایا اللہ) تعالیٰ (نے) حضرت عیمیٰ ہے، کہ (اسے عیمیٰ بے فٹک میں پوری عمرویے والا ہوں تم کو)،اس میعاد تک جو میں نے تیرے لئے کمسی ہے۔۔۔الارش۔۔۔تم اپنی طبعی موت ہی سے وفات یا ڈگے، نہ کہ کس سے متقول ہوکر، (اور) تبہار ہے اعزاز واکرام کیلئے (اپنی طرف) لیعنی اپنے فرشتوں کی قرارگاہ وطیرا نگاہ کی طرف (اٹھائے والا) اور آسانوں کی بلندیوں پر پہنچانے والا (ہوں، اورصاف متمرا بچانے والا ہوں تم کوان) کی

گندی محبت، بری ہمائیگی اور خراب معاشرت (ہے، جو) تمہار نے آل کا ارادہ اور تم ہے کمر کر کے تم ہے کفر اور تمہار ((اٹکار کر بیٹھے ہیں)۔۔۔انفر س۔ میں ایسوں ہے تم کو نجات دینے والا ہوں (اور بلند کرنے والا ہوں) تمہارے (ان) ایمان والوں (کو جنموں نے تمہاری پیروی کی ،ان) یہودیوں (پر جنموں نے) تم پر ایمان لانے اور تمہاری ہیروی کرنے ہے (اٹکار کردیا)۔ ان کی بیر برتری اور بید غلب ہمیشہ لیعن (قیامت تک) رہےگا۔

چنانچہ حضرت عینی کی نبوت ثابت کرنے میں دلائل و براہین کی روح سے عیسائی ہمیشہ یہودیوں پر فالب رہیں گا۔۔۔یا۔۔قصروں کی مدد کے باعث تلوار کی روے نصار کی یہودیوں پر فالب آئے اور ہمیشہ غالب رہیں گے۔(پھر) قیامت میں (میری) ہی (طرف ہے) تمہاری اور (تمہارے) تبعین۔۔۔نیز۔۔مکرین کے (لوشخ کی جگہ) تو جب تم میری طرف رجوع کردگ (قیمن فیملیکروڈگاتم لوگوں کا) ان اموردین میں (جس میں تم اختلاف رکھتے تھے)۔

یبودی حضرت موئی کو ماننے والے ہیں اور حضرت عینی کے متکر ہیں۔ نصاری حضرت موئی اور حضرت میں اور حضرت عینی اور حضرت عینی دونوں کی تصدیق کرتے ہیں، کین جحدرسول اللہ ﷺ کے متکر ہیں اور حضرت عینی النظامی کو اللہ کا بیٹا قر اردیتے ہیں میں مسلمان ہی ہیں جو حضرت آوم سے المسلمان ہی ہیں جو حضرت آوم سے المسلمات میں مسلمان ہی ہی ہی آخرالز مال کی المسلمات میں حاضر ہو نگے تو شل المسلمات میں حاضر ہو نگے تو شل صاف صاف واضح کردونگا کم تق والے کون ہیں؟ اور باطل کدھرہے؟ حساف واضح کردونا ہے ویک تابوں نے حق و باطل کوخوب خوب واضح کردیا ہے ویک تیا تا میں کا اور ہماری کہ کی کیلئے اسکے خلاف کیکن قیامت میں اس جائی کو ہرا کہ اپنی آئی محمول سے دکھے لیگا، ایسا کہ کی کیلئے اسکے خلاف

فَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَأَعَدِّبُهُمْ عَنَاكًا شَبِينًا فِي الدُّنْيَا وَالْاِحْرَةِ أَ

ل کشائی کی گنجائش ہی نہیں رو جائیگی ۔

پس جنموں نے انکار کردیا ہے توان کو تحت عذاب دوں گادنیا اور آخرت میں،

وَمَالَهُهُ مِنْ لُعِيانَ @

اور نەجوگاان كاكونى مەدگار •

(پس) يهودونصارى بخو بي جان ليس كه پيټوداوران كيسواوهسب (جنمول نے الكاركرديا

ہے) ان سب کومیری کیڑیں آنا ہی ہے (تو) میں (ان کو تخت عذاب دونگا، دنیا) میں مجاہدین کی تاوروں کے ذریعہ، قیدو بنداور جزید دینے کی ذلت در سوائی مسلط کر کے اور مختلف بیار یول بھیبتوں اور بلاؤں میں مبتلا کرکے۔۔۔

خیال رہے کہ دنیاوی تکالیف ومصائب اور بیاریاں وآ زاریاں کافر کیلیے سزاہیں، کیکن مومن کے حق میں بڑاء ہیں، جومومن کیلئے دافع سیئات اور دافع درجات ہوتی ہیں۔ ۔۔۔ کافروں کوسزا دنیا ہیں بھی دوٹگا (اور آخرت میں) بھی جہنم کے عذاب میں مبتلا کر **کے، (اور شہ** ہوگا) میرے عذاب ہے (اٹکا) تجٹرانے والا (کوئی مدگار) اورکوئی حامی وناصر۔

#### وَإِمَّا الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّلِحَتِ فَيُوَفِّيمُهُ أَجُولُهُمَّ

کین جومان گئے اور نیک کام کئے، قو پورا پورادے گاان کوان کا جر۔ **کالڈ کُر بُحِثُ الظّٰلِمِینَ** ﷺ

اور الله نبيل يسندفر ما تا ظالمول كو٠

(لیکن) وہ لوگ (جو مان محتے اور نیک کام سے) یعنی امت مرحومہ مجدی ﷺ، (تو پورالپورا دیگاا کلوا تکا اجر) وَثُو اب دنیا میں نیک نامی اور آخرے میں درست کامی کی شکل میں۔ رہ گئے وہ لوگ جو ایمان ہی نہیں لائے اور نیک عمل انجام نہیں دیے تو وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، تو وہ کان کھولکر سن لیس (اور) یا در کھیں کہ (اللہ) تعالی (نہیں پہندفر ما تا طالموں کو) اور ان سے راضی نہیں ہوتا۔

# خلك تَتَلُونُ عَلَيْك مِنَ الْالْمِيتِ وَالزَّلْوِ الْحَكِيْمِ فَعَلَيْكَ مِنَ الْالْمِيتِ وَالزَّلْوِ الْحَكِيْمِ

اے محبوب! (بد) کلام جوانبیاء کرام کے تصول میں نہ کور ہوا، میرے تھم سے جرائیل ایٹن نے آپ کے پاس حاضر ہوکر آپ کو پڑھ کر سایا، تو چونکہ اٹکا پڑھنا اور جو کچھ پڑھ کر سایا، وہ سب میرے ہی تھم سے تھا اور اسے آپ کو سانا میں نے ہی چاہا تھا، تو اب جرائیل امین کی تلاوت اور اٹکا آپ کے دوبر و پڑھنا، گویا خود میر اہی پڑھنا ہے، تو گویا خود (ہم پڑھتے ہیں) اور تلاوت کرتے ہیں (تم پر) تمہارے دوبرو ( میکھ آسیں) جوآپ کی رسالت کے شوت پر دلالت کرتیں ہیں، اسلے کہ یہ

وہ علامات ہیں کہ سواۓ کتاب اللہ کے قاری کے اور کی کو معلوم نہیں ہوسکتیں۔۔۔یدوہ جان سکتا ہے جبکی طرف میر آیات اتریں۔ اور فعا ہر ہے کہ آپ نہ لکھتے ہیں نہ کی سے جا کر پڑھتے ہیں، تو لامحالہ ماننا پڑے گا کہ واقعی میرآیات وہی ربانی ہیں۔ (اور حکمت بھری تھیجت)، یعنی قرآن ایسامحفوظ کلام ہے کہ اس میں خلل وفقصان کا شائیہ تک نہیں۔

قر آن کریم نے اگر حضرت عیسیٰ کوعبداللہ، کلمۃ اللہ، رسول اللہ کہا ہے، تو بدایک کی حقیقت ہے۔ نجران کے نصار کی اگر اس کوحضرت عیسیٰ کے حق میں گائی جھتے ہیں، تو بدائی حقیقت ہے۔ نجرائی نصار کی نے صرف اس وجدے کہ حضرت عیسیٰ کے باپ مہیں تھے، انھیں خدا کا بیٹا مجھے لیا، بیکٹنی نامعقول بات ہے کہ جو بے باپ کا ہوتو وہ خدا کا بیٹا ہو جو ا

### إِنَّ مَثَلِ عِينًا يَعِنْكُ اللهِ كَمَثَلِ ادْمَرْ

بِ شَک مِینی کی مثال، الله کے نزدیک، جیسے آدم کی مثال ہے،

#### خَلَقَ مِنْ ثِرَابِ فُعِ قَالِ لَهُ كُنِّ فَيَكُونُ

پیدافر مایان کومٹی سے پر حکم دیااس کو کہ ہوجا فور أبوجا تا ہے۔

توائے مجوب! ان نادانوں کو سنادو کہ (بے مکٹ عیسیٰ کی مثال اللہ) تعالیٰ (کے نزدیک جیسے اوم کی مثال اللہ) تعالیٰ (کے نزدیک جیسے اوم کی مثال ہے) باپ نہ ہونے میں ، لینی دونوں کا کوئی باپ نہیں ، دونوں کے تخلیق انسانوں کی تخلیق السانوں کی تخلیق النسان کی صلب کی راہ ہے گزر تائیس پڑا اور دونوں ہی کی تخلیق لفظ کن سے فرمائی گئے۔ چنانچہ (پیدا فرمایاان کو) لین آدم کو (مٹی ہے) ، لینی اقرام ٹی کا ایک مجمد تیار کردیا (کھر حکم دیا اس) پیکر فاک (کو کہوا) دو کہوا) تو اس تھم کو پاکر دو (فور اُموجا تاہے)۔۔۔الختر۔۔۔اللہ تعالیٰ نے فاک کو کہا آدم ہوجا، دو آدم ہوجا، دو

#### الْحَقْ مِن رَبِّكَ فَلَا ثَكُنْ مِنَ الْمُنْتَرِيْنَ®

بالكل حق ہے تم سب كرب كي طرف سے توند ہو شك كرنے والوں سے

عصب اوا الدائن رم عوايدا كالعول يد وحفرت عيى كعلق عبات

کی گئے ہے یہ (بالکل حق ہے تم سب کے رب کی طرف ہے، تو نہ ہوشک کرنے والوں ہے) اس بات میں کہ عینی النظیمین کی مثال آ وم النظیمین کی مثال کی طرح ہے، تو مسلمانو، تم نصار کی کی طرح شک میں نہ پڑو۔ چونکہ وہ تو ظن وتمین کی تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس تمثیل کے نور کی چک وہنیں دکھے سکے۔

فَكَنْ حَآجُك فِيْهِ مِنْ بَعْنِ مَأْجَآءَك مِن الْحِلْمِ فَقُلْ تَكَالُوْانَدُمُ توجس نهى جت نكالمان كبار عنى بعداس كرة خِكامْ مَناعُم، توكهدو كداوب آجاد، بم باليس الْبُنَاءَ كَا وَ الْبُنَاءَكُمْ وَلِمِسَاءً كَا وَ لِسَاءً كُمْ وَالْفُسَنَا وَالْفُسِينَ وَالْفُسَنَا وَالْفَاسِينَ وَلَيْ وَلَيْنِ اللّهِ عَلَى الْكَلْوَبِينَ © اللّه عَلَى الْكُلُوبِينَى © عُرمالِد كرس بَوانَّسُ اللّه عَلَى الْكُلُوبِينَى ©

(ق) اے محبوب! (جس نے بھی جت نکالی) اور کٹ جتی کی (ایکے) حضرت عیلی کے اور رائے کی حضرت عیلی کے رابرے میں بعداس کے کہ آچکاتم تک علم) حضرت عیلی کے تعلق ہے، کہ وہ اللہ تعالی کے بندے اور الرب میں بعداس کے کہ آچکاتم تک علم) حضرت عیلی کے تعلق ہے، کہ وہ اللہ تعالی کے بندے اور حتی ہیں۔ حق بیں چونکہ ضلالت و گمرائی نے انکوا ندھا کر دیا ہے اسلئے یہ ججت بازی پر شلے ہوئے ہیں۔ وقع کہ روبواب آجاؤ ہم بلا لیس اپنے بیٹے اور آپی اسلئے یہ ججت بازی پر شلے ہوئے ہیں۔ اور اپنے اپنول اور تبہارے اپنول کو، پھر مبللہ کریں قوا تکمیں اللہ ) تعالی (کی پھٹکا رجموٹو ل پر)۔ اور اپنے اپنول اور تبہارے اپنول کو، پھر مبللہ کریں قوا تکمیں اللہ ) تعالی (کی پھٹکا رجموٹو ل پر)۔ حض آپی ہا تھا ہوں کہ اور حضرت علی انکے یہجے۔ حض تعالی ہو ہے، حضرت علی انکے یہجے۔ حض تعالی ہو ہے جہ ہوں پر فعرائے میں کہ نا۔ جب ان ورائی چہروں پر فعرائے میں کہ مردار کی نظر پر دی وہ چی چرا کہ اے میرے ساتھوا ان بردگواروں کی دعائے ہل کت ہو ہی اور جس لیفین سے کہ سکتا ہوں کہ اگر تی خواج ان کہ تجویز مندور کہ کی ان جگہوں سے بٹادیں اور جس لیفین سے کہ سکتا ہوں کہ اگر تم نے انکی تجویز مندور کہ کی ان جگہوں سے بٹادیں اور جس لیفین سے کہ سکتا ہوں کہ اگر تم نے انکی تجویز مندور کہ کی ان جگہوں سے بٹادیں اور جس لیفین سے کہ سکتا ہوں کہ اگر تو تم امرو سے نہادیں اور جس لیفین سے کہ سکتا ہوں کہ اگر تو تم امرو سے ذیادر کہ کی اور کور تم امرو سے زمان میں ایک انکور ندر ہے گا۔

پس اگرتم این دین پرقائم دوائم رہنا چاہتے ہوتو چیوز و بھڑ ااور کروکوج اور چلوا پنے اپنے گروں کو رہ این کا میں گروں کے بقشہ مقدرت میں میری جان ہے کہ جاس ذات کی جس کے بقشہ الروں تھی آگر وہ مباہلہ کرتے تو فوراً بندراور خزر کی صورتوں میں تبدیل ہوجاتے اور انکی وادی میں آگ کے ضعلے بحراک اضح اور انہیں وہ تابی نعیب ہوتی کہ خرص ف وہ مث جاتے بلکدا کے اہل وعیال کے ساتھ ایک ورخوں پر بیٹھے ہوئے پر ندوں کی بھی نیخ کئی ہوجاتی اور صرف ایک ساتھ ایک کے اندراندران کی ساتھ ایک کا متنایا ہی ہوجاتی اور صرف ایک ساتھ ایک کے اندراندران کی ساتھ ایک کا متنایا ہی ہوجاتی اور صرف ایک ساتھ ایک کا متنایا ہی ہوجاتا۔

ابتداء مبالم کیلئے آماد گی ظاہر کر کے پھر مکر جانا، اینکے تمام نہ ہی اور سیاسی سر برآ وردہ لوگوں کی طرف ہے نواطل ہونے کا کھلااعتراف ہے۔اسکئے کہ اگر وہ سب اپنے وینی نظریات میں جھوٹے نہیں تھے، تو جھوٹوں کی ہلاکت کی دعا ہے خوفز دہ کیوں ہو گئے اوروہ بھی ایسا خوف، بڑی ہی آسانی ہے جزید بیاہ منظور کرلیا اور اسلامی حکومت کی سیاسی ماتحی قبول کرلی ۔ اورونیا میں ذکیل وخوار ہوکرر ہے کو منظور کرلیا ۔۔۔ ایا صل۔۔۔ حضرت عیسی اور حضرت مربع ہم بہاللام وغیرہ کے واقعات کے تعلق ہے جو بیان کیا گیا۔۔۔

#### إِنَّ هٰذَالَهُوَ الْقُصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنَ الْهِ إِلَّا اللَّهُ

بِ مَلَى يَى بُعُيك بيان اورَّيِس بِ كَانَ معودالله كَسوا، وَإِنَّ اللّهُ لَهُو الْعَرْشِيرُ الْحَكِيمُ هُواللهِ عَسِوا،

اور ويشك ضرورالله عي غلبه والاحكمت والا ٢٠٠

(بین)، بیجمونی اور من گھڑنت کہانیاں شمیک) اور تن (بیان)، بیجمونی اور من گھڑنت کہانیاں نہیں، جونساری بیان کرتے ہیں۔نساری کا تین خداما ننا بھی انکالیک باطل نظریہ ہے، اسلئے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کامشخق ہے (اور نہیں ہے کوئی معبوداللہ) تعالیٰ (بی طبیدالا) اور (محکمت والا ہے)۔

یعن جیج مقدورات پر قادراور جیج معلومات کومحیط ہے، نہ کوئی اسکا قدرت میں شریک ہے اور نہ ہی حکمت میں تو پھر اسکی الو جیت میں کسی کے شریک ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

#### فَإِنْ تُولُوْا فَإِنَّ اللَّهُ عَلِيْحٌ إِلَّهُ فَسِدِينَ ﴿

پحرا گرانھوں نے بے رخی کی ، تو بلاشبہ الله فسادي اِنے والوں کو جانے والا ہے●

(پھراگرانھوں نے بے رخی کی) تو حیداور اس حق کو تبول کرنے سے جسکے دلاکل ظاہرہ اور برا بین کا معائد بھی کر بچکے ہیں اور مباہلہ کرنے ہے بھی اٹکار کریں توائلی نہ کورہ بالا بے دخی اور اٹکار ہی فساد کی حقیقت ہے۔ (تق) ایسے فسادی کان کھول کرین لیس کہ (بلاشبہ اللہ) تعالی (فساد مجانے والوں کو جانے والا ہے) اور وہ ان کے قبی ارادوں پر بھی مطلع ہے اور اسے معلوم ہے کہ اسکے اغراض فاسدہ کیا ہیں اور پھراکلومز ادینے بر بھی قاور ہے۔

قُلْ يَالَهُلُ الْكِتْبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآهِ بَيْنَكُنَا وَيَيْنَكُمُ اللَّا نَعُبُكُ اللَّا الله كردكراك اللَ يَكْنِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

اورنٹر کے انین اس کاکی چزکو، اورند بنائے ہم میں نے کوئی کی کو اپنارب، الله کوچھوڈ کر قَالَتَ تُکَوَّلُواْ فَقُوْلُوا الشَّهِيُ وَالْاَكُونُ اَلْمُسَلِمُونَ ﴾

چراگرمنه پھیرین توتم لوگ کهددو که گواه رہو ، که ہم سب سلمان ہیں •

اے محبوب بیفسادی حق کو قبول کرنے میں کتنی بھی بے رخی کا مظاہرہ کیوں نہ کرتے ہوں، مگر تم اپنافریضہ ہنوت ادا کرتے رہواوران کتابیوں سے صاف لفظوں میں ( کمبدو کہا سے الل کتاب آؤ اس بات کی طرف جوہم میں اور تم میں برابر ہے )۔

یعنی اے اہل کتاب نفر انبول اور مدینہ کے کتابی یہودیو! آؤ ہم سب آپس میں ان نظریات پر اتفاق کرلیں جن پر ہمارے اور تمہارے پاس موجود خدا کی طرف سے نازل کرد و کتابی شنق ہیں۔

۔۔۔افرض۔۔۔اس نظریہ پرنہ کی رسول کواختگاف ہے اور نہ بی کی خدائی کتاب کو۔
خاہرہے کہ جس نظریہ کے مجے اور درست ہونے پر سارے رسولوں اور ساری آسائی کتابوں
کا اتفاق ہو، اس نظریہ کو، اس رسول کو، اپنارسول اور آگی لائی ہوئی آسائی کتاب کواپئی کتاب
مانے والے کو لازی طور پر قبول کر لینا جاہے ، اسلے کہ رسول و کتاب پر ایمان لانے کے

بعدا کی ہدایت کومن وعن قبول ندکرنا، بلکه اسکی خلاف ورزی کرنا، بیدمنافقت اور سرکشی کی ہد ته سرعه در م

ان متفقہ نظریات میں پہلانظریہ (یہ) ہے (کرنہ پوجیس گراللہ) تعالی (کو) یعنی عبادت کا مستحق سوائے اُسکے اور کی کوئی جمیس۔ اس میں ہم اور تم پر خلوص ہوجا کیں (اور) دوسری بات سہ ہم اور تم پر خلوص ہوجا کیں (اور) دوسری بات سہ ہم در نہ شریک ما نمیں اسکا کسی چیز کو) یعنی استحقاق عبادت میں اسکا کوئی شریک نہ بنائیں (اور) تیسری بات سہ ہے کہ (نہ بنائے ہم میں ہے کوئی کسی کو اچنا رب اللہ) تعالی (کوچھوٹر کر)۔۔۔ شان معاد اللہ ، یہ ہیں عزیر این اللہ ، عینی ابن اللہ ، اور نہ ہم علی ہی وہ باتیں ما نمیں جوانھوں نے ازخود دین میں دان عرض ہے جس کو چیا ہم طال کر دیا اور جس کو چیا ہم حرام قرار دیا ، اینے خود ساخت

موئ سے ایک ہزار برس اور حضرت میسی کے دو ہزار برس قبل تھے، اس وقت نہ توریت تھی نہ انجیل، تو مجراس عہد والے کا موسوی \_\_\_ی\_ عیسائی، بلفظ دیگر یہودی \_\_\_ی\_ لفرانی ہونا چہ معنی دارد۔ اس طرح کے دعووں کے مدعی خودا پنی ہی رسوائی کا سامان فراہم

كرليتے ہيں۔

كَاْهُلَ الْكِتْبِ لِمَ ثَمَّنَا جُوْنَ فِي إَبْلَهِ لِمَوَمَّنَا أَنْزِلَتِ التَّوْلِيثُ احال كاب يون مُتِى كرت مواراتم كهاريش، عالاكنين اعادي في وريت

#### وَالْدِنْجِيْلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ<sup>®</sup>

وانجیل مگران کے بعد، تو کیاعقل نہیں رکھتے 🍨

تو (اے الل كتاب) يهودونصارى اتم دونوں گروه ( كيوں ) جھڑتے ہوادر ( جمتيں كرتے

ہو) حضرت (ابراہیم کے ) دین کے (بارے میں ) کہ وہ یہودی تھے۔۔یا۔۔نصرانی ؟ (حالانکہ)

ا نے عہد میں (نہیں اتاری کمی توریت)، یہود جسی شریعت بڑمل کرنے کے مدعی ہیں (و) نہ ہی نازل

فر مائی گئی (انجیل) نصاری جس کے حکم کی تقیل کے دعو بدار میں ۔ بلکہ مید کتابیں یعنی توریت وانجیل ضرور نازل فرمائی گئیں (گمر) علی الترتیب (ایکے )ایک ہزار اور دوہزار سال کے (بعد ، تو) اے کتابیو!

( کیا)تم تھوڑی ی بھی (عقل نہیں رکھتے)، دیکھوخت تعالیٰ آگاہ فر ما تا ہے۔

#### هَٱنْتُهُ هَوُلَاءِ مَا جَجُنُونِهُمُا لَكُمْ بِهِ عِلْمُ فَلِمَ ثُمَّا آجُوْنَ فِيمَا لَيُسَ لَكُمْ سنو، تم وبي ہو کہ چتي نكاليس اس ميں جس كائم كوعلم ہے، تواس ميں كيوں كث فجتى كرتے ہوجس كاتم ہيس

يه عِلْمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَٱنْتُثُولَا تَعْلَمُونَ ®

پچه کامنیں \_ اور الله علم رکھتا ہے اورتم سب یعلم ہو●

غورے (سنوتم وبي ہو) جو (كم) اپنى ك جي كى عادت سے مجور ہوكر ( جيتن كاليس) اور بلاوجه كى تحشي كرين، (اس) شيئ (مين جهكاتم كولم ب)اوروه بنعت مصطفى على جوتوريت و

انجیل میںتم نے بردھی تھی اورا سے پھرتم نے بدل دیا تھا۔

\_\_\_الغرض\_\_\_جوبا تیںمعلوم ہوں،اس کو چھیانا،اس میں تحریف کردیٹااورا سکے تعلق

ہے عادلانہ اور منصفانہ گفتگونہ کرنا۔۔۔الغرض۔۔۔ حانی بوجھی باتوں کے تعلق ہے تمہاری تج بحثی تو رہتی ہی تھی،جس پرتم اپنے اہل کتاب اورصاحب علم ہونے کی وهونس جمایا کرتے

تھے گرا بہتم نے ایس باتوں کے تعلق ہے بھی بحث شروع کر دی جسکا تمہاری کتابوں میں ذكرى نبيس غوركروكه حضرت ابراجيم كے يبودي \_\_\_ا\_\_فراني مونے كاجب تبهارى

كتاب مين ذكر بي نبيس، توخنهبين كييے علم مواكدوه كيا تھے؟

( تواس میں کیوں کٹ ججتی کرتے ہوجہ کا تنہیں پھی ملم نہیں ) غور ہے سنو (اور) یا در کھو کہ

جس بات میں تم جھڑتے ہو(اللہ) تعالیٰ ہی اسکا(علم رکھتا ہےاور)حقیقت حال محل نزاع۔ تم

ب بعلم ہو)۔حقیقت حال یہی ہے کہ۔۔۔

#### مَاكَانَ إِبْلِهِيْمُ يَهُودِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنَ كَانَ نه تے ابراہیم یہودی، ادر نہ نصرانی، کیکن تھے

حِنْفُنا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْمِرِكُيْنَ

حق پرست ہسلمان۔اورنہ تنے مشرکوں ہے۔

(ند تے ابراہیم یبودی اور ند) ہی (نصرانی، لیکن تھے حق پرست) یاک، موحد اور برے عقائد ہے منحرف (مسلمان) ،خلوص رکھنے والا اور بارگاہِ الٰہی میں سرتشلیم ٹم کردینے والا ( اور نہ تھے مشرکوں سے )۔

اسكے برخلاف اے كتابيوا تم حضرت عسىٰ اور حضرت عزير كى الوہيت كے اعتقاد كے سبب مشرک ہو گئے ، تو تم سب اور تمہارے سواد وسرے مشرکین عرب جوایے کودین ابراہیمی والا كها كرتے تھے كى كوبھى يەخ نبيس كدوه اينے كوابرا ميمى \_\_\_ي\_\_د ين ابرا ميمى والا قراردیں۔

#### إِنَّ ٱوْلَى النَّاسِ بِإَبْرُهِيْمَ لِكَذِينَ النَّبَعُونُ وَهٰذَا النَّبِثُ

بِشك سب سے زياده حق دارابراہيم كده ين، جنفول نے ان كى پيروى كى تقى،اور مدنى

#### وَالَّذِينَنَ الْمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ®

اور جوان کو مان گئے۔اورالله والی ہےا بیان والوں کا 🌒

غورے ن لوکہ (بے شک سب سے زیادہ حق دارابراہیم کے دہ ہیں جنھوں نے انکی پیروی کی تھی)اوران پرایمان لاکران کے حکم کی اطاعت کی تھی (اور میہ نبی)ﷺ جوملت ابراجیمی والا ہے (اورجوانكومان محے) خواه وه الل شرك يرم موسيد الل كتاب ير بيغيراسلام برايمان لانے کے بعد، وہ اس بات کامستی ہوجا تا ہے کہ اپنے کو ابرا ہیمی قرار دے، اسلنے کہ پنجبراسلام اور آپ كے سارے مانے والے امتى اصولى طور يرحفرت ابراجيم الطّيفي كا حكام كے موافق يں-(اورالله والى بيايمان والول كا)، الكادوست اورا لكا كام بنانے والا بياورا كے ايمان كى وجه سے الخے نیک اعمال کی جزاءعطافر مانے والا ہے۔

اور جب ایمان ونیک عمل والوں کا بیمقام ہے کہ اللہ تعالی اٹکا دوست اور اٹکا والی و ناصر

ہوآن پر لازم ہے کہ دوا ہے ایمان ویل کی حاجت کیلئے اور طور پیشار ہیں المطفی المان کی است کے المان کی المسلم کی ایمان کی ایمان کے لئے بھی کہا ہوئے ہیں۔ جس طرح پہلے بھی بعض کی آبیوں نے دعنرت حذیف اور حضرت حذیف اور اینے دین میں لانے کی کوشش کی تھی۔ ایسے بی ہرایمان والوں کے تعلق ہے۔۔۔

#### وَدَّ طَّ الِفَةُ مِنَ الْمُلْ الْكِتْبِ لَوَيُضِلُونَكُمُ وَمَا يُضِلُونَ آردو بنالياليك بَعْيت نابل كتاب ، كناشُ تم لوكون وَكُراو كرديد اورَّيْس مُراو كرديد الْاَ ٱلْفُسْكُومُ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞

م خودکو، اور تاسجهه بن

(آرزوینالیاایک جمعیت نے اہل کتاب ہے) جنھوں نے اسلام قبول نہیں کیا، (کہ کاش تم لوگوں کو گمراہ کردیں) راہ راست ہے ہٹا کر، اسلام ہے برگشتہ کردیں کیکن حقیقت ہیہ ہے کہ بیاوگ نہیں بھٹکاتے (اور نہیں گمراہ کرتے مگرخود کو)، اسلئے کہ گمراہ گری کا دبال خودا نہی کی طرف لوٹے گا۔ انجے جنم کے عذاب میں اضافہ ہوگا۔ کیکن بیاسقدرنا دان (اور نا بچھ جیں) کہ بچھتے ہی نہیں کہ دو دوبال اور عذاب اور ان کے کردار کا ضرر الٹاان کے کیلے پڑے گا۔ دوسروں کو گمراہ کرنے کی آرز در کھنے والو، خود کو ہدایت ہے کیوں دور کر رکھا ہے۔

#### يَاهُل الكِتْبِ لِمَوَّكُفْرُونَ بِالْيتِ اللهِ وَ اتْتُوْتِنَهُ هَا وُنَ

ا الل كتاب كيون ا نكاركرت بوالله كي آيون كا، حالانكمة خود شابده كرد به بوق

جواب دو (اے الل كتاب كيوں الكاركرتے ہواللہ) تعالىٰ (كى آيتوں كا) جن برتورات و انجيل شاہد بيں اور جونبوت محمدي پر دلالت كرتى بيں (حالانكدتم خودمشاہدہ كررہے ہو) اورتم اس پرشاہد موكدہ دواقعي اللہ تعالىٰ كى آيات بيں۔

يَاْهُلُ الْكِتْبِ لِحَتْلْبِسُوْنَ الْحَقْ بِالْبَاطِلِ وَتُكْتُدُونَ الْحَقْ وَانْتُوْ تَعْلَمُونَ فَ

اور (اسال كاب كول ملاتے موت كوباطل سے، اور چمپاتے موت كوجان يو جدكر)\_

Marfat.com

وي

کتنی بڑی زیادتی اورگرائی کی بات ہے کہ حضرت موی اور حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئے والی کتابوں میں تحریف کر کے، اپنے باطل کوان کتابوں کے ساتھ طادیتے ہواوراس طرح حق و باطل کو گڈ ٹدکر دیتے ہو، اورا پی خودغرض سے جو جو تحریفات کی ہیں، اس باطل کو حق کے مگ میں چیش کرتے ہو۔

۔۔۔الفرض۔۔۔آسانی کم ابوں کے قل کے ساتھ اپنے گڑھے ہوئے باطل کو ایسا خطط ملط کردیا کہ حقیقت و بچائی تجاب اندر تجاب ہوگئی۔ یہ جانے ہوئے کہ حضور نبی کریم کی نبوت اور آپ کی نفت اور خوبیال سب حق میں اور اسکا ذکر تبہاری کم آبوں میں بھی ہے۔۔۔الخقر۔۔۔ الساس جی تبہاری دنیا و آخرے کی رسوائیوں کا سبب ہیں۔

#### وَثَالَتُ ظَآنِفَةً مِّنَ آهُلِ الكِتْبِ المِنْوَا بِالَّذِيِّ الْنِيلَ عَلَى الّذِينَ الْمِنْدِينَ الْمَذِينَ اوركماليكروه خال تلب عكمان لياكروان كودان الرابي

المَنْوَا وَجُهُ النَّهَارِ وَالْفُرُوا الْجِرَةُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٥

الحان دالول رصبح موري ادرمرقد ہوجاؤاس عشام كو، شايدمسلمان لوگ بھى مرقد ہوجائيں •

اے کتابیوا تم نے کر وفریب کی بھی حدکردی۔ چنانچے مسلمانوں کو گراہ کرنے کیلئے تم نے ایک نزالی جال چلی (اور کہاایک گروہ نے اہل کتاب ہے)،اوروہ بارہ آدمی تھ (کہ مان لیا کرواس کو جوا تارا گیا ہے ایمان والوں پرضی سورے) (اور حرقہ ہوجا کاس سے شام کو، شاید مسلمان لوگ بھی مرقہ ہوجا کیں)۔ کتابیوں نے یہ کتابیوا جال بھیلادیا تھا کہ پہلے ایمان لانے کا ڈھونگ رچا کیں، پھر یہ کہ کرکہ ایمان لانے میں ہم سے بھول ہوگئ، بعد میں ہم نے تحقیق کی اورا پنے علاء ہے بحث وتحی سے کہا ہو تھیں ہے۔ کہ کہ کہا تو یہ بات کھل کرسا منے آگئ کہ ہماری کتابوں میں جس نبی کی بشارت دی گئی ہے، وہ مجموع بی بھی نہیں ہیں۔ ہم کو جونشانیاں بتائی گئی ہیں، وہ سب ان میں نہیں پائی جارہی ہیں، اسلئے ہم اپنے دین پر واپس آگئے اورائے دین کوچھوڑ دیا۔

سیسب چھانھوں نے اس خیال ہے کیا کہ شاید بچھانوگ اس سے متاثر ہوجا کیں اور وہ بھی کھل کر مرتد ہوجا کیں۔۔۔یا۔۔کم از کم وین اسلام کی تھانیت سے مشکوک ہوجا کیں۔

اليعترك

#### وَلَا تُوْمِنُوٓ اللَّالِمَنَ تَبَعَدِيْنَكُمُ قُلْ إِنَّ الْهُلَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤُثَّى اورتم لوگ ندما نو مگر اس کو ، جس نے تبہارے دین کی پیروی کر لی۔ کہدو کر پیشک بدایت اللہ کی ہدایت ہے۔ اور پیر کو کی دیا

إَحَدُّ مِنْ لَا مَا أُوْتِيْتُمُ أَوْيُكَا جُوْكُمُ عِنْدُ دَيِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ

جائے دیدا جوتم کودیا گیا، یادوسر بےلوگ تم ہے جیت جا کی تمہارے پروردگار کے پاس- کہدودیش فضل بِيبِاللَّهِ يُؤْتِيُهِ مَنَ يَثَنَّآءٌ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيُعُ فَ

الله كے قبضہ ميں ہے جس كو چاہے اس كودے \_ اورالله وسعت والاعلم والاہ 🇨

جن لوگوں کواس کام کیلئے تیار کیا تھا کہ مج کوایمان لا ٹااور رات کواٹکار کردیٹا،ان کو یہ ہدایت بھی کردی تھی کہ بیا بیان لا نامحض دکھاوے کیلئے ہو، (اورتم لوگ) پر لازم ہے کہ دل ہے ( نہ ما لوگر اس كوجس في تهبار يدين كى چيروى كرلى ) يعنى ظاهرى طور يررسول عربى يرايمان كامظاهره كرمايكن تلبی طور برصرف اینے دین والوں کو مانٹا، نید کہ حضور کے ماننے والول کو۔

لیڈروں نے بیجی ہدایت کردی تھی کہ جاری آپس کی ان ساری باتوں کومیغدوراز میں رکھناکسی کوخبرنہ ہونے یائے۔

ا محبوب ( كهددوكه بدي فك بدايت الله ) تعالى ( كي بدايت م ) - الله تعالى في ايخ بنده اوررسول سیرنامچد ﷺ پر جوآیات نازل کی ہیں،اللہ تعالی جس کوا کی طرف ہدایت دینا جاہے، اے کوئی رو کنے وال نہیں اور اسلام اور رسول عربی کے خلاف تبہاری ساری سازشیں ۔ مکر و فریب، دجل تلبيس كوئي اثرنبيس كرسكتا \_

یہود بوں کے سر داروں نے اپنوں کے سواکسی کونہ ماننے کی ہدایت کے ساتھ میچی کہا کہ تم ا بنوں کے سواکسی کی نہ مانو (اوربی) بھی نہ مانو (کہ کوئی دیاجائے) گا (ویساجوم کودیا گیا) ب(یا دوسر اوگتم سے جیت جائیں گے تمہارے بروردگار کے پاس) قیامت میں، لینی قیامت میں جحت قائم کر کے تمہارے اوپر غالب ہوجا کیتگے۔اسلئے کہ جے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وتی آتی ہے اے حق پنچتا ہے کہ اپنے خالفین کے طلاف اللہ تعالی کے ہاں جمت قائم کرے۔

۔۔۔الغرض۔۔ تمہیں جوعلم وفضل دیا گیا، وہ اور کسی کونہیں دیا جائرگا، اور یونجی تمہارے رب کے پاس تبہارے طلف کوئی جت بھی نہیں کرے گا کہتم کوہ بال کوئی شرمندگی اشحانی پڑے۔۔۔انغرض۔۔ کروفریب اور کمراہ کری کے برطریقے کو بروئے کارلایا گیا۔

اليعترك٣

ا محجوب ان کی خام خیالیوں کے جواب میں ( کہدوہ بیشک فضل اللہ) تعالیٰ ( کے قبضہ ) قدرت (میں ہے، جس کوچاہے اسکودے اور اللہ) تعالی (وسعت والا) بہت رحمت والا ہے اور (علم والاہے) اور مستحقین برفضل فرمانے والاہے۔

#### يُخْتَصُّ برَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَصَل الْعَظِيْمِ اللهُ مخصوص فرمالے اپنی رحمت ہے جے جا ہے۔ اور الله بہت بڑ نے فضل والاہ 🍑

(مخصوص فرمالے این رحمت) اسلام ،قرآن ، نبوت (سے جسے جاہے اور اللہ) تعالی (بہت

بوے فضل والاہے)مومنوں پر۔

-- الغرض - \_ فضل يعني مدايت وتوفق اورعلم و كتاب كي عطا الله تعالى كي قدرت و مشیت میں ہے۔ایے بندوں میں سے جے جا ہتا ہے،عطافر ما تا ہے۔اوراللہ تعالیٰ جس پر معل فرمانا جابتا ہے، اے اپنے محبوب کے قریب کرویتا ہے اور اسے اپنے محبوب کی مخلصانہ اللای عطافر ماویتا ہے۔ اپنی نجی زندگی میں بھی وہ امانت ودیانت کا پیکر ہوجاتا ہے۔اب اگروہ پہلے اہل کتاب ہی کا ایک فردر ہا ہو، کیکن اسلام قبول کر لینے کے بعد اس میں شان اسلام صاف نظرا نے لئتی ہے۔

#### وَمِنَ ٱهْلِ الْكِتْبِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِقِنْطَارٍ لِيُؤَدِّهَ اِلْيَكَ وَمِنْهُمُ مَّنَ

اور کوئی کتابی وہ ہے کہ اگر این بناؤاس کوا یک انبار کا، تواس کواد اکر دے تمہارے پاس، ادر کوئی وہ ہے کہ إِنْ تَأْمَنُهُ بِدِينًا لِلَّا يُؤَدِّهَ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمُتُ عَلَيْهِ قَالِمًا ﴿ اگرامین بناؤاس و محض ایک اشرفی کا ، تواس کواداند کرے تمہارے یاس ، مگر جبکہ جمیشداس پر ڈ نے کھڑے رہو،

ذلك بأنَّهُ وَالْوَالَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّينَ سَبِيلٌ فَ

یاسب سے کمان لوگوں کا قول ہے کہ ای لوگوں کے بارے میں ہم پرکوئی گرفت نہیں۔

وَيَقُوْلُونَ عَلَى اللهِ الكَانِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ @

اورلگاتے جیںاللّٰہ پر مجبوث، دیدہ ودانستہ 🇨

(اور) اے محبوبتم تو بخولی واقف ہو کہ ( کوئی کتابی وہ ہے کہ اگر امین بناؤاس کوایک انبار کا)، یعنی اسکے پاس بطورامانت کثیر مال رکھ دو (تو)وہ (اسکو)حسب وعدہ تہمیں (ادا کردے) گااور

(تمہارے پاس) بخوشی بہنچادے گا، جیسے حضرت عبد للدائن سلام جنگے پاس کسی قریشی نے ایک ہزار دوسواو قیہ سونا بطور امانت رکھااور پھر جب قریشی نے طلب کیا تو آپ نے اداکر دیئے۔

(اور) ایکے برنگس (کوئی) کتابی (وه) بھی (ہے کہ اگر ایٹن بناؤ اس کو محض ایک اشرفی کا تقی خوشی میں ادافہ کرتے ہوں کی جس (اوافہ کرتے ہوں کی باسانی خوشی خوشی ہاں (گرجیکہ بھیشہ اس پرڈٹے کھڑے رہو) تقاضے پر نقاضہ کرتے رہو۔ ایسا مسلط ہوجاؤ کہ وہ بھی تنگ آجائے ، مگرا تنا کچھ کرنے کے بعد ضروری نہیں کہ وہ تم کو امانت دے ہی دے، جسیا کہ کعب بن اشرف نے کہا جسکے پاس ایک قریش نے صرف ایک دینا رامانت رکھا تو ، کعب بن اشرف نے اے مانگنے پرواپس نددیا جگر سرے میکر ہوگیا۔

کتابیوں میں (بی) بددیانتی اور خیانت (اس سبب ہے) آگی (کمان لوگوں کا قول ہے کہ ای کو گوں کا قول ہے کہ ای کو گوں کے بارے میں ہم پر کوئی گرفت نہیں)، یعنی ہم پر آخرت میں کوئی عذاب ہوگا اور خدی کوئی گناہ ۔ ان کے اس اعتقاد کی بنیا در داصل انکا یہ خیال تھا کہ جو کوئی تو رات نہ جائے ، وہ ای ہا امیوں کا مال وہ اپنے واسطے حلال جانے تقے اور یہ بھی کہتے تھے کہ تو ریت نے ہمارے لئے بیام ردست کر دیا ہے کہ ہم اپنے دین کے خالفوں کے ساتھ خیانت کریں (اور) یہ کسے جری و ب باک ہیں کہ (دیا ہے جی اللہ) تعالی (پر جھوٹ) اور وہ بھی (دید وودانت ) ۔ وہ بخو بی جانے ہیں کہ خیانت جرام ہے اور تمام شریعتوں اور سب لمتوں میں امانت اداکرنے کا تھم ہے۔

كِلْ مَنْ أَوْلِى بِعَهْدِم وَالْكُلِّى فَإِنَ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُثَقِيْنَ®

باں ہاں جس نے پوراکر دیا ہے جہد کو اور پر بین گار ہاتو، بیشک الله دوست رکھتا ہے پر بین گاروں کو 

(باں ہاں) یہ کس خام خیالی میں ہیں، یقینا عرب ہے بھی خیانت کرنے میں ان کی گرفت

موگی۔ ہاں بے شک اس کی گرفت نہیں ہوگی (جس نے پورا کر دیا اسے عہد کو) جو اس نے اللہ تعالیٰ

اسے کیا اور یہ تھا کہ اے اہل کتاب تم مجمد ﷺ پر ایمان لا نا اور امانتیں اوا کرنا (اور) جو (پر بینز گاروں) کا خیانت

شرک وخیانت ہے، (تو بیشک اللہ) تعالیٰ (دوست رکھتا ہے پر بینز گاروں کو) جود حوکا کرنے، خیانت
اور عبد شکنی ہے ڈرتے ہیں۔

# اِنَ الْنِينَىٰ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَالْتُكَانِهِمُ ثُمَنّا قَلِيلًا أُولِيكَ لَاخَلاقَ

ى جىلىغى الله كى مدادرائى مى ماكى بىت جىلىت بىزىت، دى ياران كى حسى كۇنى نى الدېخىرق دكە ئىكىلىمۇ كى الله كىلا ئىنىڭلىرا كىيونى كورالقىلىت

ا كل لي آخرت من ، اورندان ع كلام فرمائ الله ، اور نظر كرا كى جانب قيامت كردن ،

وَلَا يُزْلِيهُمُ وَلَهُمُ عَنَا اِبُ الْيُدُو

اورنہ پاک فرمائے ان کو، اورائے لیے عذاب ہے د کھوالا

ان کے بریکس (بے شک جو لیتے ہیں اللہ) تعالی (مے عبد اورا پی قسموں کے بدلے بے حقیقت چیز) بطور (قیمت)، اللہ تعالی نے اپنی نازل کردہ کتاب میں ان سے عبد لے لیا تھا کہ یہ رسول پاک پرایمان لائیں گے اورامانتوں کوادا کرتے رہیں گے اورانھوں نے بھی قتم کھا کر کہا تھا کہ ہمان پرایمان لائیں گے اورائی مددکریں گے۔ ہم ان پرایمان لائیں گے اورائی مددکریں گے۔

ان میں سے جولوگ اس عہد کو پورائیس کرتے اور وہ جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کا مال
کھاتے ہیں اور اس عہد شخنی اور جھوٹی قسموں کے ذریعید دنیا کا تھوڑا تھیر مال خریدتے ہیں۔
ایک طرف تو انھوں نے رسول عربی پر ایمان نہ لاکر عبد شخنی کی ، دوسری طرف رسول عربی
کے جواوصاف ان کی کہایوں میں فہ کور ہیں ، اگو چھپالیا، اور ان کہایوں میں بیان کر دہ جو
خدائی احکام ہیں ، اگو بدل ڈالا اور صرف اتنا ہی ٹہیں بلکہ اپی طرف سے توانین گڑھ کے
اسکوائی کتاب ہیں شامل کرلیا اور پھر مزیر شرمناک جرائت و جسارت کا مظاہرہ کیا اور تسمیس
کھا کھا کہ لوگوں کو باور کرانے گئے کہ ہم جو کہدر ہے ہیں وہ ہی تھجے ہے اور ہم پر نازل فرمودہ
کتابوں کی جدایات کے مطابق ہے۔

سیسب کچھ کرنے کے بدلے میں کی ہے ایک صاع جؤ لے لیا اور کی ہے چندگز کپڑے حاصل کر لئے ۔ کعب بن اشرف اور اس جیسے میہ ودابازی کرتے رہے۔

یہ جن کے اوصاف قبیحہ اوپر بیان کئے جا بھے ہیں (وہ ہیں کہ ٹیمیں کوئی حصہ اکلے لئے آخرت میں) جوان کے کام آئے۔ اگرت میں نہ تو آخرت کا اثاب ہوان کے کام آئے۔ اگر قسمت میں نہ تو آخرت کا اثاب ہوان کے اللہ تعالی کے غضب کا عالم یہ ہوگا کہ (نہان سیسیں (اور) ان سے اللہ تعالیٰ کی ٹاراضگی اور اس پراللہ تعالیٰ کے غضب کا عالم یہ ہوگا کہ (نہان سے کلام فرمائے) گا (اللہ) تعالیٰ (اور نہ) ہی ( نظر ) رحمت ( کرے ) گا (انکی جانب، قیامت کے دن اور نہ پاک فرمائے) گا گناہوں اور ان کی بدا تھالیوں کی آلائشوں سے (ان کو، اور)

صرف اتا ہی نہیں بلکہ (ان کیلئے عذاب ہے دکھوالا)،جبکا دکھ دائی ہے جو بھی کا شنے سے نہ کئے۔ قیامت میں انکی تخت اہانت کی جائیگی۔

وَإِنَّ مِنْهُمُ لَقُرِيْقًا يَّلُونَ ٱلْسِنَّتَهُمُ بِالْكِتْلِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتْبِ

اور دیک ان شمایک جماعت َے کہ تو ڈموڈ کرتے ہیں اپن زبان کو کتاب ش، تاکیم لوگوں کو خیال ہو کہ بیر کتاب ہی کا جزے **وَ مَا هُو مِنَ الْکِلْتُ عَلَیْ اُلُولُونَ هُومِنَ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُرُونَ عِنْدِ اللّٰهِ تَّ** 

حالانکہ وہ کتاب نے نبین ،اور بک دیتے ہیں کہ بیاللہ کی طرف ہے ،اور وہ اللہ کی جانب نے نبین ہے۔ مالانکہ وہ کتاب نے نبین ،اور بک دیتے ہیں کہ بیاللہ کی طرف ہے ہے ،اور وہ اللہ کی جانب نے نبین ہے۔

وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

اورافتر اوكرتے بين الله يرجموث، جان بوجه كر •

(اور پیکل ان) توریت میں تح یف کرنے والوں، حضور نبی پاک کی نعت بدل والنے والوں اور ان باتوں کو انجام دینے کیلئے رشوت لینے والوں (میں) کعب بن اشرف اور اس جیسے اس کے ساتھیوں کی (ایک جماعت ہے کہ قو رُمووُ کرتے ہیں اپنی زبان کو کتاب) پڑھنے کی صورت (میں)، اور اپنی زبانوں کو نازل کردہ تھم سے محرف کی طرف پھیرتے ہیں، یعنی اصل جو کتاب کا نازل فرمودہ تھم ہے، اس کو دیا لیتے ہیں۔ اور اس کی جگہ خود اپنا تح یف کردہ تھم پڑھ کر سادیے ہیں اور ہید بدیا تی بالا تحکم ہے، اس کو دیا لیتے ہیں۔ اور اس کی جگہ خود اپنا تح یف کردہ تھم پڑھ کر سادیے ہیں اور ہید بدیا تی بالا تک مقلف ایک جھکے میں کر جاتے ہیں (تا کہتم لوگوں کو خیال ہو، یہ کتاب بی کا جز ہے حالا تک وہ کتاب سے نہیں) ہے۔

(اور)اس پرائی بے شرمی کا عالم یہ ہے کہ وہ ( بک دیتے ہیں کہ یہ اللہ) تعالی ( کی طرف ہے) نازل فرمودہ کتاب توریت ہے (ہور) حقیقت حال یہ ہے کہ (وہ اللہ) تعالی ( کی جانب ہے) نازل کردہ کتاب تورات ہے ( نہیں ہے)۔ تو جب صورت حال یہ ہے کہ انکا تحریف کردہ ضدا کا کام نہیں (اور) یہ اسے خدا کا کلام باور کرانا چاہتے ہیں تو انکااس کلام کو خدا کا کلام قرار دینا جو فی الواقع خدا کا کلام نہیں ہے، تو اپنے اس طرز عمل ہے یہ (افتراء کرتے ہیں اللہ) تعالی (پر جبوث)، یعنی گڑھ کر اللہ تعالی کی طرف ایسی یا تیس منسوب کررہے ہیں جو قطعاً جبوث ہیں اور یہ کام کی سے معلوم ہے کہ بین خدا کا کلام نہیں ہے اور اخیس اس بات کی بھی بخو بی خرب کہ خیانت حرام ہے۔

#### عَاكَان لِبَشَرِ إِنْ يُحْتِيكُ اللهُ الْكِتْبُ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةُ شُعَّ يَهُولَ كى برُون نيس كدالله قواس وري تتاب، اورعم، اوريغيرى، پروه وكول يري لِلنَّاسِ كُولُواْ عِبَادًا لِي مِنْ دُون اللهِ وَلٰكِنَ كُونُوا اللهِ وَلٰكِنَ كُولُوْا دَيْنِيبَنَ كروه وادَمْ يرين بدر الله كريور كرين كه كار كرو وادالله والد،

يهما كُنْتُهُ تُعَلِّمُونِ الْكِتَابُ وَيُهورُ أَنْ مِنْ لَهِا الله والله وال

کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے رہے اور خود پڑھتے رہے •

سابقہ آیات میں میہودیوں کے افتر ام کا ذکر تھا اور اب آگے نصار کی کے افتر ام کا ذکر فرمایا جار ہاہے، جوانھوں نے انبیاء میں ہلال پر تراشا۔ نجران کے نصار کی کہتے تھے کہ ہمیں عیسی الظیمین نے حکم فرمایا تھا کہ ہم انکوا پنار ہے ہمیس، حالا نکہ عیسی النظیمین الیسے افتر اءے پاک تھے، نہ انھوں نے خدائی کا دعوی کی کیا اور نہ ہی اپنی عبادت کا حکم دیا اور ایسا کیسے ہوسکتا ہے جبکہ۔۔۔

( کمی بشرکو ) خواہ وہ عیمی ہی کیوں نہ ہوں (حق نہیں )، اورا سے لائق نہیں ( کہ اللہ ) تعالیٰ اس کو وے کتاب ) ۔۔۔ شان انجیل ( اور حکم ) یعیٰ تعنیوں کے فیصلے اور معاملات کو طل کرنے کی سمجھ، ( اور می فیمبری ) یعیٰ نبوت ورسالت کی ذمہ داری، تو وہ خدا کی طرف دعوت دینے کی بجائے خودا پی طرف دعوت دینے گئے اور خدا سے بے نیاز کر کے اپنا نیاز مند بنا لے۔

ادر جب بیسب نعتیں اے بل جائیں (پھر وہ لوگوں سے یہ کیے کہ ہوجاؤتم میرے ہی بندے اللہ) تعالیٰ (کوچھوڑکر)۔

فی بلاے کورب سے پھڑانے ٹیل آتا۔ دہ بندوں گوا پنا فلام اگر بنا تا ہے توا پی عبادت کرانے کیلئے ٹیمن ، بلکہ فدائی کی عمادت کرائے کیلئے۔ ٹی پر ایمان کے بغیر خدا کی بندگی ،اور ٹی کی عبت کی کی اطاعت کے بغیر خدا کی اطاعت ، ٹی کی فلامی کے بغیر خدا کی بندگی ،اور ٹی کی عبت کے بغیر ضا کی محیت چونکہ ناممکن ہے ،اسلئے ٹی سب کوانے قریب کرتا ہے اور جب قوم ایمان و ممل کے لحاظ سے ٹی کے قریب ہو جاتی ہے ، تہ پھر مشقی معتوں میں خدا کی عبادت ،

۔۔۔الغرض۔۔۔ نی جمعی بھی نہیں کہے گا کہتم خدا کوچھوڑ کرمیرے ہوجاؤ (لیکن) بیضرور (ک**ہے گا کہ) جمع**ے پرائیمان لاکراورمیرےاطاعت شعار بن کر (**ہوجاؤ اللہ) تعالیٰ (والے)**اوراللہ والا

مونائ تہاری شایان شان ہے کی غیر خدا کواپنا معبود اور اپنارب بنالینے سے۔ کیوں ( کمم) اینے نی پر نازل شده (کتاب کی تعلیم دیتے رہے اورخود) بھی اے (پڑھتے) پڑھاتے (رہے)۔

#### وَلَا يَأْمُرُكُو أَنْ تَكْنِفُوا الْمَلَيْكَةُ وَالنَّبِيِّنَ أَنْيَابًا 'آيَامُرُكُو

اورنتهم دے گاتم کوکہ بنالوفرشتوں اور پیغیروں کورب۔ کیا حکم دے گاتم کو بِالْكُفْرِ بَعْنَاإِذْ أَنْتُونُهُ مُسْلِمُونَ ٥

کفرکا؟ اس کے بعد کرتم مسلمان ہو●

(اور) يونني (نديهم دے گا) وه كتاب ونبوت والا (تم كو، كه بنالوفر شتول اور پيغمرول كو رب) ، بھلا وہ اسطرح کا تھم کیسے دے سکتا ہے؟ اور اسطرح کا تھم ویٹااس سے کیسے ممکن ہے؟ ( کیا) وہ ( حکم دیگاتم کو کفر کا ،اسکے بعد کہتم مسلمان ہو؟ ) جبکا کام کفروشرک کی ظلمتوں سے زکالنا ہو، جو ہر طرح کی گراہیوں کے دلدل سے نکالنے کیلئے مبعوث کیا جاتا ہو، اسکی طرف ایسی باتوں کومنسوب کرنا جس ہے کفروشرک کی دعوت دیتا ہوانظر آئے ،کہاں کا انصاف ہے؟ بلکہ بیافتر اء کی بدترین شکل ہے۔ اباً گربعض مشرکوں نے فرشتوں کی عبادت کی اور یہود ونصاریٰ نے حضرت عزیراور حضرت عیسیٰی عبادت کی ،توبیرب پچھکسی نبی برحق کی ہدایات سے نہیں کی ہے، بلکدا ہے طاغوتوں کی اطاعت میں کیا ہے۔۔۔الختفر۔۔نصاریٰ کا حضرت عیسیٰ پرییالزام لگانا کہ انھوں نے تھم دیا کہ اٹھیں رب اور معبود بنالیاجائے سراسر باطل ہے۔

یہ یہود ونصار کی بھی عداوت وحسد میں حدے گز رگئے تھے۔انکی کمابوں نے ان پر خوب واضح كرديا تفاكدالله تعالى في تمام نبيول عد عالم ارواح من ---يا-- بذر بعدوى يعبد لياب كران كزمان مسيدنامحد الله معوث موكة تووه آب يرايمان لائيں گے اورآپ كى تقديق كريں گے اورآپ كى نفرت كريں گے اور سارے نبيول كويد ہدایت بھی کردی گئی کہ وہ اپنے امتیوں سے بیعبد لیتے رہیں گے۔۔۔الفرض۔۔۔اس عہد میں ہر ہرنی کا امتی اینے اپنے نبی کا تابع ہے۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِينَاكُ النَّهِ إِنَّ لَمَّا النَّيْثُكُمْ مِّن كِتْبِ وَمِكْمَةً اور جبکه لیااللہ نے پینجبروں کاحتی وعدہ کہ جب میں نے دے دیاہوتم کو کتاب وحکت،

# تُنْهَجَاءَ كُورُسُولٌ مُصَبِّقُ لِمُنَامَعُكُو لَتُوْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنَصُّرُكُ اللهُ وَكَنَّهُ وَكُلُهُ اللهُ اللهُ

عَالَ فَاشْهَدُوْ اوَ اَنَامَعُكُمُ قِنَ الشَّهِدِيِّيْنَ @ قَالَ فَاشْهِدِيْنَنَ

فرمایاتوسب گواہ ہوجاؤاور میں خودتمہارے ساتھ گواہوں ہے ہول

چنانچارے محبوب ﷺ اپنی نگاہ علم وادراک ہے دیکھو (اور) یا دکرواس عظمت والے واقعہ کو (جبکہ) کے (لیااللہ) تعالی (نے تیفیروں کا) ان کی امت کو انکا تالی رکتے ہوئی ایما عہد، جوُل نہ سے یعنی (حتی وعدہ) اس وقت ( کہ جب میں نے وے دیا ہوتم کو کتاب وعکمت) یعنی حال وحرام کے احکام اور حدود کے بیانات ۔۔۔ الغرض ۔۔۔ کتاب بھی اوراس کی جج بھی، (پھر آگیا تمہارے پاس) میراعظیم (رسول) محمد ﷺ (کی بتا تا ہوا) اور تقید بی کرتا ہوا اس کتاب و حکمت کی (جو تمہارے پاس میراعظیم (رسول) بالضرور (اس کو مان جانا)، ول کی سیائی کے ساتھ اس پر ایمان لانا، (اوراسکی ضرور

اوراگرتمہارے زمانے میں نہ آئے تو آگی صفتیں اور فعیس بیان کر کے اپنی اپنی امتوں کو اسکی یاری اور مددگاری کا تھم کرتے رہنا اور سب سے ان پر ایمان اور ان کی نصرت کا عبد لیتے رہنا۔

پھر (فرمایا) رب تعالی نے (کہتم لوگوں نے کیا افراد کیا،ادراپے اس افرار پرمیری بھاری فصد داری لی) مود با (سب بولے ہم نے افراد کیا) پھر (فرمایا) رب تعالی نے (توسب گواہ ہوجاؤ) انبیاء کے افرار پر (اور شن خود) بھی (تمہارے ساتھ گواہوں سے ہوں) ایکے اس افرار پر۔

#### قَمَنْ لُوَكِي بَعْدَ ذٰلِكَ فَأُولِلِكَ هُوالْفْسِقُونَ

تہ گرجو گھراس کے بعد ، تو دی نافر بانوں ہے ۔ ( تو گھرجو گھرا) یعنی منہ کھیرلیاس رسول پر ایمان لانے ہے اورا کی مدد کرنے ہے ، (اس ) عہد و پیان ( کے بعد ، تو ) بیشک (وہی نافر مانوں ہے ہے ) \_ یعنی فر مان اور ایمان ۔۔۔ نیز۔۔۔عہد و

کاغیر ہے۔ چنانچہارشادہوا۔۔۔

پیان کے دائرے سے باہرنگل جانے والوں میں سے ہے۔۔۔
جس میٹا آن کا اور در کرکیا گیا ہے یہ بیٹا آن اہل کتاب کی کتابوں میں نہ کورتھا اور وہ اسے
بخو بی جانے تھے اور انھیں لیقین تھا کہ حضور نبی کریم ﷺ اپنی نبوت کے دعوے میں سچے
ہیں، اسحکے کافر ہونے کا کوئی سبب بی نہیں تھا سوائے عداوت وحمد کے وہ منطقات کو
مرح حمد میں جتلا ہوگر تھر کے مرکم جمیعی کی اٹھیں اللہ تعالی نے جتایا کہ جب اہل
دنیا اس نج کو بی جا میکے تو بجے لینا کہ وہ ایسے دین کوطلب کررہے ہیں جواللہ تعالیٰ کے دین

اَفْغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُونَ وَلَهُ اَسْلَكُومَنْ فِي السَّلَوْتِ وَالْاَرْضِ وَكِياللّٰكِ دَيْنَ كِواجِ فِي؟ مالانكه ال كِيادِروال دياج وآمانون اور فين على به طَوْعًا وَكُومًا وَ النَّهِ يُرْجَعُونَ اللهِ

خوشی خوشی اور دیاؤ سے ، اور ای کی طرف لوٹائے جائیں گے۔

( تو کیا ) بینافر مان اور حق ہے انح اف کرنے والے عبد شکن لوگ ( اللہ ) تعالیٰ ( کے دین کے سوا) کوئی دو سرادین ( چاہتے ہیں ) اور کی اور کے آگے سرتشلیم تم کرنا چاہتے ہیں ( حالانکہ ) ساری کا نئات ای کے آگے سرگوں ہے اور ( ای کیلیے سر ڈال دیا ہے جو آسانوں اور ڈیٹن میں ہے ) ۔ اس میں اہل آسان رغبت سے (خوجی خوجی ، اور ) اہل زمین کی اکثریت کراہت سے اور ( دہاؤ ہے ) مجبور ہوکر ، یا جن وانس کے سواساری مخلوق رغبت سے خوجی خوجی اور جن وانس کی اکثریت کراہت سے مجبور ہوکر ، یا جن وانس کی اکثریت کراہت سے مجبور ہوکر ، یا جن وفائس کے سواساری مخلوق رغبت ہے دالور ) معلوم ہے کہ ذمین اور آسان کے اندور ہے والے کیوں شہر جھکا تمیں ، اسلئے کہ انھیں بخو کی پیتہ ہے ( اور ) معلوم ہے کہ ذمین اور آسان کے اندور ہے والے سب ( اس کی طرف لوٹا ہے جا تھیگے ) ۔

سے حربین دور میں اور میں ہے۔ مدرو ہے واسے سبود این حرب وہ ہے ہے۔ ایسی جوآج اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کرتا ہے تو آخر اسے بھی اسکے صفور چیش ہوتا ہے اور پھر سب کو معلوم ہے کہ اسکے سواذ اتی طور پر نفع ونقصان کا کوئی ما لک نہیں۔اس میں دین حق کے مخالف کیلئے بہت بروی تخت وعید ہے۔

اس آیت ہے مصل کہلی آیت میں فر مایا تھا کہ کیا بیاللہ کے دین کے سواسی اور دین کو تالم کرتے ہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ کے دین کے سواسی اور دین کو اختیار کرنے کی ندمت فرمائی گئی، تو پھر میسوال بیدا ہوا کہ اللہ کا دین کون ساہے؟ اور کون سادین اختیار کیا جائے؟

توا مے محبوب اسکے جواب میں واضح کردوکہ تم پر جوکتاب نازل کی گئ اور تم سے پہلے انمیاء کرام پر جوکتا ہیں اوراد کام نازل کئے گئے ان سب پرائیان لانا، یکی اللہ کا دین ہے اور یکی اسلام ہے۔

# قُلْ المَثَابِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَهِيْمَ وَالله عِيلَ وَالسَّعَاقَ كُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَل

وَيَعْقُوْبَ وَٱلْاَسَبَاطِ وَمَآ اوْتِي مُوسَى وَعِيْسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ تَبِّهِمْ

ویعقوب اورآل یعقوب پر، اور جود ع مصموی ویسی، اور تمام پیغیران رب کاطرف سے بین، لا نُفَقِّ قُ بَیْن اَحْدِ اِحْدُمُو وَ فَحَن لَن مُسْرِلُمُون ﴿

نہیں تفریق کرتے مانے میں ایکے کسی میں، اور ہم اس الله کے فرمال بردار ہیں•

تواہے محبوب صاف لفظوں میں دین خداوندی کی وضاحت کرتے ہوئے (کہدوہ ہم نے مان لیااللہ) تعالیٰ (کو)، وہ یکتا ہے ذات میں اور بے ہمتا ہے صفات میں (اور) مان لیااس کو (جو اتارا گیا ہم پر) یعنی قرآن کریم کو (اور) مان لیااس کو (جواتار گیا ابراہیم واساعیل واسحی و یعقوب اور آل یعتی حضرت ابراہیم پر نازل شدہ صحیفے ،اسلئے کہ بیسارے ہزرگوار شریعت ابراہیمی پر تعقوب تعقاد رصحانف ابراہیمی بی کی تبلیغ پر مامور تتھ۔

(اور) ہم نے مان لیاان کو (جودئے گئے مولی وعیلی) لینی توریت وانجیل (اور) جوعطا کئے گئے (تمام پیفیمراپنے رب کی طرف سے ہیں)۔۔۔شانا:حضرت شیث،حضرت ادریس،حضرت داؤداورحضرت شعیب وغیرہم ملبہاللام پرنازل شدہ صحیفے۔۔۔الحقر۔۔ہم سب کو مان گئے چنانچہ ہم (نمیس تفریق کرتے ماننے میں، ایج کئی میں) بلکہ ہم سارے انبیاءکرام کو ماننے والے ہیں۔

رہ گئے یہود ونصاری تو افکا حال اسکے بالکل برنگس ہے۔ پیلوگ بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے ، (اور ہم) تو (اس اللہ) تعالی (کے فرما نبردار ہیں) جسکے رسولوں اور جسکی نازل فرمودہ ساری کتابوں پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہوسکتا اور اسلام کا مائے والانہیں کہلاسکتا ہے، اور سیہ مجی نہیں ہوسکتا کہ اسلام کوچھوڑ کرکسی دین کوا پنالیا جائے۔اسلے کہ نجات اسلام ہی ہیں ہے۔

#### وَمَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ إِلْاِسْلَامِ دِينًا فَإِلَنْ يُقْبَلُ مِنْهُ

اور جوچاہے اسلام کے سواکس دین کو، تواس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ سر ور میں جائے ہے ۔ جو کہ مرحوں میں 130 میں جس

#### وَهُوَ فِي الْاِخِرَةِ مِنَ الْخُسِرِيْنَ

اوروہ آخرت میں ٹوٹے والول سے ہے •

(اور)اب اسلام کی موجود گی میں (جو چاہے اسلام کے سواکس دین کو، تواس سے ہرگر قبول نہ کیا جائیگا)۔ اسکا اپنایا ہوا دین ، (اوروہ) دین اسلام ترک کرنے کی وجہ سے (آخرت میں تو فیے والوں سے ہے )، آخرت میں اسکے کئے خیارہ ہی خیارہ ہے۔

یہ ارشاد ایکے لئے جودین اسلام کے سوا اور کی دین کے طالب ہیں تہدید ہے۔ جو لوگ دین اسلام کی دولت ہے مشرف ہوکر اسکے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں اور مرمد ہوجاتے ہیں، اس کے تعلق ہے ارشاد فر مایا جاتا ہے کہ۔۔۔

#### كَيْفَ يَهْدِى اللهُ قُوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ ايْمَا نِهِمْ وَشَهِدُ وَالْآلَ الرَّسُولَ كَرْمِ بِيابِ عَشْالله الحاق مَ جَمِ فِي الأركان عِلنَا عَبِي الدَّوْنَ وَعَيْمَ مَا الرَّسُولُ

#### حَقُّ وَجَاءَهُمُ الْمَيْنَثُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْطُلِمِينَ

حق ہے اور آ چکی تھیں ان کے پاس روشن نشانیاں۔ اور الله مدایت نہیں بخشا ظالم قوم کو •

( کس طرح ہدایت بخشے اللہ) تعالی (الی قوم کوجس نے الکار کیا مان جانے کے بعداور) اسکے بعد کہ ( گوائی دے چکے تنے کہ رسول) ہر (حق ہے اور)۔۔۔نیز۔۔۔اسکے بعد کہ ( آ چکی تعیس اسکے یاس دوشن نشانیاں) قرآن کریم اور نی کریم کے مجزات۔

یہ بارہ آ دی تھے کہ دین اسلام ہے منہ موڈ کر پھر کا فروں بین ل گئے تھے۔ طاہر ہے کہ ایسے لوگ جو تھے۔ طاہر ہے کہ ایسے لوگ جو تق اور پھر اسکو قبول کر لینے کے بعد مرتد ہوجاتے ہیں، توالیے لوگوں کو اگر انڈر تعالیٰ بطور سز ااز خود ہدایت نہیں دیتا اور پھراگر وہ ارتدائی ہو ارتدائی ہو کی تو بدوجا کیں، تو اللہ تعالیٰ آگی تو بہ کو قبول فر مالیتا ہے۔ تو یہ سب بڑے تھی مدل وہشل کے فیصلے ہیں۔ تی عدل وہشل کے فیصلے ہیں۔

جولوگ اسلام کی حقانیت کودلائل اور کھلی کھلی نشانیوں سے جان چکے اور پھراس کو مان بھی چکے اسکے بعدوہ کسی باطل غرض کی بنا پر مرتد ہو گئے ، تو اللہ تعالیٰ انکو جبراً ہدایت نہیں ویتا کہ

انگویز ورطاقت اسلام میں داخل کردے۔۔۔ہاں۔۔۔جواز خود نادم اور تائب ہواور اسلام کی طرف پلٹ آئے ،تو اللہ تعالی اپنے کرم ہے اسکی تو بہ تجول فر مالیتا ہے۔

\_\_الخرض\_\_ جان بو جوکراپنے گفر پر ڈٹے اور اڑے رہنے والے ہدایت خداوندی کے

ہوجائے۔

#### ٱوللإكَجَزَآؤُهُمُ آنَ عَلَيْهِمُ لَغَنَةُ اللهِ وَالْمَلْلِكَةِ وَالنَّاسِ اجْمَعِيْنَ

وہ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پرلعنت ہے الله اور فرشتوں اور سبادگوں کی ● ایمان لاکر کا فر ہوجانے والے لوگ (وہ ہیں، جنکا بدلہ یہ ہے کہ ان پرلعنت ہے اللہ) تعالیٰ کی وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے دور میں گے (اور فرشتوں) کی، لیعنی فرشتے ہمیشہ ان سے بیزار

ی وہ بیت الدنعالی ی رحمت ہے دور رہیں کے (اور طرحتوں) ی میں کو سے بیت ان سے بیزار رہیں گے اور دعا کرتے رہیں گے، کدرب تعالیٰ انھیں اپنی رحمت سے دور رکھے (اور سب لوگوں کی)، یعنی سب مومن لوگ انکی غدمت کرتے رہیں گے اور این کے لئے رحمت الٰہی سے دور رہنے کی دعا

ما جھتے رہیں گے۔

#### خْلِدِيْنَ فِيْهَا لا يُحَقَّفُ عَنْهُ وَالْعَدَابُ وَلَا هُو يُنْظَرُونَ ٥

اس میں بیشدر بندوالے ، نتخفیف کی جائے گاان سے عذاب کی ، اور ندوہ مہلت دیے جائیں گ •

دو (اس) لعنت اور اسکے اثر لین عذاب الٰہی (میں بمیشدر بنے والے ہیں ) نیز (نتخفیف
کی جائیگی) دو زخ میں (ان سے عذاب کی) ، وہ بمیشہ دو زخ ہی میں رہیں گ ، اس سے بھی نہیں
نکالے جائینگے دو زخ کے عذاب میں تو فرق ہوسکتا ہے ، مگر رہیں گے وہ دو زخ ہی کے عذاب میں ،
اور جسکے لئے جوعذاب مقدد کیا جا چکا ہے اسکو ہلکا نہ کیا جائے گا (اور نہ) ہی (وہ مہلت دے جائینگے)
کدوہ دنیا کی طرف رجوع کر سکیس ۔۔۔ایک وقت سے دوسرے وقت تک کیلئے عذاب میں
تا خیر کردی جائے۔

#### إلَّا الذِينَ كَابُوْامِنْ بَعْبِ ذلك وَأَصْلَحُوا " فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورً تَحِيُّعُهِ

مرجوتا ئب ہو چکے اس کے بعد ، اور اپنی اصلاح کرلی۔ توبے شک الله بخشے والارصت والا ب

( مگر ) وہ لوگ جناب احدیت اور حضرت ربوبیت میں (جوتائب ہو پچھے اسکے بعد )، لینی

حق سے انح اف کے بعد (اورا پی اصلاح کرلی) یعنی عقائد واعمال میں جوخرائی پیدا کر کی تھی اے درست

كرايا، (توبيك الله) تعالى (بخش والا) بكد كارون كااور (رصت والاب) سيكاروب كيلي-

جب حارث بن سوید جومر قد ہونے والے بارہ افراد میں سے ایک تھا، کے بھائی نے ایک تھی کے بھائی نے ایک تھی کے بدست یہ آیت پڑھرکر ایک تھی کے بدست یہ آیت پڑھ کر اس آدی ہے کہا کہ بین نے ہرگز کہی تھے ہے جھوٹ نہیں سنا اور میرا بھائی بھی رسول خدا پر افتر ا منہیں کرتا اور رسول بھی خدا پر جھوٹ نہیں جوڑتا اور خدا سب سے زیادہ سچا ہے، کہا

میں کیوں ناامید ہوں۔ \_\_\_الخقر\_\_\_وہ آو ہکرتا ہوا مدینہ منورہ کی طرف متوجہ ہوااور رجوع کرتے وقت یمی تعمید مسلم میں مصرف میں منتقل کا ساتھ کا ساتھ

آیت، ان گیارہ آ دمیوں پر پڑھی۔ انھوں نے تو بہ سے انکار کر کے جواب دیا کہ اب تو ہم مکہ میں رہتے ہیں اور راہ دیکھتے ہیں کہ چمد ﷺ اور انکے یارو بددگار مغلوب ہو جا نمیں۔ اگر ہمارا بیر مطلب حاصل ہوگیا، تو یکی ہماری مراد ہے ور نہ ہم جب جا ہیں گے دین اسلام کی طرف

رجوع كرليس كاور مارى تويه جى موجائيكى \_ايسول كيلية ارشاد موتا بكر---

#### اَ النين كَفَرُوا بِعُمَالِيما نِهِمْ ثُمَّ الْحَالِهِمْ الْحَالِيمَ الْحَالَ الْمُعَالِّلُ الْمُعَالِيمُ الْم بِنَكِ جنون نَعْرِيا ايمان لا في عبد ، في برح عن فري، تونيسر موكان وحول توب،

#### وَأُولِيكَ هُمُ إِلصَّالَّوْنَ۞

اورونی محراه لوگ بین •

(پیک جنوں نے کفر کیا) خداورسول کے ساتھاں پر (ایمان لانے کے بعد، پھر پڑھے کفر پس) اپنے کفر پر ثابت قدم رہ کر۔۔نیز۔۔اس تو ہی آیت کا بھی الکارکر کے، (تو تہ میسر ہوگی انکو مقبول تو ہد) ان سے ایک تو بہی تو فیق ہی چیس کی جا گئی جو بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو (اورودی) کفر پر قائم رہنے والے لوگ (عمراہ لوگ ہیں) جوراہ ہدایت سے ہے ہوئے ہیں اور بدتنی کے میدان میں ہلاک ہونے والے ہیں۔

اِنَّ النَّنِيْنَ كَفَرُوْا وَمَا ثُوْا وَهُمُ كُفَارٌ فَلَنَ يُقْبَلَ مِنَ اَحَدِهِمُ بِنَكِ جَوْنِ نَهُ ثِيا، اور مراس مال من كروه كافرين، قر بَرُّ تَقِل دَيَا جائِكُ ان من كى الله قِمْلُ ءُ الْأَرْضِ دَهَيًّا وَلَوِ افْتُلَاكِي بِهِ أُولِيِّكَ لَهُمُ عَمَاكِ

ز مین مجرسونا، گواس کوده این ریانی کسلے دے۔وہ ہیں جن کے لیے دکھ دینے والاعذاب،

ٱلِيُعُ وَمَا لَهُ وَمِنْ تُحِرِيْنَ ﴿

اور نبیں ہےان کا کوئی مددگار۔

(بیشک جنوں نے تفرکیا اور مرے اس حال میں کہ وہ کافر ہیں) یعنی مرنے سے پہلے اپنے کفر سے تبیل اپنی مرنے سے پہلے اپنی کفر سے تبیبی کی رقوبہ گرقول نہ کیا جائے گا ان میں ہے کسی سے زمین مجرسونا) یعنی اس قد رسونا جس سے شرق سے مغرب تک تمام سطح زمین مجر جائے ، اگر کوئی کافر عذاب جہنم سے چھوٹے کے واسطے بطویہ فدید دے، تو اس سے ہرگز نہ قبول کیا جائے گا (گواس کو وہ اپنی رہائی کیلئے وہے) ۔ یہ کافر ہوکر مرنے والے لوگ (وہ ہیں جنکے لئے دکھوسینے والا عذاب) ہے، جس میں بے حساب رنج والم ہے (اور نہیں سے اٹکا کوئی عددگار) جوعذاب سے بچانے میں انکی مدد کرے۔



ال ياره كي تغيير بحده تعالى آج ١٠ بي الحافظ ١٩٣٩ م ١١ مسى ١٠٠٨ وكمل مولى

-

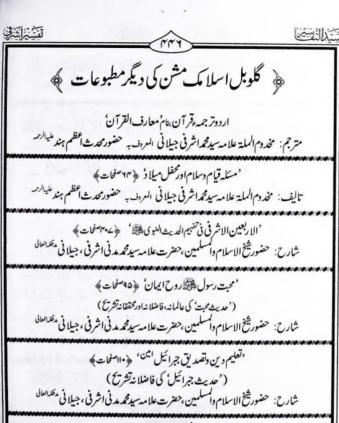

'مقالات شِيْخُ الاسلام' ﴿١٩٠٥ صَحَات ﴾ تصنيف: حضورشِخُ الاسلام والمسلمين ،حضرت علامه سيد مجمد دني اشرقي ، جيلا في معدالعال

'إِنَّمَا الْأَعُمَالُ بِالنِيَّاتِ' ﴿٣٣صَاتِ ﴾ 'حديث نيت' كى محققا نترشرت' شارح: حضورشِّخ الاسلام والمسلمين ، حفرت علا مدسيد محد مدنى اشرنى ، جيلانى مظلالعالى

' نظرىيە ئېتم نبوت اور تحذىرالناس' ﴿٢٦صفات﴾ مصنف: حضور شخ الاسلام والمسلمين، حضرت علامه سيد محديد ني اشر في، حيلاني مظلالهال

' فریضه و و ترمینغ' ﴿۳۶ صفحات ﴾ مصنف: حضور شیخ الاسلام ولمسلمین ، حضرت علامه سید محمد مدنی اشر فی ، جیلا نی م<sup>علدالعال</sup>

'دين كامل' ﴿٣٣ صفات﴾ مصنف: حضور شخ الاسلام والمسلمين، حضرت علامه سير محمد مدنى اشر في ، جيلا في منطلالعال

' درودِتاج' ( قرآن دهدیث کی روثنی میں ) ﴿ ۵۸ صفحات ﴾ ' فتح مبین' ﴿ ۵۸ صفحات ﴾ ۔۔۔ وتعظیم کتاب الله' ﴿ ۱۸ صفحات ﴾ مصنف: پروفیسرڈ اکٹرمجم مسعوداحید رمتالشطیہ

'Decisive Decision' (185 pgs.)

A Brief Study of the Dispute between Wahabis / Deobandis and Sunnis in the Indian Subcontinent

Translated by:

Mohammad Masood Ahmed (Suharwardy, Ashrafi)

'Essentials of Islam' (208 pgs.)

The Least We Should Know

Written by:

Mohammad Masood Ahmed (Suharwardy, Ashrafi)

'G.I.M.'s Quranic Primer' (100 pgs.)

Teaching & Learning the Holy Our'an Made Easy

Compiled by:

Mohammad Masood Ahmed (Suharwardy, Ashrafi)





Marfat.com